اصول فقه کی معروف کتاب کی اسان فہم اردو مشرح

ترتیب جدیدن اضافت مُفیر قرآن علامیافظاقاری مُحکسته کی تطبیب نقشبندی شائع شاج موت اما مرد معقق استاره المرد المعقق استاره المرد المعقق استاره المرد المر

مكن الفال مرز الاوين والآوركار كاركار كالكويث الفوال مرز الاوين والآوركار كاركار كالكويث الفوال



ئىرتۇن مارطاقارى مىسىرىكىلىت نىشىندى

سَرَالِولِينَ كَالْمَتِكُونَ كَلِيهُ لِعِنْ 4298570 0321-

جمله حقوق تبحق ناشر محفوظ ہیں

نام كتب: الميب الحوافى في شرح أصول الثافي أ

شارح: محقق اسلام وشيخ الحديث علامه محمطی نقشبندی رحمة الله عليه

ترتیب جدید: مفسرقرآن ،علامة قاری محمد طیب نقشبندی

طبع اول: رمضان المبارك 1436 هر بمطابق جولا في 2014 .

صفحات: 384

مااہتمام: محمد نعمان رضا



### Find us in úk

Uk Branch: Jmia Rasooli a Islamic Center
250 Upper Choriton Road Old Trafford Manchester M160BL
Mob: 077868834

### فهرست مضامین اطیب الحواشی شرح اصول الشاشی

| مني        | عوان                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| q          | الجنف الأول في كما ب الله                                    |
| 9          | فعل خاص اورعام بین                                           |
| r <u>.</u> | فصل مطلق اورمقيديين                                          |
| PA .       | فصل مشترك اورمؤول                                            |
| ra         | نصل حقیقت اورمجاز میں                                        |
| ٥٨         | فصل استعاره کیے ہوسکتا ہے، کیے ہیں                           |
| 40         | فصل صريح اور كنابيد مين                                      |
| ۷.         | نصل بالهم مشقابل انفاظ ميس                                   |
| 40         | نصل ان صورتوں کے متعلق جن میں انفاظ کی حقیقت چھوڑ دی جاتی ہے |
| 9.0        | نصل نصوص کے متعلقات کے بیان میں                              |
| 110        | نصل امریمتعلق                                                |
| 171        | فصل تحسي فعل كاامرتكرارنبين حيامتا                           |
| Irz        | فصل مامورید کی دو <b>ت</b> سمیں ہیں                          |
| IF 6       | فصل کسی فعل کاامرو لالت کرتا ہے وہ احیمانگس ہے               |
| 164        | نصل امر کے بموجب واجب کی دوشمیں ہیں ،اداءادر تضاء            |
| 102 .      | نصل نهی سے متعلق                                             |
| PYI        | نصل نصوص کی مرا دمعلوم کرنے کا طریقہ                         |
| ١٨٣        | نعل دارحروف کے بیان میں                                      |
| 19+        | فعل فارتعقیب مع الوسل کے لیے آتی ہے                          |
| 192        | فعل فم ترافی کے لئے ہے                                       |

| IRA | فعل بل فلد ك تدارك ك لئة آتاب                              |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 4.4 | فعل لکن نفی کے بعداتدراک کے لئے آتا ہے                     |
| r•2 | فصل أوو چيزون بي سے كى ايك كے مراو ہونے پروال ب            |
| rio | فعل حتیٰ انتہابیان کرنے کے لئے ہے                          |
| r14 | فعل الی مقصودی انتهابیان کرنے کے لئے ب                     |
| rr• | نعل کلمیانی کمی پرتھم لازم کرنے کے لئے ہے                  |
| rra | فعل کلمه فی ظرف کامعنی دیتا ہے                             |
| rrr | فعل باء ملانے کے لئے ب                                     |
| rrr | فصل بیان کے طریقوں کے متعلق                                |
| ran | الجمعه الأنى في سنة رسول الله كالفيلا                      |
| TOA | لصل حدیث کی اقسام کے متعلق                                 |
| F21 | فصل خبروا حد چار مقامات پر حجت بن سکتی ہے                  |
| 744 | الجدف الثالث في الاجماع                                    |
| 744 | فصل رسول کریم کانتایی کے وصال کے بعداس امت کا جماع جمت ہے  |
| r   | فصل اجماع کی ایک اور تسم فرق کا قائل ند ہونا ہے            |
| raa | فصل مجتهد پرواجب ب كدكس من حادث كاحكم كتاب الله سے طلب كرے |
| 192 | الجعد الرائح في القياس                                     |
| 7   | فصل قیاں کے درست ہونے کی پانچ شرطیں ہیں                    |
| rii | فصل قیاس شرعی نام بے غیر منصوص علیدیں تھم مرتب کرنا        |
| rra | فصل قیاس پروارد ہونے والے اعتر اضات آٹھ تھم کے ہوتے ہیں    |
| rra | فصل تم این سب سے صرر کھتا ہے                               |
| ran | فصل موانع کی چارا قسام ہیں                                 |
| ran | فصل فرض کا نفوی معنی اندازه کرنا ہے                        |
| 740 | فصل عزيمت كالمعنى                                          |
| ۳۲۲ | فصل بلاولیلاستدلال کی اقسام                                |

### Click

بسنعابته الرجملين الرحيير

مدهم افط أزمترب

يبشرح كيسة كلحى كثي

سیام است. سیست میری میں میرسے والیرگامی قبلہ شیخ الحدیث علامہ وللنا محمد علی الج رسوكير شيراز بيبلال محنج لاجو ذميلي كاكثرا فراد كساته ومصال لمبارك مين زمايرت حرمين شرينين كيئي شركيب كن عاضري سركا يعظم الملائظة إله اوراً دائيكي عمره شركيب مع بعذميلي كاكثرافرا ون حج شريب كك دك جانے كا فيصله كرايا۔ دوران مفروالدرّامي اپنجم بيلي كوساته ساته كرتب درسي رفيها رس تقع وإن دنون الصولِ الشاشي زيرتِدريس فتي. قبلة والدكرامى نومكة مكرمشهرامن ميرج شريعيت كمساقامت كوغنيرست فرصت وباخت بخطئة اصول لشاسني كي تدريس كے ساتھ ساتھ ارد دميں اس كاخلاصہ مكھٹ بھي شروع كرديا. چونکه و بال دیمرتمام تعلیمی وتبلیغی شاغل کمیرو توت تھے اس کیے میرف ایک ماہ اور چند دنون مین ۱۹ رزی قعده سالهای کوبوری اصول اشاشی کی اُرد دسترح تیار مروکتی . يركتناحسُن تفاق بي كروسيات من اصول فقة كي دوسري كتاب نورا لانوا م شرح المناريجي جواصول اشاشي كي بعد مرجعاتي ما في مي مصرت ملاجيون ومرا الترتعالي عليه نے زمارت حرمین شرفین کے موقع مروماں کے علماء کے صرار کے تعت مرمیز طبیبا ورکمة مکرم كى مقدس فضاؤن بن بيل كر تحرير فرماتى عنى اوراس بين شك نهيين كرمن كتب كى ابتداريا انتها ياان كاقل أأخر تكيل ان تقدس شهرون ميس كي جائيج بال كي معظر فضاؤن مي ا جى بى دسول الله التى الميناية كى خوشبوبدن رچى بى بى ان كى بركات كا أينا أيسالم ب

قرآن رم كے بعداصح الكتب بخارى شرعين كى مشرق مامغرب كيسان قبوليت كے سراديي سے ایک سریوھی ہے۔ یمیری خوش نجتی تھی کرجب مجھے اکثر فیملی کے حج برائے کا میتر حیلا تو میں نے بھی أنكلين ثرسه رخصتي مفربا ندره لبيا اور مكه مكزرين أكرغمره شربعيف أداكرك والدصاحب قبله كى خِدِمت اقدس ميں حاضر ہوگيا ۔ والدصاحب نے مجھے حكم فرما يا كتجب بيں انگلينڈواپس عباؤں توان کی تحریرکردہ شرح کامسودہ ساتھ لیےجاؤں ادرائسے دوبارہ صاف *تھرا کرکے* لكصوں اور حويكمه بينشرح سفركے عالم ميں لكھي گئى ہيئے اور يکھتے وقت اصولِ الشاشي كے سِواكوتَى اوركتاب متسر منه عنى اس ليا أكركهين اصاف كي ضرورت محسوس موتووه نورُ الانوا روغيره سے ديکھ يوں ۔ والدِيْصُنو رمذطلهٔ ميرے نصرف والدہبن ميرے اشاذ ومرشد بھی یں یمی<u>ں نے درسس ن</u>ظامی تھل انہیں سے مڑھا ہے ا دران سے ذکرا کہی اور شب بیدار ت*کا طریقہ* بھی ماصل کیاہے۔ اس لیابن بربضاعتی و کم علی کے باوجود میں نے میں کو کم کی حامی معرفی -حج سے فارغ ہوکر میں مبلی کے ساتھ چندروز کے لیے ماکِت انگاکیا وہاں سے واپلی پیمسو ڈہ ساتھ ئے کا نگلہ نڈھیلاآ یا ۔ کے کا نگلہ نڈھیلاآ یا ۔ مگر ایک عرصتہ کاس کام کو ہاتھ لگانے کی ہمست نہ ہوتی۔ ہالآخروالدصاب تے ادیبی وتربیب حکم رقیم اعلیا نابرا میں اس قت خیم نبوت برکھیم کا کررا تھا۔ وہ میں نے دہیں جھیور کریر کا شروع کروما اوراس قت پر کتاب جش کل وصورت میں آگیے سامنے ہے یہ والدِّرامی ہی کے حکم ، توجہ ، دُعا اور زربیت کا ثمرہے ۔ ورنہ بقول شاعر۔۔ منمه کیا ومن کبا ساز مسیخن بهانه ابیت سوئے قطارمے کشمر ناقۂ ہے زمام را اِس کتاب کوطلباء ورس نظامی کے لیے فیر تربنانے کی خاطر مجتے ہیں اُمور کا اضافہ ا . پہلےاصول شاشی کا عربی تن سابھ ساتھ لکھا اور مبتدی طلباء کی ہولت تھے یہ

https://archive.org/details/@madni\_library اس رثیمل اعراب ڈالا ہے بیج کہ اصول اشاشی اصول کی ولین درسی کیا ہے۔ رہتی کی طلباء کے لیے بدونِ عراب عربی تنن کا مجھنا تو درکنا ریاصنا بھی شکل ہوتا ہے 'اس لیے اعراب لکھنے کا کام جوبڑی دیدہ ریزی و دماغ سوزی کامتقاضی ہے، کرنا پڑا۔ ۲۔ عربی متن کے ساتھ اس کاسلیس بامحا ورہ اور رواں ترحم بھی لکھے دیا اور حکیجگہ قوسین میں مشکل افاظ کی وضاحت کردی ماکی جلبار ترجمے ہی سے آسانی کے ساتھ نفنس عفہوم سمجھ عائيں كرحب كسعري متن كانفس معنى طالب علم كے ذہن ميں ند بليٹھے وہ مسلكى أوعيت سموین بیرسکتا ، مروجه درس نظامی کی بی توبری مشکل ب ٣- عيراس ترجمه بروالدصاحب قبله ي كيمي فوتى شرح كوبطور حواشي ليل حربها ما كواكسك كوتى صديحيو من مذياع اورمرف شرح تقل كرفين يراكتفانه كيا مبكه زيري بث كسفوالي أيات ِ قرآنيه كي تحت تعنيات خصوصًا حنفي مفسرين كي تفاسير ريمي نظره الى اوراً گرامهم محتة مِلا تو اسنِقل کروہا ۔ بونہی اصولِ اِن شی میں صنعت نے جے احاد بیٹ سے استدلال کیا ہے انهيس اصل كتب حديث سقطاش كريم يم كم حوالهات بحسائق للما واس ليه كرجيه د محراصحاب متون كاطريقه به كروه احاديث كاحواله نهيس يكهيت صلحب اصول الشاشي نے بھی صرف اوا دیث ملکہ حدیث میں سے تقعد کے ساتھ تعلق رکھنے والے حصے ہی سے لکھنے بإكتفا فرما مايئية شاتداس كى وجبريه بيئ كحبرة قت بيكتب لكفي كتيس اس قت فقهي موقف كحصامي أورمنيا لعن سب علماء ان احا وميث كوان كے ماخذ سميت حطانتے تھے - اكس <u>ىيى</u>چالىھات <u>رىكىنے كى ضرورت نې</u>قتى. اگرمین خود کودال مصاحب کی تکمین شرح ، صاف ستھری کرنے قل کرنے کک محدود يكها توبيكام أيك ماه سے دائد كا نه تصامگر مذكوره بالااضا فات كى دجه سے كاكى نوعیت يحسرتبديل بوكئى اورمحنت بهبت زياده بزهكتي بهرجال بيكتاب تميروبهع الاقراب الماسعيم <u>ستنروع ہوکر ۲۷ جادی الاقل مواسم مطابق ۲۷ راکتور ۱۹۹۰م بروز بیرمانتیکمیل کوئی</u>

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

قریباً تین ماه صوف ہوئے کوشیش یہ گئی ہے کہ مسائل سمجھنے میں طلباء کو زیادہ سے زیادہ مدد بہم بہنجاتی جائے اوران کے لیے یہ کتاب مفید سے فید تر ثنابت ہو۔ اَب ہمیں اس میں کمتنی کامیابی ہوئی ہے اس کا فیصلہ تو قار تین ہی کہ سکیں گے۔

اصول الشائشی اور اس کے مصنف کے حالات

یہ بات نہائیت تعجب خیز ہے کہ اصول فقہ پر کھی جانے الی اس اعلی پاریکتا کا بھنٹ یہ جس کی جلالت علمی کے لیے اس کی کتاب ہی بہت بڑی سندہے۔ گوشتی گمنامی میں ڈال جس کی جانون میں صاحب اصول الشاشی سے دیگیا اور اس کے نام کی کرائے تالفنون میں صاحب اصول الشاشی سے متعلق صوف یہ کھا ہے۔

ذكرصاحب الكشف ان نظام الدبن الشاشى صنف ها الكتاب حين كان سنة خمسين عامًا فستها و الخمسين ماصب مثف الطنون في كلماب الرقت كم يجاب الكرفي عبد المنافي عمريا المنافي المن

بعن گور نے صنف کانام اسحاق بن ارابیم بھی کھا ہے اور اکتفاء القنوع بہا ھومطبوع میں ہے الشاشی صلقب بقفال مگراکٹریت کی دلتے میں صنف کا نام نظام الدین ہی ہے۔

ا المتان میں میں کا المحمد کی دو وجوہ بیان کی بیں ایک تو ہی کہ صنعت کی عمراس قتی ہیں ایک تو ہی کہ صنعت کی عمراس قتی اور بعض کے نزدیک مید وجہ ہے کہ بچاہی ون میں ریم کتاب میں گئی ۔ میکھی گئی ۔ ایکستان ملتان سے جیسی بھوتی اصول اشاش کے ٹاتیٹل ریکھائے۔

قال السمعاني ان الشاشي نهية الى شاش من ينه وراءنهر

سیحون من تغودات داندگ .

سمعانی کہتے ہیں شاشی مدو دِ ترک میں سے نہر سے دان کے دیا کے ایک استی تاش اللہ میں کے طرف نسبت ہے ۔

خلاصہ یہ ہے کہ علاقہ ترک میں بہتی شاش سے تعلق رکھنے دانے علام نظام الدین خلاصہ نے کہ علاقہ ترک میں بہتی شاش سے تعلق رکھنے دانے علام نظام الدین شاشی حنفی نے مسلک احمادت پرافسول فقہ ترب کیے اور کتا کا الم میں رکھا تاہم بعد میں صنف کی طرف نسبت کرتے ہوئے سے علق رکھتی ہے میصنف نے ہرقاعد سے اور میں میں ماں دور مرہ کے معاملات میں صابح کے جہاں قرآن وحدیث سے مشالیں بیش کی ہیں وہاں روز مرہ کے معاملات میں صابح کے جہاں قرآن وحدیث سے شالیں بیش کی ہیں وہاں روز مرہ کے معاملات میں صابح کے جہاں قرآن وحدیث سے شالیں بیش کی ہیں وہاں روز مرہ کے معاملات میں صابح کے جہاں قرآن وحدیث سے شالیں بیش کی ہیں وہاں روز مرہ کے معاملات میں صابح کے جہاں قرآن وحدیث سے شالیں بیش کی ہیں وہاں روز مرہ کے معاملات میں صابح کے جہاں قرآن وحدیث سے شالیں بیش کی ہیں وہاں روز مرہ کے معاملات میں صابح کے جہاں قرآن وحدیث سے شالیں بیش کی ہیں وہاں روز مرہ کے معاملات میں صابح کے دیا ہے دیا ہے کہ میں وہاں روز مرہ کے معاملات میں سے شالیں بیش کی ہیں وہاں روز مرہ کے معاملات میں صابح کے دیا ہے دیا

سے بھی مثالیں اٹھائی میں اور معمول کے مطابق بو بے جانے والے محاورات میں سے تمثیلات بیدا کی ہیں، اور بیربڑی ممدہ کو مشیش ہے۔ اللہ تعالیے مصنف کو اس کاوش

يبات پبيان بن پراجرعظيم عطا فرمائے احقر مُحدّ طبیب غفرلهٔ

بشجالله الرّحْمٰن الرّحِيْمِ مِيْهِ ٱلْحَمْنُ لِلْهِ آلَانِي آعلي مَنْزِلَةَ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِكَرِيْهِ خِطَابِهِ وَرَفَعَ دَرَجَةَ الْعُلَمِينَ بِمَعَانِي كِتَابِهِ وَخَصَّ المُسْتَنْبِطِينَ مِنْهُمُ بِمَزِيْدِ الْإِصَابَةِ وَتُوابِهِ وَالصَّاوَةُ عَلَى النَّبِيِّ وَاصْحَابِهِ وَالسَّلامُ عَلَى آبِي حَنِيْفَةً وَأَحْبَابِهِ. اللَّد كے بيے سب تعربف ہے جِس نے آپنے کڑھاً مذخطا ہے اہل ايمان کا مرتبہ ونچا کیا' اورآینی کما مجےمعانی (سمجھنے کی وجبر) سے علماء کا درجبر(مزید) بلندگیا اوران میں سے محتہدین کوحت نک بینیجنے اوراس اواب (حامل کرنے) کے ساتھ خصوصی اعزا زعطا فر<mark>ا</mark> یا۔ المد مستركيم كثير خيرو ركبت والى جيز كو كهت بين مطلب يسبعكدا نتدف إلى ايمان كوبرى وركتون والد احكامات عطا فرما كرُلبند مرتب عطا فرمايا -

يه مصنف رحم الله نے اللہ کے تقبول بندوں کے تین طبقات وکر کیے ہیں.

ا - علم ابل ممان انصيل منتر في ونت ايمان وتوفيق عمل صالح كااعزاز دما -

ہی اور مدیث میں ہے کہ ها بر کی شب بیاری سے مالم کی نیندافضل ہے۔

۳- سیمجتهدین کوعلماء سے برتر تقام تخشا که دو قرآن وحدیث کے معانی ومطالب میں غود کرے اشارة النص ورولالة النص كي وربيع مسائل كاستنباط كربينة بين اوران كاثواب علماء سے بڑھ مباتلہ علم ، اگر صیم مستد بیان کرے تو تواب پائے گا خلط بیان کرنے تو گناہ مگرمجتہد لینے اجتہا وہیں حق بات تک بہنچ جائے تواس کے لیے دونیکیاں ہیں اورخطاکرے توجی ایک نیکی ہے۔ نبی اکرم متی الله علیہ وسلم نے فرمایا به حاکم جب اجتهاد سے حکم مباین کرے اور حق بات کے تو اس کے بیے دوم را ثواب ہے ور خطار كرية توايك بيكى كاثواب (بخارى كتاب الاحتصام اورمُسلم كناب الاقصني عمروين لعاص اورنبي كوم

اور دُرود بونبي ارم طلائ الينايين اورا کچے اصحاب پر اور شلامتی بهوا مام البرحنيد فرح اور ان و وَبَعْدُ فَإِنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ أَدْبَعَةٌ ﴿ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةً رَسُولِهٖ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَالْقِياسُ ـ فَلَابُنَّا مِنَ الْبَحَثْ فِي كُلِّ وَاحِيهِ مِنْ هٰ ذِهِ الْأَقْسَامِ لِيُعْلَمَ بِنَالِكَ طَرِيْقُ تَخْرِيجِ الْإَحْكَامِ-اور حمد وصلوت کے بعد فقد کے اصول جار ہیں۔ ا۔ اللّٰد کی کتاب - ۲- اسس بقيعات يكذشة منحه: وصلى لله عليه والم كايذار شادمبي بهد إختالات أصَّتى رَحْمَة وميري امت كاجتهادين) اختلاف رحمت ب، (كنزالعال) ا الله كي حمد ك بعد نبى اكرم منظ الله علية ويستين به ورود شرعيف اس يد وكركيا كيا كوالله إبن حديه لي مبیب رم کے دُرود کے بغیر اعنی نہیں ہوتا اِسی لیے نما زِجنا زہ میں حمد کے بعد وُرود تنریفیف رکھا گیا ہے۔ ادراس ليه عبى كدر مولكرم مسِّل الله علية عليه في في في الله في مجهد كرا ما علية نواز لها الكيان میں سے یہ کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں میابھی ذکر کیا جا آہے۔ (جیسے ظمیرُ ا ذان مناز وغیرہ) له يادر البياء رابتداءً اورمستقلاً صلوة وسكام كاجمع كرنا جائز نهيس البيتنبي اكرم ملى الله عليه وللم ك وكرك بعد انبياء كاوكركيام ات توان ريعي بالتنع صلاة وسلام دونون حمع كيم اسكت يين-جمهوركايي سكبي لهذا الضلوة والسّلام على النبى واصحابه وَا بى حنيفة واحبابه كهامات ترماتزية اورالصلوة والسلام على أبي حنيفة كهامات توناماتز واوريهال تومسنن نصرف السلام على ابى حنيفة كهائب ركم العملوة والسلام على ابع حنيفة واسياس جوازيس كونى اختلاف نهيس. قرآن بيرسي. والسّلام على من انبع الهُدَّى يا السلامُ عليكم كباحا بآسيت

ہاما آئے۔ اللہ بادرہے۔ قرآن مدیث اور اجماع اُمت ، برجیے فقہ کے صول ہیں۔ دین کے جمی اصول ہیں جمکم (بقیعاشد کا مریر)

کے رسُول ﷺ کی سُنّت ۔ ۳۔ امت کا اجماع ۔ م ۔ قباس ۔ تو ضروری ہے کہ ان چارہ سے ہراکی سے کہ ان چارہ ہے کہ ان چارہ سے ہراکی سے ہراکی سے معلوم ہوجائے۔ معلوم ہوجائے۔ معلوم ہوجائے۔

بقیعانشیدگذشته صفر: \_\_ یهان اُصول کی فقد کی طرف اضافت بوکراضافت بلای ہے تخصیص جاسی ہے جو سے یہ میں ہے جس سے یہ وہم پیدا ہونا ہے کہ شاقد میں صفرے نفتہ ہی کے اُصول ہیں۔ دین کے نہیں، اگر مصنف یہاں "
اصول الدین "کہددیتا نو زیادہ بہترتھا ، اس طرح میہ وہم پیدا نہ ہونا کیونکردین فقہ کو بھی شامل ہے '
گرمصنف نے " اصول الفقہ " اس سلے کہا ہے کہ اس وقت ان سے ان کے اُصولِ فقر جونے
گرمصنف سے بحث ہور ہی ہے ۔

# البحث الاول

م فى كتاب الله تعالى فصل فى الخاصِ والعَامِ فَالخَاصُّ الْخَاصُّ الْخَاصُّ الْخَاصُّ الْفَادُ وَ لَمُسَمَّى مَعْلُومٍ عَلَى الْإِنفُوا وِ لَفُظُّ وُضِعَ لِمَعنى مَعْلُومٍ آوَ لِمُسَمَّى مَعْلُومٍ عَلَى الْإِنفُوا وَ لَفَدُ وَفَرَيْكُ وَفَى تَخْصِيْصِ النَّوْعِ كَفُولُولُ وَفَى تَخْصِيْصِ النَّوْعِ رَجُلٌ وَفَى تَخْصِيْصِ الْجَنْسِ إِنْسَانٌ - رَجُلٌ وَفَى تَخْصِيْصِ الْجَنْسِ إِنْسَانٌ -

## بهلی بخت

كتاب الله كفت على به فصل (خاص اورع مي كفت على) توخاص وه نفظ به جو مخصوص ذات پردلالت كرف كريا به وضع كيا كيا بوجيكسى فرد كوخاص كرف كريا به وضع كيا كيا بوجيكسى فرد كوخاص كرف كريا به مرام الله المركسى نوع كي تخصيص كريا بيد " دخيل" اورجنس كي خصيص كريا بيد " دخيل" اورجنس كي خصيص كريا بيد " دانسان" او التي ييس و كريا بيد التي ييس و كريا بيد التي ييس و التي يوسل و التي ييس و التي يسلم التي ييس و الت

ا مناص اوره م دونوں کوایک فضل میں اس لیے جمع کیا گیا ہے کہ یہ دونون مشرک اور مُؤوّل کے مقابلہ میں ہیں کہ منا المیں ہونے کی کے مقابلہ میں ہیں کی کئی ہے کہ لفظ کامعنی ایک ہوگا یا کثیر آ کیک ہونے کی صورت میں اگر وہ ایک ہی ناور صورتیں ہیں۔ آگر ان میں کہ کا اور کشیر میصاوق آتے توجام ' اور اگر لفظ کے معانی کیٹر ہیں توجیر وو مورتیں ہیں۔ آگر ان میں کئی کا کیٹر میں توجیح دے کراہے جُن لیا گیا ہے تو وہ لفظ مُو ول ہے ورند مشرک ۔

بیسبے دوہ تعظام وال ہے در نہ سر ل۔

سلم معنی اور سمی ایک ہی چیز ہے یعنی ایک مضوں فہرم ہو ذہن بین تعین ہو۔

سلم معنی اور سمی ایک ہی چیز ہے یعنی ایک مضوں فہرم ہو ذہن بین تعین ہو۔

سلم مصنف نے یہاں یہ بیان فرایا ہے کہی لفظ کا فاص ہو نا تین اعتبار سے ہو طب ہے

یا تو وہ ایک فاص فرد پر دلالت کرنا ہو جیسے لفظ زیر ما خاص نوع پہ جیسے لفظ رحل (مرون) یا تو وہ ایک فاص فرد پر دلالت کرنا ہو جیسے لفظ زیر ما خاص نوع پہ جیسے لفظ رحل (مرون) والد

بقيعا سشيگذشة صفى : \_\_ خاص حبنس بيبطيعي لفظ ايسان ر

يادرسه أصول فقروالول كے نزديك لفظ انسان جنس بئے اور نطقيوں كے نزديك نوع.

كيوبحا الممنطق اسشياء كي حقالق سے بحث كرتے يين اورا بل اصول ان كى غراص سے چنانجيا ابل

منطق كے نزوبك اگرايك لفظ ايك بي حقيقت والافزاد برصادق كم يح تووه نوع ب اورمختلف

حقائق رکھنے والے افراد برصادق آئے تو وہ جنس ہے جوکتی انواع پیشمن ہوتی ہے اور اہل طول فقه ك زديك متحد الاغراض افراد برصادق آنے والا لفظ نوع بيئے اورمختلف الاغراض افراديه

صادق آنے والالفظ حبس۔اس لیے لفظ '' انسان '' اہل منطق کے نزدیک نوع ہے کہ اکس

كيمهم افراد كي حقيقت ايب بي بي بيع يعيوان ناطق اورابل أصول كينز ديك جنس بيك كم اس كَ فَرادِ مُخْلَفْ الْعَرَاضُ ركفت بين يخِناني مردكى غرض قاضى عاكم المام اورخطيب غيره

بناہے اور عورت کی لیق کے غراض ، گھر کی مگہ داشت اور بچوں کی پرورش وغیرہے۔ اس تقرر شخصیص کی مذکورہ بالاتینوں اقسام کی وضاحت ہوگئی تخصیص الفرد توبیہ ہے کہ

لفظاكيب بى فرد بيصادق آئے جيسے زيد - اس ميں اشتراک اور تعد دہتے ہی نہيں - اس كي ضيص

میں کیا شک بے تخصیص النوع بہ ہے کوئی لفظ ایک ہی طرح کی اعراض دالط فراد پرصا دق آتے جیے مکب (مرد)جبیاکه ابھی گذراء گویا اس میں عورت کی نسبت سے تضیص ہے او تحضیص

الجنس بيب كركى لفظ ليها فراو ريصادق أست جن كى اعزاض أكرجة مختلف بهول مكر حبنس ب کی ایک بہو۔ جیسے انسان گویا انسان میں دیگر حیوانات گدھنے گھوڑ سے بیل وغیرہ کی نسبت

اعتراض : خاص كى تعرىعيف مين كها كيابيك كه وه ايسالفظ بي ومحضوص معنى أور مستى پردلالت كرنى كه يعے دضع كيا گيا جو جبكر برجل اورا نسان توكنتراً فرا د كے بيے وضع كوده

ہیں ۔توبیخاص کیسے ن گئے ۔ بواب : رَجْلُ كَي وَضِعَ كَيْرا فِرا لِهِ كَمِينِ بِينَ مِلْمُ اسْ مُصْوصٌ عَنْ كَمِينِ مِنْ عِيمِين

وَالْعَامُ كُلُّ لَفُظِ يَنْتَظِمُ جَمْعًا مِنَ الْآفْرَادِ إِمَّا لَفُظًا كُقُوْلِنَا مُسْلِمُونَ وَمُسْرِكُونَ وَالْمَا مَعْتَ لَكُونَ وَالْمَا مَعْتَ كُونَ وَالْمَا مَعْتَ كُونَ وَالْمَا مِعْتَ كُونَ وَالْمَا مِعْتَ كُونَ وَالْمَا مِعْتَ الْعَمَل بِهِ وَلَا عَمَالَة فَإِنْ قَابِلَهُ خَبِرُ الواحِدِ الوالْعَمَل بِهِ لَا عَمَالَة فَإِنْ قَابِلَهُ خَبِرُ الواحِدِ الوالْعَمَل بِهِ مَا وَالْمِي الْعَلَيْدِ الْقِياسُ فَإِنْ أَمَكُن الْجَمْعُ بَيْنَهُمُ مَا بِدونِ تَعْييدٍ فَي عُمِل بِهِمَا وَالْمِي يَعْمَل بِهِمَا وَالْمِي يُعْمَل بِهِمَا وَالْمِي يَعْمَل بِهِمَا وَالْمِي الْمُعْلِي الْمَعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُول

اورعام بروُه لفظ بيع ببهت سافرا درشمل بو. يا تولفظ مشمل بوجيه بمسلمون يامشركون بولت بين يامعنًا بجيس لفظ متن أورهاً .

اور کتاب الله میں سے لفظ خاص کا تھی میہ ہے کہ اس پر ہبر صورت عمل لازم ہو ہے۔ اگر (بظاہر) اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آجائے تو بھیراگرد و نوں میں تطبیق کرناممکن ہو بغیر اس کے کہ خاص کے عکم میں کوئی تبدیلی کی جائے تو دونوں بر عمل کیاجائے گا' ورنہ کتاب بڑمل کیاجائے گا اور جو (خبر واحد یا قیاس) اسس کے

مقابل بواس جيور دياجات كا-

بقیرهافیگذشته مغربی می مورت کی نسبت سیخصیص بے عملاً لفظ دجل جب جمی بولاجات گا۔
ایک بی فرد ریصاد ق آئے گا۔ اسی ملیے دومرووں کو دج لان اور دوسے زائد کو دیجال کہاجاتا
ہے اسی طرح لفظ انسان کی وضع مفہ وکھی " حیوان ناطق "کے ملیے ہے جو ایک بی ہے۔ رجل اور
انسان بطریق بدل ہروجل اور انسان ریصادی آ تا ہے گرایک وقت میں ایک بی وجل یا انسان
برایک سے ذائد پر نہیں۔

اه مسلمون ورُشركون وفيرو تولفظ جمع كمصيفين واس ليد ليستم أفراد رُشم لي بين الم المرح ين والمرض و من الفظ توجمع بي كم طرح ين والمرض و من الفظ توجمع بي كم طرح ين والمرض و من الفظ توجمع بي كم طرح ين المرادم و من الفظ توجمع بي كم طرح ين المرادم و من الفظ توجمع بي كم طرح ين المرادم و المنافظ المنافظ المرادم و المنافظ المنا

و مِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : "يَـتَرَبَّصِنَ بِٱنْفُسِهِنَّ اللَّهِ مِثَالُهُ فِي مِثَالُهُ فَي مِثَالُهُ فَي مِثَالُهُ فَاللَّهُ وَمُعَالًى اللَّهُ مُنْ مُنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ \* فَانّ لَفْظَةَ الثَّلاثَةِ خَاصٌ فِي تَعْرِيْفِ عَدَدِ مَعْلُومٍ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَلَوْحُمِلَ الْاَقْرَاءُ عَلَى الْاَطْهَارِكَمَا ذَهَبَ الكِيُوالشَافِيُّ بِاعْتِبَار اَنَّ الطُّهُرَمُٰ نَكَّرٌ دَوْنَ الْحِيْضِ وَقَلْ وَرَدَ الْكتَابُ فِي الْجَمْعِ بِلَفْظِ التَّأْنِينُثِ دَلَّ عَلَى آتَهُ جَمْعُ المَـ ذَكِّر

وَهُوَالتُّلهُولُنِرَمَ تَوْكُ العَمَلِ بِهِذَا الْحَاصِ لِاَنَّ

مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الطُّهْرِلَا يُوْجِبُ ثُلَاثَةً أَطْهَارٍ بَلْطُهُرَين وَبَعْضُ الثَّالِثِ وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ

الطَّلَاقُ۔ اس کی مثال الله تعالی کے اس قول میں ہے:" وہ (طلاق یافتہ عورتیں) خود

كُوْمْبِي حِيضُولَ مُك روكبين " ( دومرا نكاح مُهُرَبِي بِسُورة بقره ) يبيال څـلاڅـه (مين ) كالفظ ايك مضوص عدد بيان كرنے كے عتبار سيے فاص بتے تواس بيمل واجب المراتين في مردع كالمري عورتين خودكم أزكم روكين اس سه كم نهين) أكريبان بقيه السُّرُنتُ السَّافِي - جِيدِ من في السَّلُوت "يا "مَا في السَّلُوت" وغيرو-

له مصنعت مصنعت شفاص كى شال دى كي كه قرآن في فرا ياجي عورتوں كوطلاق جوعات وة يين "قدوء "كم فودوعدت من ركمين رفظ " فلاشة "تين كامعني ديلب اس ليه يه فاص بے كتين سے كم يازا يَرينبي بولاجا تا تواس يعل لازم باورضرورى بے كتين قدوء

ہی عدت ہوا در یہ اسی صورت بیم کم نے کہ قدوء کامعیٰ حیض کیا ماستے کی کو کو کمنت طرافیۃ يهى ب كدرا رطهري طلاق دى حَالَ توبعدي آف والتين يض من قد وعظري مح بعن عد ادراكر" قدرة ع السيم اوطُهر لياجات جياكم الم شافع كاسك بعد تونفظ شلاف يوننهن

(يقنيها نثيه أكفيصغرب

Click

لفظ " فدوء" سے مین طہر رکسی حورت کے دو مرتبہ ما ہواری مین کے مابین باکیزگی کے
ایم کو طہر کہاجا تہ ہے ) مراد لیے جائیں جدیا کہ امام شافعی کا مذہب ہے اس استدالال کے
ماتھ کہ طہر کا نفظ مذکر سبئے اور مین کا متونث اور قرآن میں جمع کا حدیث (قالا تلہ) ملا

ماتھ کہ طہر کا نفظ مذکر سبئے اور مین کا متونث اور قرآن میں جمع کا حدیث اور و مطہر اور مطہر اور مطہر اور محمل کر سبئے کہ یہ مذکر کی جمع سبئے اور و مطہر اور ملہ کے
مواس خاص (تلانہ) برعمل کا ترک لازم اسٹے کا کیونکہ جواسے طہر رہم حمول کر سے
مؤہر کا کرجس طہر میں طلاق واقع ہموتی سبئے کھیے حصتہ واجب قرار ہے سکتا ہے۔
مؤہر کا کرجس طہر میں طلاق واقع ہموتی سبئے ۔ اس لیے کہ زمانہ طہر میں ہی طلاق دینا طریقہ مسنونہ
مؤہر میں طلاق دی جائے گی۔ اس کا کھیے حصتہ تو طلاق سے بیہا ہے تین اگر رحیکا ہموگا۔ اب بعد
ہوتوں طہر میں طلاق دی جائے گی۔ اس کا کھیے حصتہ تو طلاق سے بیہا ہے تین اگر دو اور کو کا اب بعد

ے توجِس طُهر میں طلاق دی جائے گی۔ اس کا کچھے تو طلاق سے بیٹے یقنیناً گزرچکا ہوگا۔ اب بعد والے حصے کوعدت میں شمار کریں اُور دو طہر مزید ساتھ طلائیں تو '' تین'' طُہر نہ بھنے نے دواُور کچھے تھتے۔ اور شافعی کے مذہب میں ایسا ہی ہے وہ اڑھائی طُہر ہی کوعدت قرار نیسے ہیں ۔ اس لیے لفظِ '' ٹلا تُہ'' بڑمل کرنے کی خاطر قرق و معنی حیض لینا ضروری ہے۔ دور ندمسنوں طریقہ طلاق کاخلافِ نفس قرآن ہونا لازم آئے گا۔

اله بدائم شافعی کی دلیل ہے جس کاخلاصہ یہ ہے کتین سے دی تک اسمآء عدد کی سیند قواعد عربیہ کے طابق اسم عدوسے ختف آتی ہے۔ اگراسم عدو مذکر ہو تو تمییز مؤنث ہوگی ۔ جیسے نور و بریہ کے معالی اسم عدوسے ختف آتی ہے۔ اگراسم عدو مذکر ہو تو تمییز مؤنث ہوگی ۔ جیسے

دیا جائے گا جبکہ آپ کے قیاس پڑمل کرنے سے لفظ ُلا تہ جو خاص سبے پڑمل چھوٹم اسبے۔ بلکہ حدیث انبارک میں صراح تا حیض کے لیے لفظ قُر ء بولا گیا سبئے چنانچہ فاطم مبنت ای تجیش خ دلندلا

و فَيُخَرِّجُ عَلَى هِ ذَا حُكُمُ الرَّجْعَةِ فِي الْمَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَذُوالُهُ وَتَصْحِيْحُ نِكَامِ الْغَيْرِ وَالْطَالُهُ وَحُكْمُ

المحبس والإظلاق والمسكن والإنفاق والخلع والطكاق

وَتَزَوُّ مُ الزَّوْجِ بِأَخْتِهَا وَأَرْبَعِ سِوَاهَا وَأَحْكَامُ الْمِيْوَاتِ

مَعْ كَنُّرَةٌ تَعُنْدَا دِهَا

چنانچراس (اختلاف) کی بنیا در پیمسائل تنفرع ہوئے تیمیر حصیل مرا کاحکم (ہمارے نزدیک باقی رہنا اور شوافع کے نزدیک )ادراس کا زائل ہوجا:

تتخض كانيكاح درست بهوناا ورنا درست تبونا يحورت كورفيكنے كااختيارا وريا بقیمانی گذشت مفر \_\_ نبی متی الله علیه ولم کے پاس آئیں اور عرض کیا یار مول میں استحاصہ والی عورت مِين الله بين بعنى كيامين نماز جهوار معدور؟ آب نفرايا ولا دُعِي الصَّالُوةَ أيَّامَ أَقُرْ آوْ

يعنى مرسين أين حيض كرونول بي نماز حجواله سكتي هو باقي دنول بي نهيس (يعني متحاصه يقبل محدة ونول میں جننے روز تمہیں صیض آنا تقاصرف لتنے دن نماز جیو ڈسکتی ہوزیا دہ نہیں ) نساتی۔ ابو داقہ وارق اس مديث يرضين كيا فراركا لفظ بولا كيابيكي وكدنما زمين بي يرجه ورع اتى تي طهري نهير.

أيك ادرحد ميث مين سيّده عائشه م المؤمنين رضي لله عنها روايت فزماتي مين كرنبي صلّى لله عليه ولم

فرايا اطلاق الأمكة تطليقتان وعدتها حيضتان يين ونثرى كاطلاق فير ووطلاقول كسيج اس کی حدّست صرف دومین سبئے۔ (ترمذی البوداؤو، واقطنی) اس حدیث نے بھی ولالت کروء

مدّت يفس على الهوتى الم علم سينهي . اله بسم المرين مورت كوايك ملاق دى كتى اس كه بعد آنے دالتے مير سے ين بماريد زديك رجرع مِارَستِكِيونكم هدست المحي متم نهين بعنى ادر شوافع كے زويك مِارْنهيں كيور

ا مُعانَى طُهِرگذرسنه يِران كے زديك عدسن ختم برگتى ۔ اسى طرح ہما دسے نزديك بير منطق مير ہو سيكسى أ در شخص كانكاح باطل سيّم اور شوافع كرزديك ميم .

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

آزاد کردینا ر دانش اورخرجه نسین کاحکم ،خلع اورطلاق کاحکم عورت کی بهن سفو مر کانکاح کرنا اوراس سے سواچار مزید عور توں سے نکاح کرنا اورمیرات کے حکام ، کھر جن کی تعدا دکشیر سبکے ۔

وَكُنَّ الِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : قَدَّ عَلَمِنَّا مَا فَرَضَنَا عَلَيْهِمْ فَ وَكُنَّ الِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : قَدَّ عَلْمِنَا مَا فَرَضَنَا عَلَيْهِمْ فَى الشَّقْدِيدِ الشَّرْعِي فَلَا يُتُرَّكُ الْعَثُودِ الْعَمَلُ بِهِ بِاعْتِبَادِ اَنَّهُ عَقُلُامًا لِي فَيَعْتَبُرُ بِالْعَقُودِ الْعَمَلُ بِهِ بِاعْتِبَادِ اَنَّهُ عَقُلُامًا لِي فَيَعْتَبُرُ بِالْعُقُودِ الْعَمَلُ بِهِ بِاعْتِبَادِ اَنَّهُ عَقُلُامًا لِي فَيهُ مَوْكُولًا إِلَى رَأْيِ الْمَالِ فِيهِ مَوْكُولًا إِلَى رَأْيِ النَّالِ فِيهِ مَوْكُولًا إِلَى رَأْيِ النَّا فِيهِ مَوْكُولًا إِلَى رَأْيِ النَّا فِيهِ النَّا فِيهِ مَوْكُولًا إِلَى رَأْيِ النَّا فِيهِ النَّا فِيهِ مَا فَكُولًا إِلَى رَأْيِ النَّا فِيهِ مَا فَي النَّا فَي النَّا فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ فِيهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلِلَّ الْمُنْ ا

اسی طرح (خاص کی مثال میں ) اللہ تعالیٰ کا یہ تول ہے :"تخیق ہم جانتے ہیں جو ہم نے ان پران کی بیویوں کے علیے لازم کیا ہے " سُورۃ احزاب (لفظر آمیت ۵۰ فریض نا مہر کی ) تمرعی تقدیر میں خاص ہے۔ تواس بڑم ل کرنا اِس اعتبار سے ترک

نہیں کیاجائنگا کہ نکاح چونکہ ایک مالی لین دین ہے 'اس کیے اسے (دگیر) مالی معاملات کی طرح لیاجائے اُورمہر میں مال کی حد بندی میاں بیوی کی رائے پڑھیجوڑ دی جائے۔ جیسا کہ ام م شافعی نے ذکر کیاہے۔

اه ہمارے نزدیک تمیر حیض میں مرد بیوی کو گھریں بہنے کاپا بند کرسکت بیشوافع کے نزدیک نہیں کوسکت اور دیگر نفقات دینا ضروری ہے شوافع کے نزدیک نہیں نہیں ہمارے نزدیک خلع اور طلاق جاری ہوسکتے ہیں شوافع کے نزدیک نہیں ۔

کی فوتیدگی سے بمارے ہاں بیوی دارث بنے گی شوافع کے نزدیک نہیں۔ سعد اللہ نے میں مذہب کا کرنے گئے "ارشاد فرایا ہے اور بیاس امریس فاص ہے کوہر کی صدیر معاملات

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

و فَرَّعَ عَلَى هٰ مَا اَنَّ التَّخَيِّيُ لِنَفْلِ الْعِبَادَةِ اَفْضَلُمِنَ الْإِشْتِغَال بِالتِّكَامِ وَأَبَاحَ إِبْطَالَهُ بِالطَّلَاقِ كَيْفَ مَاشَاءَ الزَّوجُ مِنجَمِعِ وتَفْرِيقٍ وَأَبَاحَ إِنْسَالَ الشَّلاث جُملةً وَاحدةً وَجَعَلَ عَقْلَ النِّكامِ قَابِلًا لِلْفَسُخِ بَالْخُلِعِ.

اورامام شافعی نے اس پر بیمسلم تفرع کیا کنفلی عبادت کے کیا کے دست نشین ہونا نكاح مین شغول ہونے سے بہتر ہے اور اک نے جائز قرار دیا کہ شوہر جیسے بھی ہے۔

طلاق كساته بكاح نسخ كرسكم استئنواه تمام طلاقيس أكمظي دسي وسي ياعلى وعلياده د اورآپ نے بینوں طلاقیں بیک وقت دینا بھی مباح قرار ڈیا اُور (محض)

بقيه عاشي گذشته مغر الترني وكي به ادرنبي اكرم منظ الدينكائي ويدن في اس كي تشريح اس مدين يى فرادى ب، وَلَامَهْرَدُونَ عَشَرَةٍ دَرًاهِمَ ، يعنى دى درم سى كم مرنبين بوسكة (بيه قى جلد بفتم كآب النكاح صفحه ١٣٢) معلوم بهوا دس دريم سے كم مېرمقر زنهين كياجات كرامام

تنافعي في المرت موسة فرمايا تكاح ايك اللين دين الله كل المن عرص مال دياجا آب اور حسل طرح باقی مالی معاملات میں فریقین جس قدر کم سے کم عوض ملے کریں جائز ہو ا ہے مہر میں جی وس درج سے کم مقرد کیاج اسکتائے ۔ گرہم اس سے جواب میں کہتے ہیں کر بدایک قیاس ہے اور تران کرم میں تعظفاص کے مقالبہ میں اسے چیوڑ دیاجا تا چاہیتے اورخاص پڑھل ضروری ہے۔

اله الم الله الم الله الم الله عقد الى الله عقد الى تصور كياب اس الله المون في الله يجذر الله المع متفزع کیے مِثْلًا بیک نکاح چھوڑ کرنفلی عبادات کے لیے تنہائی بچرالیناافضل کے کیونک نکاح ایک دیزی اور بالى معامله بهدا ورعبادت اس سع بهتر ، گرم كهته بين اگرايسا به قا توخود نبى مَثْلَالْمُنْ مَثَلِيَةُ مُعْتَدِيْن

نكاح بين مشغول منهوستے اور مذفوطتے السنكاح مشفتى ۔ له الز الدنكاح كيعقد الي بون كي وجهدام شافعي في شوم سكسيك بذريد طلاق نيكاح ف

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

فلع كراته البي نكاح كو قابل فسخ بجى قرار دياته ...

﴿ وكذالك قوله تعالى : حتى تنكيم زؤجًا عَنْ يُركَ \* وكذالك قوله تعالى : حتى تنكيم زؤجًا عَنْ يُركَ \* وكالله في وجود التكاح مِنَ الْمَرْأَةِ فلا يُتركُ العَملُ بِهِ بِمَارُ وِي عن النّبِي صَلّى الله عليه وَسَلّم: أيّما المُرَأَةِ فَكَ حَتْ نفسها بغير إذن و لِيها فنكاحُها باطلُ المُراتِ فَلَك حَتْ نفسها بغير إذن و لِيها فنكاحُها باطلُ ويتفرّع منه الخلاف في حرّ الوطي باطلُ ويتفرّع منه الخلاف في حرّ الوطي ولزوم المهر والنفقة والسُّكني و وُقوع الطّلاق والسُّكني و وُقوع الطّلاق والسُّكني و وُقوع الطّلاق والسُّكني و أوقوع الطّلاق وي مناه المُنافِق والسُّكني و أوقوع الطّلاق وي مناه المُنافِق والسُّكني و أوقوع الطّلاق وي مناه منهم و منهم و المنهود و الشّه و المنهود و المنهود

اس طرح (خاص کی مثال میں) اللہ رب العزة کا قول: "بہاں تک کہ ورت کسی آور شوہ سے نوکاح کر سکتی ہے۔ لہذا اس حدیث کی وجہ سے اس پڑمل ترک نہیں کیا جائے گاجونبی مثل ہفتہ ہے اور اس سے کا جونبی مثل ہفتہ ہے نواہ ایک اجاز کے لینے دلی کی اُجاز سے اول مردی ہے : "وجس بھی خورت نے کیے خولی کی اُجاز کے لینے دلی کی اُجاز بھی اس کے لینے دلی کا مجاز کی اُجاز کے اور اس سے بعل ہے باطل ہے باطل ہے اور اس سے بقی مائے گذشتہ منور سے کرنا ہم طرح جائز کھ کہ ہے نواہ ایک قت میں بین طلاق جی کرکے وقعے یا متفرق طور پر نے دا مراح مائز دیک بیک قت تین طلاق دینا بڑھ ہے اور جدیث میں اُن کی کہ کرکے فوج کے اُن ہے۔ اُن مائونی کے زدیک برکے خلع کی تم پیف کی تم ہوجاتے ہیں گر مہارے زدیک مال یعنے کے بعد جب یک شوہر زبان سے خلع کے والیس لیف نے بعد جب یک شوہر زبان سے خلع کے والیس لیف نے بعد جب یک شوہر زبان سے خلع کے والیس لیف نے کے بعد جب یک شوہر زبان سے خلع کے دائے دکار کے کوئے کا اِقرار نرکہ ہے۔

له ، "حتى تنكح "كالفاؤ وراني اس معاملين فأص بين كيمورت خود اينا نكاح كرسكتي ہے- (بقيرها نيار علام مورد)

Click

يراختلاف متغرع ہواكه (ليے نكاح ميں) وطي حلال ہے مهر لازم ہے اخراجات اور ر م یش دینا لازم بئے طلاق واقع ہوجائے گی اور مین طلاق کے بعد (اس عورت سے دُوسر يَشْخُصُ كا) نكاح درست بهوگاجىياكەا مى شاقنى كەمتقدىين ساتھيول كاربھى) يهي مسكك بي مكرمت أخرين في اس كفلاف قول اختياركيا الله . وَاَمَّا الْعَامُ فَنَوْعَانِ عَامٌ خُصَّ عَنْدُ الْبَعْضُ وعَامٌ لَم يُخَصَّ عَنْهُ شِيئٌ ، فَالْعَامُ الَّـنِى لَم يُخَصَّ عَنْهُ شِيئٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الحَاصِ فِي حِقّ لُزومِ الْعَمَلِ بِم لَا مَحَاكَةً وَعَلَى هُذَا قُلْنَا إِذَا فَيْطِعَ بَيْلُ السَّارِقِ بَعْدَى مَا هَلَكَ الْمَسْدُوقُ عِنْدَةُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الظَّمَانُ لِلاَنَّ الْقَطْعَ جَزْآءُ جَمِيعِ مَا اكْتَسَبَهُ السَّادِقُ فَإِنَّ كَلِمَةَ مَا يَتَنَا وَلُ جَمِيْعَ مَا وُجِ لَا مِنَ السَّادِقِ وَبِتَقُّ بِايْرِ الضَّمَانِ يَكُونُ الْجَـزَآءُ هُوَ المجموعُ وَلَا يُتُوكُ الْعُمَلُ به بالقِياسِ عَلى الْعُصَبِ ـ

بقیعاشیر گذشة صفر \_ گرام شافنی نے مذکورہ مدین سے اسدالال کیا کوالیا فکاح باطل ہے ہم کہتے ہیں پنجبروا مدسئے زُرُان کے فاص کا مقابل نہیں رسکتی ۔

ے جب عورت ولی کی آجازت کے بغیرا پنا تکام خودکر بے توہمارے نزدیک وہ نکام بیو بحرجا تر ہے۔ اس لیے اس میں وطی ملال بوگئ مہرلازم آگیا۔ رہائش اور نفقہ لازم تھہرا۔ اور طلاق بھی جاری ہو گی مگرا م شافعی کے نزدیک ان ہیں سے کچھی تحقق نہیں کیؤ کم زیکام ہی نہیں ہوا۔

ا ملی اَجازت کے بغیر کاح کرنے الی عورت سے اگردو سرا شخص نکاح کرنا چلہے تو ہما ہے ۔ نزدیک پیلیٹ و ہرائی میں میں نزدیک پیلیٹ و ہرائی میں میں اور میں میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں میں اور میں ہما ہے ۔ بنا براحتیاط ہی سک درائے گرمتا خرین کے زدیک ہیں طلاق کی ضرورت ہی نہیں کرنام ہی نہیں ہوا ۔

Click

جبكه عاكى دوسمير بين اوّل وه عام جِس سے كوتى فردخاص كرليا جَائے الله متنى قرار دیاجائے دوم ده عام جسسے کوئی فردخاص ندکیا گیا ہو۔ تووه عام جسسے کوئی چیز فاص نه گی تنی بهووه اس معامله مین که اس برهمل کرنا لازم سبئے یعنینًا خاص بی کی طرح المي اسى بنيا دريم كمت بين كرجب حوركا بالقدكات دياجات جبكم حورى كرده مال اس کے پاس سے ملاک ہوگیا ہو تواسس کا مال کا ماوان دینا لازم نہیں ہوگا کیونکم المقدكات دينا بي ويست سرز د بون والنام ترخطار كى مزاب اس يهدك رجزآء بما كسبايس) لفظ " ما "جورسيم زو بوسف والى تمام زخطا ب مشتل ہے اور اگر مادان بھی مقرر کر دباجات تو مجر (افتح کاٹنے اور ما وان دونول کا) مجمُوع بسزاعظهر کے گااور غصب پرقیاس کہ کے اس (میا کی عمومیت) بیمل ترک له جوعام أينة تمم افراد پر محيط موادراس كے تمم أفراد پرجارى موسف وارحكم ميسه كوئى فرد مستثنى ندكياكيا بهووه كبني فوتت مين خاص كى طرح بيئه اس رعمل لازم بيئه اورخبروا حديا قياس اس كم مقابلين أجلت توعام رعمل كرت تكوت خروا حديا قياس كوترك كرديا جات كا اس كَوْرَان كُرم مِن سے ايك اليه يت مِه كرك بك : السّادِق والسّارِقَة فَاقْطَعُوا الْيدِيهِ عَصْمًا جَذَاءً بِمَاكَسَبًا بِحِدى كيفِ الامردا ورجورى كرف والى عردت انتحام تفكاث دو بج كميانهون ف داكنه كياج بياس كى مزات ، (شورو ما تدو آيت ٣٨) كريوركا بالفكاث دياجات وريورى كرده مال كيى وجب الك بوكي مو (جيئے يورى كاجانور مركيا مو بالكيداور) تو القد كاث فين كے بعد مال كا تا وال الازم نر يَ في البترا كريورى كرده مال موجد وبوتواسكي واليسي لازمهة واس كي دليل مذكوره آيت مي لفظاء صا" بيتيجه عاميتها ورجيدى اوربال كالهلك بونا وونول اس كتيحت واخل بين اورآست كالمفهم بيسيت كه بالقد كاشنا بي جيد كي تم خطاق كي مُسزائة . أكريبان ما وان يعبى لازم بموتونفظ "هما" كي عموميت بر حمل نهیں ہوسکتا بھیرمیرون اقعہ کاٹنا ساری خطار کی سمزا ندجو کی بلکة طبع پیدا ورّنا وان وونوں کا مجموع منزلية تركادريه وسا "كي موميت كيفلاف نه-

Click

نہیں کیامائےگا۔ والتَّالِيْلُ عَلِي أَنَّ مَا عَامَةٌ مَا ذَكَرَةُ عُمَدُنُ "! إذَا قَالَ المولى لِجارِيَتِهِ: إِنْ كَانَ مَا فِي بُطْنِكِ غُلامًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَوَلَكَتْ غُلامًا وَجَادِيَةً لا ثُغْتَقْ. وَبِشْلِهِ نَقُولُ فِي قُولِهِ تَعَالَىٰ : فَأَقَرَأُ وَامَاتَيَسَّرَفِنَ الْقُدَآنِ فَإِنَّهُ عَامٌ فِي جَمِيعِ مَا تَيَسَّرَمِنَ القرآنِ وَمِنْ ضُرُورتِهِ عَدُمُ تَوَقُّفِ الْجَوَازِ عَلَىٰ قَرَاءَةِ الفَاتِحَةِ وَحِآءَ فِي الْحَبْرِأَنَّهُ قَالَ: لَاصَالُولَا إِلَّا بِفَارْتَحَةِ الكِتَابِ وَعَمِلْنا بِهِمَاعِلَى وجهٍ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ حُكُمُ الكتاب بأنْ نَحْمِلَ الْخَبْرَعلى نِفِي الكَمَالِحَتْمِ يكون مطلق القراءة فرضا بحكم الكتاب وقرزآءة الفَاتِحَةِ واجِبَةً بِحُكْمِ الْخَكْبِرِ اور تفظِ" ما "كَے عمّ ہونے برام مُحُدّ كَا ذَكْرُكُردہ بيہ تول (بھي) دليل ہے کیجب آقا اپنی نونڈی سے کہے: "جو کھیے تبرے بیٹ میں ہے اگروہ لڑ کا ہے تو توازا دہے یہ عصراس بونڈی نے لڑکا اور لڑگی دونوں کو ایک ساتھ حبنے دیا تووہ آزاد له اگر کوئی تخف کیس سے تجدمال غصب کرنے (جھین نے) اور دُہ مال کسی افت تباہ ہوجاتے تو غاصب كوبجال مال كاما وان لازم أمات يحراس برقياس كرت تصيح ري مي مال كى بلاكت برحبكم قطِع بد كى سزاجارى بكئى بوتا وان لازم نهيس كياجائے كاكيوكدية فياسس لفظ " ما "كي موميت مے کرا آہے غصب میں تو مال کی واپسی سے سواکوتی حدیثرعی مقرری نہیں جبکہ سرقد میں قطع مد کو حورسے سرزد ہونے والی جملہ خطاء کے بیے مطور حد مقرر کر ویاگیا ہے۔ یا درہے اگر حورا ورغاصب مال کو خود ملاک کردیں تو بہرحال ما وان لازمہتے کیونکہ بیرملاک کرنا ایک نیافعل ہے۔

نه به گائی اسی طرح به اس ارشاد باری تعالیٰ میں کہتے ہیں: فاقد أو اماتیسد
من القد آن ۔ توجو کھے تھیں قرآن سے تیبر آئے وہ (نماز میں) پڑھو۔ (سُورہ مربل
آئیت ۲۰) اس آئیت ہیں لفظ "ماتیک " قرآن کی میں سے جو کھے تھی کسی کو پڑھا
میں بہوتی " توجم مذکورہ آئیت اوراس صدیث دونوں بڑبل کرتے ہیں کرقرآن کے مورث فاتح کے بغیر فاز
مولت نہ رکھا جائے " بایں طور کہ حدیث کو ہم نفی کال بیم حمول کرلیں ، ماکہ (نماز میں)
مطلقا قرآن بڑھا نہ کہ قرآن فرض رہے اور کی حدیث نئورہ فاتح دواجب قرارتی جائے
مطلقا قرآن بڑھا نہ کہ قران فرض رہے اور کی حدیث نئورہ فاتح دواجب قرارتی جائے
مطلقا قرآن بڑھا تھی جب اس کے رحمین جو کھے تھا دہ لڑکا ہی ہوا کی نظام سا"
لیا تھا جو جم میں موجود سب کھے کو ثنا بل ہے اور چو کہ دہ سب کھے لڑکا نہ تھا اس لیے لونڈی آزاد نہ
ہوگی۔

ہولی۔
کو تا عام بڑھل واجب ہونے اور "حا" کی عرصیت برقرآن کرم سے ایک اور شال دی گئے ہے کو قرآن ہیں ہے۔ فاقد اُ واحا تیسر حن القرآن ' یعنی مازین تھیں قرآن کرم ہیں سے بہاں سے بہ صحت میں آب اور ما دیم وہ بڑھ لیا کہ وہ ہے ایس نمانس کا مخادیہ ہے کہ مازی صحت حرف شورہ فاتح بڑھے بہتو ون مذر کھی جائے بکر جہاں سے بھی بڑھ لیا ما در یہ ہوانی چاہتے کیؤ کھ ما قیسر میں "حارے قرآن کو شائل ہے جبکہ حدیث میں جائے اُن جہانی چاہتے کیؤ کہ ما قیسر میں "حارے قرآن کو شائل ہے جبکہ حدیث میں جائے۔ لاصلو تا آلا جفا تھے تھے آئک گئے ہو ما کو تا فاتح بڑھے بنی نماز نہیں ہوتی تو ہم نے آیت اور صدیث دونوں میں یوں توفیق و تطبیق کی ہے کہ آبت کا مفہوم اور اس کا حکم برقرار رہا ہے۔ وہ اور صدیث دونوں میں یوں توفیق و تطبیق کی ہے کہ آبت کا مفہوم اور اس کا حکم برقرار رہا ہے۔ وہ اور مدیث دونوں میں یوں توفیق ہے اس طرح فاقد اُ واحا قدید سر بڑس ہوگیا اور ضوحاً سُکو فاتح اس سے منازی فرضیت اُدا ہوجا تی ہے اس طرح فاقد اُ واحا قدید سر بڑس ہوگیا اور ضوحاً سُکو کو اُن کو کہ نے منازی من برطف احدید کا معنی یہ کیا کہ سورہ فاتح کو کہ نے ناز میں بڑھ منا صدید کی وجسے واجب قرار ویا اور صدیث کا معنی یہ کیا کہ سورہ فاتح کی دولید کو اللہ کا کہ منازی کو کا تھی کی کہ سے واجب قرار ویا اور صدیث کا معنی یہ کیا کہ سورہ فاتح کی دولید کو کر کے دولید کی دولید کی دولید کی دولید کی کو کھورہ کو کا تھی کے کہ کو کھورہ کی کی کہ کورہ کے کورہ کے دولید کی دولید کی دولید کی دولید کی دولید کی دولید کی دولید کورہ کی دولید کی دولید کی دولید کی دولید کی دولید کی دولید کیں دولید کی دولید کی

وَهُلُنَاكُذَالِكَ فَى قُولِهِ تَعَالَى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّالَمُ يُوجِبُ حُرْمَةٌ مَثُرُوكِ يُذْكُرِ الشَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّهُ يُوجِبُ حُرْمَةٌ مَثُرُوكِ الشَّيْمِيةِ عَامِدًا وَجَآءَ فِي الْخَبْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّلَامُ سُئِلَ عَنْ مَثُرُوكِ الشَّيْمِيةِ عَامِدًا فَقَالَ كُلُوهُ وَلِنَّ تَسْمِيةً عَنْ مَثُرُوكِ الشَّيْمِيةِ عَامِدًا فَقَالَ كُلُوهُ وَلِنَّ تَسْمِيةً عَنْ مَثُرُوكِ الشَّيْمِيةِ عَامِدًا فَقَالَ كُلُوهُ وَلِنَ تَسْمِيةً الشَّامِيةِ عَنْ مَثْرُولِ الشَّيْمِيةِ عَامِدًا فَقَالَ كُلُوهُ وَلِنَّ تَسْمِيةً الشَّامِيةِ فَلَا يُمْكُونُ التَّوفِيقُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اس طرح ہم اس ارشاد باری تعالیٰ کہ: '' وہ (حانور) منکھا وَجِس پر (بوقتِ ذِی)
اسدگان ہم ہمیں گیا '' (سورہ انعام آیت ۱۲۱) کے تعلق بھی ہی کہتے ہیں کہ یہ آیت اس حانور کی حمد شاہد میں ہیں جب حدیث میں ہے جانور کی حمد شاہد ہیں ہیں بڑھی گئی جبکہ حدیث میں ہے کہ نہیں بڑھی گئی جبکہ حدیث میں ہے کہ نہیں بڑھی کرنے اللہ نہ ہمیں کا بیا ہے کہ او اکمی کی جبکہ حدیث میں موجود ہے '' کتی ہو ۔ آئے فرایا : ''اسے کھا او اکمی کو کہ اللہ کا ای ہم کم کمان کے دل میں موجود ہے '' ان دونوں کے درمیان توفیق ممکن نہیں کی فراگر جان او جبکہ کرسیم اللہ ترک کرنے سے جبی حانور کا حلال ہونا اس مرح قرآن کا حکم (لا تا ہے کوا) سرے سے اُٹھ جائے گا' اِس خرج قرآن کا حکم (لا تا ہے کوا) سرے سے اُٹھ جائے گا' اِس طرح قرآن کا حکم (لا تا ہے کوا) سرے سے اُٹھ جائے گا' اِس حدیث بڑمل نہیں کیا جائے گا'

بقیمان در شده من بری بین برند از کال نهین بوتی بمیده دین بین الصلانا الا بعض در القلب آیا به برکمال نمازی نمی الصلانا الا بعض در القلب آیا به برکمال نمازی نمی برگرد القلب آیا به برکمال نمازی نمی برگرد برگرد القلب آیا به برکمال نمازی نمی برگرد بر

وَكَنَالِكَ قَوْلُه تَعَالَى: وَأُمَّهَا تُحَكُم الْبِي اَرْضَعْتُكُمْ

يَقْتَضِيْ بِعُمُومِهِ حُوْمَة نِكَامِ الْمُوضِعَة وَقَدُجاء
فِالْخَبْرِ: لَا تُحْرِمُ المُصَّةُ وَلَا الْمُصَّتَابِ فَلِا الْمُصَّتَابِ وَلا الْمُصَّتَابِ وَلا الْمُصَّةُ وَلا الْمُصَّتَابِ وَلا الْمُحْتَابِ وَلَا الْمُصَّتَابِ وَلا الْمُحْتَابِ وَلَمَ اللّهِ وَلا الْمُحْتَابِ وَلَمْ اللّهُ وَلِي الْمُحْتَابِ وَلَمْ اللّهِ وَلَا الْمُحْتَابِ وَلَمْ اللّهِ وَلَا الْمُحْتَابِ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمْ اللّهِ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَالِكُ لَا مُحْوِلًا وَلَاللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَاللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَاللّهُ وَلَا وَلَاللّهُ وَلَا وَلَاللّهُ وَلَا وَلَاللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ

اسى طرح ارتباد بارى تعالى: " اورتصارى وه ما يمن جنهول نے تهمين د وُوده بلا يا "

زم برجرام بين يوره نباء آيت ٢٢) لين عموم كي سبب بي تقاضا كرنا ہے كوم وُوده جو بنا الله في ال

ساته عمل واحب ہے جب باقی افرادی تخصیص رولیل قائم ہوجائے توخروا مداور قیاس کے ساتھ ان کی خصیص بھی جائز نہیں۔ المغذا (ان مین میں عمل واجب ہوگا۔

کے بعد خصیص جائز نہیں۔ للمذا (ان مین میں عمل واجب ہوگا۔

وی محل المنہ خان ذالگ لاک المنہ خصص الذی ی اخت کہ المبہ خصولاً المبہ خصوص خالستوی المطرفان فی حق المبہ خوان المبہ خصوص خالستوی المطرفان فی حق المبہ خوان الم

دبین العظمون کاسلوی الطوی المعلی المعین و المعین المعین و المعین المعین و المعین و المعین المعین و المعین المعین و المعین المعین و المعین و المعین و المعین و المعین المعین و المعین و

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

۲A

ع قَامَ الدَّلِيْلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى أَنَّهُ مِن جُملةٍ مَادَحْلَ تَحْتَ دَلِيلِ الخُصوصِ تَرَجَّحَ جَانبُ تَخْصِيصِهِ وَإِنْ كَانَ المخَصِّصُ اَخْرَجَ بَعْضًا مَعلومًا عَنِ الْجُمْلةِ جازَ اَنْ يكونَ مَعْنُولاً بِعِلَّةٍ مَوْجُوْدَةٍ فِي هَانَا الْفَرْدِ الْمُعَيِّنِ فَإِذَا قَامَ الدليلُ الشَّرَعَى عَلَى وَجُودٍ تِلْكَ الْعِلَةِ فِي غَيرِهٰ ذَا الفردِ الْمُعُيَّنِ تَرَجَّعَ حِهَةُ تَخُصِيصِهِ فَيُعْمَلُ بِهِ مَعَ وُجُودِ الْإَحْتِمَالِ. ادریه (خبرواً حداورقیاس کے ساتھ تخصیص )اس لیے جائزنہے کہ جس تخصیص (خاص كرنے فیائے قیاس ما ضرواحد) نے بعضُ فراد كو لكا لائے اگراس نے بعضُ مجہول فرا د كونكالاسے توجیر سرفردِ معین براحتمال بیلا ہوگیا کہ مینے جا ترہے کہ وہ عام کے حکم مرح اخل ہو اوربیهیمکن ہے کہ صوص کے تحصت شاہل ہو تو سر فر دمعین میں دونوں طرفیں برا رہوکتیں چنانچرجب دلیل شرعی قائم موجائے کہ یفرومعین اس زمرے میں ہے جو دلیل تخصیص سے تحت المدے تواس کی جہت شخصیص کو ترجیح ہوجائے گی (اوروہ عام کے حکم سے ارج بهوجاً نظر الرار الرمخصيص في تماماً فراومين سيعبق معلوم افراد كوفيار ج كيا توجائز بيرك مله اس کی مثال عام محاور سے میں بوں ہے کہ شلا باد شاہ قید ریں کے متعلق حکم ہے کہ اُفٹ کو ہم ہد إلا بَعْضُهُ حَرِيني ان من سع بعض كوهيو وركباتى كوتسل ردو ، تواب ان بي سعير فردين بإحمال آ م كاكم شائد و تحصيص كے تحت افران اللہ اور شائد وہ عام كے حكم قبل ميں آبات اور قرآن كرم سے س مثال بيسبة أحل الله البكيع وحددهم اليدلوا والدف بيع ملال كاورسود كوطرم كاس ملت بع عام سير كرايباكر دلواكوخارج كياكياست إب نفظِ دلوا (ابني ذات كاعتبادسس) **جمول ہے** کیونکہ اس کامعنی سودیا نفع ہے اور کوتی ہیع منافع سے ضالی نہیں بیع منافع ہی کیے لیے معتى الله المركة على المرادي عن منطق الله المركة المركة المرادية المركة المركة

44

و مخصیص ایسی منت کے ساتھ معلول ہو جواس (زریجیٹ) فردمعین میں موجود ہے مجیم اگراس فردمعین کےعلادہ کسی فرد میں اُسی علمت کے دیجود پر دلیل شرعی قائم ہوجاتے تواس كى عانب تخصيص كوترجيح بموجائع كى . چنانچەاس (مام ) رقمل توكيا جائے گاگر ( باقي افرا د مين اس علمت كي وجوداً وران كيمكن الاخراج بوين كيه احتمال كيما تقد بنیماشیگذشته صفی: به ده حرمت می آئے اور مکن ہے بیع کے حکم صلت میں وافول رہے۔ ا اس كى شال مى مذكورة آيت « دَحَدَّمَ البدِّبُوا "بن كتي الم مروومرى جبت سے وه اس طرح كذبي أَسِّلُاللهُ مُسَلِّدٌ مِنْ يَسِيرُ لِنَسْ السَّالِي السَّرْرَى فراتي كرفرايا - الحِينُ عَلَيُهُ بالحنطة والشَّعِيرُ بِالشعيرِوالتَّمَرُ بالتمرِ وَالملحُ بالمرلح كَيكٌ بكيلٍ ووَذنَّا بوذنٍ فعن ذا وأواَ ذا و فَقَدُ أَدْ بِي الله يعني كندم كے مدلے كندم حوكے مدانے و محجور کے مدلے مجورا در تمک كے مدانے تمك انھیں برابربرابر اسود کا اور تول کرکے بیچے یعب نے زیادتی کا کمواتی اُس نے رابوا (سود) کا یا مراسلم مندی ابن اجم امتداحد وفيره) اس مدسيث ف أحدل الله المنافع المنافع وال يمكم علم ميس منكوره ما ويود میں کی بیشی کمکے فروخت کرنے کو حوام قرار فسے کر داؤ میں واض کیا اور بیع کے حکم جلست سے نکال لیا۔ تواس شال میر مخصص نے اگرچ بعین معلوم افراد کو عام میں سے تکالا ہے بگران کی خصیص اِحنا دے نزديك قدر وجنس مصعلول بي اورشواغ ك نزويك طعم دتمنيت سي يعني احناف كفرديك پونکه مذکوره استسیاء (گندم مجر وغیره) میں سے معبض تولی جانے والی بیں اور بعض مایی جانے الی سے قدىكتے بي بين ناپ تول كرنا اور دوسراگندم كے سائدگندم اور بحرك ما تعرفر كا ذكركيا كيا ہے۔ يعنى جنس ايك بيم معلوم مواج جيز هي ماپ تول مي آتي موا در است اپني م عبس جيز كے ساتھ كمي بيشي كسك بيجا جائة توده سود فغهر مركاراب بيعتست جن باتي چيزوں بين موجود ہوگی وہ بھی تياس كے ساتھ بيع كم عام بعنى احسل الله البيع سفارج برجاتي كي ينواه وه نوها بولكوبرو ما كافذ خلاصه بيستك كيجب على سائك بارمجهل بالمعلوم افراد كوفاص كرليا عباحة توباتي أفراه میں بھی میں میں اس بالے ہوجا تا ہے۔ بھیجے الماخ و کی تحصیص پر دلیل شرعی رخدوامدا در قبیاس) قاتم ہوتی

و فصل في الْمُطُلِق وَالْمُقَيَّبِ: ذَهَبَ أَصْحَابُنَا إِلَى أَنَّ الْمُطْلَقَ مِنْ كَتَابِ اللهِ تَعَالى إِذَا أَمْكُنَ العَمَلُ بِاطْلَاقِهِ فَالرِّمَاءَ كُأُعَلَيْهِ بِخَبْرِالواحِدوالِقِياسِ لَايَجُوزُ مِثَالُهُ في قُولِهِ تَعتالى: "فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ"فَالْمَاثُمُورُ بِهِ هُوَالْغَسُلُ عَلَى الْلِطُلاقِ فَلايُزَادُعَلَيْهِ شَرُطُ النِّيَّةِ وَالمُوَالَا يَةِ وَالتَّسْمِيَةِ بِالْخَبْرِ وَلَكِنْ يُغْمَلُ بِالْخَبْرِعِلَى وَجُهِ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ حُكُمُ الْكِتَابِ فَيُقَالُ ٱلْعَسُلُ الْمُطْلَقُ فَرُضٌ بِحُكْمِ الكتابِ وَالنِّيسَّةُ سُنَّةٌ بُحُكْمِ الخبر وَكُذَا الِكَ قُلنًا في قُولِهِ تَعَالَىٰ: الزَّا نِينَةُ وَالزَّانِي فَاجُلِدُ وَاكُلُّ وَاحِيهِ مِنْهُمَامِ أَوْجَلُدَةٍ " إِنَّ الكتابَ جَعَلَ جَلْمَا أَيْما أَيَّة حَسَّا الِّلِّذِنَا فَلا يُزَادُ عَلَيْهِ التَّغُرِيبُ حَدَّ الِقُولِهِ عليهِ السَّلامُ : " ٱلْبَكْرُ بالْبِكُر جَلْدُ مِأْيَة وَ تَعَنْدِيْبُ عَامٍ " بَلْ يُعَمَلُ بِالْخَبْرِعَلَى وَجْهِ لاَيتَغَيَرُبِهِ خُكْمُ الكتابِ فَيكُوْنُ الْجَلْنُ حَدَّا شَرِعيًّا بِحُكْمِ الكتابِ وَالتَّغْرِيْبُ مَشْنُرُ وعَّاسِيَاسَةٌ بِحُكْمِ

لصل (مُطلق اورمقتید کے تعلق) بہمار سے اصحاب (احداث) کا مزم ہب یہ ہے کہ قرآن کریم میں مصطلق (حکم عیس کے ساتھ کوئی قید نہ ہو) برجب تک اسس کے اطلاق کے ساتھ خمل ممکن ہواس پرخبر واحداور قیاس کے ساتھ زیادتی کرنا (اسے مقید کرنا) عارز نہیں ۔ قرآن کرم میں اس کی شال یہ ہے:" توتم (وصوء میں) اپنے چہرے دھووہ" (سورة مائدة آيت ١١) تو مأمور برحس كام كاحكم وماكياسيك) وه مطلقاً (جيره وغيره) وصوفا ستجة تواس پرخبروا حد کے ذریعے نتیت ہاتسا کی اُورب جالٹ پڑسصنے کی شرط کا اَضافہٰ ہیں

کیا جائے گا۔ البتہ خبر واحد ربیل عمل کیا جائے گا کہ قرآن کا حکم تغیر ندہو۔ البذا کہا جائے گا کم طلقاً (اعضاء کا) وصونا تو قرآن کے حکم بر فرض ہے اور نیتت (وغیرہ) خبر واحد کی وجہ سے مُننت ہے۔ اسی طرح ہم اس ارتنا دِ باری تعالیٰ: " زنا کا رعورت اور زنا کا رمرو۔ میں مرکسی کوسوکوڈ ہے لگاؤ " (سورہ فرایت ۲) کے تعلق بھی ہیں کہتے ہیں کہ قرآن نے قو

صِرفَ سوکوڑے زناکی حَدِمقرر کی ہے تواس برنبی ﷺ نیاشہ کان قرآن کی وجہ سے کہ '' غیرت دی شدہ مردا ورعورت (جب زناکریں) توسوکوڑے لگا قراورسال جرکے رہے وطن سے نکال دو'' جلاوطنی کوبطور صدنہیں بڑھا یا جائے گا۔ بلکہ حدیث پر بابی طول عمل کیا جائے گا کہ قرآن کا حکم نہ چڑڑے۔ چنانچہ سوکوڑے تو قرآن کے حکم برحد شرعی ہے

اور حبلا وطنی حدیث کی وجہرے کے بیاتًا جائز کئے۔ که بعض انگر نے نت کرنے کو یہ سے دخوء کرنے اورا

کو فرض یہ کا محکم قرآنی کا نسخ لازم نہ لائے۔ ایم شامنی اورا مام احمد برج نبل رقبہ باللہ ہے مذکورہ حدیث کی بناء رہے بخاری اور نساتی کے علاوہ تما

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

في وكذالك قولة تعالى وليطّوّفوا بالبيت العَتِيقِ مُطلَقُ فَ البيتِ العَيْقِ مُطلَقُ فَ وَلَا بِلَيْتِ العَيْقِ مُطلَقُ فَ وَلَا بُرُوا وَعَلَيْهُ مُطلَقُ الوضوءِ بالبيتِ فلا يُزادُ عَلَيْهُ مَسَمُ الوضوءِ بالبيتِ فلا يَتَغَيَّرُ بِهِ حَكُمُ بالحَبِرِ بل يُغْمَلُ بِهِ على وجه لا يَتَغَيَّرُ بِه حَكُمُ الحَبرِ فَي يُجْبَدُ الكتَابِ وَ يكونُ الوضوءُ واجبًا بحكم الخبرِ فَي يُجْبَدُ النقصانُ اللازمُ بتذكِ الوضوءِ الواجِبِ بِالسَّامُ - النقصانُ اللازمُ بتذكِ الوضوءِ الواجِبِ بِالسَّامُ - الأوراسي عرب الله المُ المارت وبي الموضوء الواجبِ بِالسَّامُ الله المُحرب الله تعالى كالرت و بي الوضوء الواجبِ بِالسَّامُ على الأوران كونُ (سُوره جَ آيت و مِن يكعب كواف كاحكم الله كوبيتُ الله كوبيتُ الله كاحكم الله كوبيتُ كوبيتُ كوبيتُ الله كوبيتُ الله كوبيتُ الله كوبيتُ الله كوبيتُ الله كوبيتُ كوبيت

اُوراسی طرح اللّه تعالی کاارتبادیج : "اوربیت علیق (جہنم سے ازاوار سے والاگھ بیت علیق (جہنم سے ازاوار سے والاگھ بیت الله کا کا طواف کرو " (سُورہ جج آبیت ۲۹) بیکعبہ کے طواف کا حکم لازم کرنے میں طلق ہے تواس بی جبرواحد کے سبب وضوع کی شرط نہیں بڑھائی جاتے گا کہ حکم قرآنی میں تغییر لازم مذاتے ۔ چانچہ سے سر مدارس طرح عمل کیا جائے گا کہ حکم قرآنی میں تغییر لازم مذاتے ۔ چانچہ سے سر مدارس مارے عمل کیا جائے گا کہ حکم قرآنی میں تغییر لازم مذاتے ۔ چانچہ سے سر مدارس مدارس میں میں مدارس میں مدارس میں مدارس میں مدارس میں میں مدارس میں مدارس میں مدارس میں مدارس میں مدارس میں مدارس میں میں مدارس میں مدارس میں مدارس میں مدارس میں مدارس میں مدارس میں میں مدارس میں میں مدارس می

قرآن کے کم میطاق طواف فرض ہوگا اور خبرواحد کی وجہسے وضوء واجب تھے ہرے گا اور وضوء بجو کہ واجب ہے نہ ہونے کا نقصان وم (جانور ذرکح کرکے) کے ساتھ 'بررا کر دیاجائے گا۔

بقیده شیر گذشته سفی به اور مندای اور موطاء ایم مالک میں مروی ہے غیر شادی شدہ زناکار مردیا عورت کی عدسور و کے ساتھ سال بھر کی جلا وطنی بھی قرار دی ہے گرا خاف کہتے ہیں کہ قرآن نے زناکی مزا رغیر شادی شدہ کے بین کہ قرآن نے زناکی مزا رغیر شادی شدہ کے بین کہ قرآن کا حصّہ بنا دیا جائے تو خروا عدر کے ساتھ قرآن کا مطلق حکم تعید مہو گیا ہے مطلق کے نسخ کے دا بر ہے اور بہ جائز نہیں اس لیے حدیث ندکور پر بایں طور عمل کرلیں گے کہ جلاوطنی قاضی کی دائے برموقوف رکھیں گے۔ اگر وہ جائے تو از را و حکم فی سیاست جلاوطنی کی مزا بھی جاری کردسے ۔ اِس طرح قرآن کا مطلق حکم (سوکوری جائے ہوں اور کی مسلم کے داکہ وہ

لگائی نرمقید ہوگا ندمنٹوخ۔ که مالکی اور شافعی ذہب میں طواف کِعبہ کے ملیے دضوء شرط ہے ۔ اس کے بعیر طواف اوا ہی نہر گا۔ وہ یہ صربت اُپنی دہل بناتے ہیں کہ نبی میٹل الاسکانی میں نے غرابا : النظواف بالبیتِ العَسَّلوۃُ اُ

و وكذالِكَ قُولُهُ تَعَالَى : "وازْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ " . مُطلقٌ في مُسلى الركوع فلايئزًا دُعَليه شرطُ التَّعْسُ يل بِخَبْر الواحِل ولكن يُعْمَلُ بِالخبرِعَلَى وجهِ لَا يَتَعَنَيَّرُ مِبه كمرُ الكتاب فيكونُ مُطاقُ الركوع فَرْضًا بِحكم الكتاب والتَّعب يل واجبًّا بحكم الخبر-وَعَلَىٰ هٰذَا قُلْنَا يَجُوزُ التَّوَخِي بِمَاءِ الزعفرانِ وَبُكُلِّ ماءِخَالَطهٔ شيئُ طاهرُّفَغَيَّر آحَدَاوصافِهُ لِاَثَّ شرط المصيرالى التيميم عدم مطلق الماء ولهذا قَى بَقِيَ مَاءٌ مُطَلقًا فَإِنَّ قَيِهَ الإِضافةِ ماذال عنه اسمَ الماءِ بلقَرَّى لا فَكَنْ فُكُنْ تُحتِ حَكِم مُطلِق الماءِ وكان شرط بقائه على صِفته الْمُنَزَّلِ من السماء قيدًا لِهٰذَ االمطلِق وَبِه يَخرُجُ حكُم مآءِ الزَّعف ان بقيها مشيرًا نشته منه : إِلَّا أَنَّ الله قَدْ أَ حَلَّ فِيهِ النَّظْنَى مُوانِ تعبرُ مَا زَى بِهَد البترالله اس مي بدن اجاتزر كهائي - (طبرني بيهقي متدرك وغيره) توجي طرح نماز مين وضوء شرط به -طواف رکھی توخبروا حدسے مصطلق کو تقید نہیں کریں گئے البتہ حدیث مذکورہ کی وجہسے طوان کے ایسے وضوع واجبة ردي كير الديغيروضو وطواف كياكيا تودم في كركي نوري بوجات كي بيهان وضوء كوحديث كى وجرسے واجب اس سيے ركھاہے اور مُندت نہيں كہاكەنبى مَثِلَالْفَلِيَّالُا سنِطواف بغيروضوء كبھى نہیں کیا۔ابیاکرنے کوناپسندر کھاہے۔ جبکہ وضوء کے لیے بیم اللہ رفیصنا وغیر وامورسنت رکھے گئے تحصے كوئل نہيں آنے ساا وقات جھوڑھى دياہے اس ليے وہ واجب نہيں ہوسكتے ۔ ميں حال سُورہ أ فاتحر شط كلب كصبياك يتحييكذ والدهي مازين اجب اس ليكراسنى مظافعة الانتهار أنهي كما

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

والصَّابُونِ والْرَشْنَانِ وَإِمْثَالِهِ - وَخَرِجَ عَنْ هُلُ الْقَضِيَّةِ الْمَاءُ النَّجِسُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَكِنَ يُرْثِينُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَالنَّجِسُ لَا يُفِيْدُ الطَّهَادَةَ -اِسى طرح ارشا دِبارى تعالى: " اور ركوع كرنے والوں كے ساتھ ركوع كرو! (سُورہ بقرہ ایت ۴۳) رکوع کے حکم می طلق ہے تو خبرواحِد کے ساتھے اس پرتعدیل اركان (آستة آسته اركان نماز أواكزما) كي شرط نهين برهاتي حاميكي، مگرهديث پر این طورهمل کیا جائے گا کہ قرآن کا حکم نہ بچڑھے تومطلقًا رکوع (نماز میں) قرآنی حکم کے مبب فرض ہے اور تعدیل ارکان حدیث کی وجہسے واجا ہے۔ اسى تبادير (كمطلق كوخبرواحديا قياس ميقيد كرناحا تزنهين) هم كهتيين كم زعفران کے پانی سے اور ہراس مانی سے جس میں کسی ایک چیزنے رہے کراس کے وصاف میں سے بعض کو بدل دیا ہو وضو عبار بہتے کیونگہتیم کی طرف متوجہ ہونے کی شرط مطلق باني كاندلانا بيه. (كما ملد في طرايا أكرتم ماني شاية توتميم كربو) اوريه (زعفران كالياني) مطلق مانی کے طور پر موجود ہے ( اس کیے اس کی موجود گی میں تیم جائز نہیں ) کیونک ا احناف كي علادة مينون مذاهب فقد كي المرينة من تعديل ركان اوراطمينان في الركوع كوفرض قرار ديا ہے. احناف يرساط م ابويسفك عبى ميك كيك اودان كى يدريل بكك نبى مثلالله عَلَيْنَ وَيَسِينَ فِي مُولِيا "ست بُرَاجِد وه بَے جِنماز میں چوری رَائِ بِ یو کول فی پیھیا یار سُول لندوه کیے ؟ فرمایا وه رکوع اُور سجود کمل نہیں اداكرما. (حاكم احدوغيره) اورددسرى حديث مين كو وه نازناكاني كيم عربين ركوع اورسجده سے دمي نيت سیر شکرے (مجناری) مگرامی اظم فرطتے ہیں۔ قُرآن نے صرف رکوع اور بحدہ کامطلقاً حکم فرطیع ہے تو اخباراحا دى وجرميطان كوتعديل كان كي قبير شي قبيرنهين كيام اليگار باين طور كراسے فرخ قرار ديا جاتے البترا خباراحاد ى دج عنديل ركان وداج في اردياج إورام أعلم كديد الي نهايت قوى بير -له الم الفي كس ماني سيحس من وعفران الأبهو المهار جائز نهيس كتبيا وروليل بدلات ميس ك الله الم الفي كسيم من وعفران الأبهو المات المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية الم

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

(ماءُ نِغفران میں) اضافت کی قیدنے اس سے پانی کانام زائل نہیں کیا بلکہ ( بانی كانام ، يختر رويا . الهذا و مطلق ياني كتعت داخ المهيئ . حبك بيشرط لكانا كرباني كالسان سے زول والی صفت بر ہاتی رہنا (وضوء کے بیے) ضروری ہے مطلق کو مقید کرنے کے رابر ہے تواس سے عفران ، صابون اور سری کے بیوں دائے پانی کا حکم علوم ہوگیا ہے کہنا پاک بانی اس قضیرسے (ویسے ہی) خارج ہے کیونکہ ارشاوباری تعالیے ہے "اوراللہ چاہتا ہے تمہیں یا نی کے ساتھ یاک کرے " (مُورہ انفال آیت ۱۱) اور تحبس یانی توطہار كافاتِره ديباهي نهيش. بقيها سني كذشة صفى: - فراما بي إورالله في أسمان سعياني اماراتاكه ومهمين باك كرسع " (موروانفال سيت ال تومعلوم بوايا في حب آسمان سيزول الكيفيت يرينه واس سيضوّ حارّ نهيس .زعفران الا یا نی چونکا اس کیفیت رنهبین موتا تواس سے ضوحائز نه موگا و رایسے پانی کی موجودگی میں تیمیم ضوری ہے بگرا حناف فرطته بین الله نه تهم کی طرف جانے کی عبازت تب ی ہے حب مطلقاً بانی ند ہمو (سورہ ما تدہ آبیت ۲)اللہ زعفرائ طلق بابی ہے مطلق بانی وہ ہے جس میں بانی کی فیطرت موجود ہوا س کا بہاتہ باتی ہوا وراس کے اکثر اوصاف متغیرنه بهوت بهل الله نصطلق مانی کو وضوء کے سلیے کانی قرار دمیا ہے تواس پر قباس کے ساتھ مذکورہ قىدنېيى مصاقى مائى كى كەسمان سىزول دالى صفىت ياتى مات -ا من اس اعتراض کا جواب ہے کہ ماء زعفران کب طلق مانی ہے۔ زعفران کی طرف ماء کی ضافت نے اسے تقید کرویا ہے۔ اس کا جواب پیہے کہ اضافت سے مقید ہونا لازم نہیں آیا۔ ماءالنہ روا والبیر كهاجاماب اسكما وحوددة مطلق بإنى سبئه مطلق بإنى تب مقيد بموطب حبب اس كصفت بهاؤختم مومات ياكترادصاف بدل مُاتين وزعفران والعياني كابهاؤ على رسيع ادراكتراوص بحي سلانين له پیرباعظون بوارخس پانی می تومطلق پانی ہے اس کی وصاف میں قائم بین اور مباق میں مگر اس سے طہارت توعائز نہیں جواب یہ ہے کہ بانی طہارہے پیاستعال ہوتا ہے جب وہ خودنجی ہے تو طبار كامقعد فوت بوكيا - اس لياس معضو جائز نبين اس مينهين كروه طلق ياني نبين -

و وبهذه الرسَّارَةِ عُلِمَ أَنِّ الْحَدُ ثَ شُرِطٌ لِوُجُوبِ الوَضُوْءِ فَإِنَّ تَحْصِيلِ الطَّهَارَةِ بِدُونِ وُجُوْدِ الْحَدُ ثِحَالٌ. قَالَ اَبُوعَنِيفَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ الْمُظَاهِمُ إِذَا جَامَعُ الْمُواتَةُ في خِلَالِ الْاطْعَامِ لَا يَسْتَأْنِفُ الْإِطْعَامَ لِلاَنَّ الْكِتَابَ مُطَلَقٌ فِي حِتِّ الْاِظْعَامِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهُ شَرْطُ عَلَيْهِ الْمَسِينْسِ بِالْقِيَاسِ عَلَىٰ الصَّوْمِ بَلِ الْمُطُلَقُ يَجْرِي عَلَىٰ اِطْلَاقِهِ وَالْمُقَتَّلُ عَلَى تَقْيِينِهِ ۚ وَكَذَالِكَ قُلْنَاالِرَّكُنَةُ فِي كَفَارَةِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينُ مُطَلَّقَةٌ فَلَا يِزادُ عَلَيْهِ شَرُط الْأَيْمَانِ بِالْقِيَاسِ عَلَى كَفَارَةِ الْقَتْلِ-اس اشاره سے (کرانٹد نے فرمایا: ہم نے آسمان سے مانی ا تاراکتھیں ماک تھے۔) ادم ہوا دضو واجب ہونے کے لیے پہلے بے دعنو ہونا شرطبے کیوکرحدث کے بغیر

طہارت قال کرنے کا تصوّر محال ہے۔ (الام عظم) البحنيفه رضي لتُدعنه فرات مِين ، ظها ركرنے والتيخص نے (مساكين كو) كها ما كهلانيك ووران اگرايني بيوي سي جاع كيا تو دوباره كهاما نهيس كهلانا پرشيگا کیونکہ کھا ناکھلانے کے تعلق قرآن کا حکم مطلق ہے۔ توروزے بیقیاس کرتے ہوئے <u>کھانے</u> كسيسط مين عورت كونه جيون كي قديز نهيس برصاتي جائے أن اسى طرح بهم كہتے ہيں كه اه ترا<u>َ ن کرم میں اللہ نے ظہار کا کفارہ بیان فرمایا ہے</u> ظہاریہ ہے کہ کوئی شخص اُپنی بیوی سے کہہ و تم مجر پالیے ہوجیے مجھے پرمیری ماں اور بہن کاران یا بیشت یا فرج حرام ہے بھراگروہ توب کرے تو كَفَارِهِ أَوَاكِرِ كِفَارِهِ قَرَآن فِي بِيان كِيابِ كَمَا بَعَكُم تَحْدِيثُهُ دُقَبَتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ، ميان بيى كى البم مباشر على قبل غلام أزادكيا حاست اكرغلام أزادكرنامكن ندموتو فقوسيام شهد ين مُتَتابَعِيْنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ، بِوَربِيم وما وكرونس ركه جاتين قبل زي كريال بوى

كفارة ظهارا وركفارة يمين مين عُلام آذا وكرنے كالفظ مطلق ہے۔ توكفارة قبل بر قياس كرنے ہوئے اس ميں غلام كے مثلمان ہونے كى قيدنہ ميں بڑھاتى جائے گا۔ وَيْ وَيْلُ إِنَّ الْكِتَابِ فَى مُسْمِ السَّرَا سِي يُوجِبُ مستح مُكُونُهُ بِمِقُكَ الرالنَاجِمَةِ وَالْخَبُرُ مُستح مُكُونُهُ بِمِقُك الرالنَاجِمَةِ وَالْخَبُرُ مُكُونُهُ بِمِقَك الرالنَاجِمَةِ وَالْخَبُرُ مُكُونُهُ بِمِقَك الرالنَاجِمَةِ وَالْخَبُرُ وَالْكَتَابُ مُكُونُهُ وَالْمَدَانُ فَيُ اللَّهُ حُولُ بِحِدِي يُواْمَ الْغَلِينَظ قِي وَالْخِكَامِ وَقَلُ قَيْلُ اللَّهُ حُولُ بِحَدِي يُواْمَ الْغَلِينَظ قِي وَالْخَبُرُ وَقَلُ قَلْهُ وَاللَّهُ مُولُونُهُ وَاللَّهُ حُولُ بِحَدِي يُواْمَ الْغَلِينَظ قِي وَالْحَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُولُونِهِ وَقَلْ اللَّهُ اللَّهُ مُولُولُهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

المطلق ان يكون الا في بالى ك و في ما كوه بالى ك و في المي بالى ك و في الميلية المنظمة المنظمة

نے بیوی کو حجونے کی قید فرکر فرائی ہے۔

الے علطی سے سی کو قبل کرنے میں قرآن نے ٹوئن غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ شورہ (نساء آبیت ۹۲) مگر

کفارہ خلہاریا کفارہ قسم میں طلقا غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے اورام آشا فعی نے مسئلة مثل برقیاس کرتے مجوئے خلہار میں میں میں میں میں کاردیا ہے مگرامام اعظم فراتے میں قیاس سے طلق مقید نہیں بن سکتا۔

Click

وَالآتِيْ بِأَيّ بَعْضٍ كَانَ هُنَالَيْسَ بآتِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ فَإِنَّهُ كَوْمَسَحَ عَلَى الِنْصُفِ آوْعَلَى الثُّلْتُ يُنَ لَا يَكُونُ الْكُلُّ فَهُنَّا وَبِهِ فَادَقَ الْمُظْلَقَ الْمَجْمَلَ وَأَمَّا قَدُكُ الدُّخُولِ فَقَدُقَالَ لَلْبَعْضُ إِنَّ النِّكَاحَ فِي النَّصِّ حُمِلَ عَلَى الْوَكِي ۚ إِذَا الْعَقُدُ مُسْتَفَا دُ مِنُ لَفُظِ الزَّوْجِ وَبِهِ ذَا يَزُولُ السَّوَالُ وَقَالَ الْبَعُضُ قَيْنُ النُّ خُولِ ثُبَتَ بِالْخَنْرِ وَجَعَلُوهُ مِن الْمَشَاهِ يُرِ فَلا يَكْزَمُهُمُ تَقِينِكُ الْكِتَابِ بِخَبْرِالْوَاحُدِ. اركها جائے كه قرآن نے توسر كے مسح ميں مطلقاً سركے كيھ صفے كامسے واجب كياب إورتم ني خبرواحد ك وربيع أسعيتياني كي مقدار رَجياراً المُكتنت كي مقدار) ك ساتھ مقید کر دیا ہے۔ اسی طرح (مسلم حلالہ میں) پہلی بیوی سے تکاح کی) غلیظ و سخت حرمت کی نتهاء قرآن نے مطلقاً (دوسرا) نکاح قرار دی ہے جبکہ تم نے اسے درست رفاعی کی وجہ سے دخول کے ساتھ مقید کر دیا گئے۔ سم کہتے ہیں ' باب مسح میں قرآن کابیان طلق نہیں ہے کیونکم طلق کا حکم یہ ہے کہ اس کے سی ایک له بها راحاف يران كاس اصول كحوار سي مطلق كوفياس سيمقيد كرنام أرنبين دو اعتراض كت كتيبي يبلااعتراض يب كقرآن نه كها وامسحوا بدء وسكم اورتم أيف سرون كا (وضؤییں) مسے کرو (سورہ مامّرہ آئیت ۲) یہاں طلقاً مسج سرکا حکم ہے خواہ آدھے جھتے پرکر سے یا سارے ہے۔ گراحنا<u>ت نے بیٹ</u>انی راربعینی عارا نگشت رابر رکہ بیٹانی عمومًا اسی فقدر ہوتی ہے) کی قیدلگاتی ہے کہ کم از کم آنائسے فرض ہے اس سے کم جائز نہیں۔ اس لیے کرمدیث میں ہے بصرت انس فرط تدیمی میں نے دیکھا رول للدسك المناعكة وموفرطة بيريس بين في المرين وكالمرين وكعامقا الني علم كسني المقد والكررك الكيصة يمسح كيا ورعام المرانبير - (نصب الابيعبد اقل صل) ثابت بواقرآن ك مجل کم کی نبی سُنگ الماعکة نیویسیز نے مذکورہ عمل سے فیسر کردی کہ کم از کم اس قدر مسیح فرض سبے۔ اَسب

فرد کو بجالانے والانتخص مأمور بچکم کو بجالا نے والانظم تراہتے بگر بیاں (مسحیں) کسی ایک بعض حصے کو بحالانے واللہ مامور مبر کو پورا کر فیسنے والا نہیں قرار مایا کیونکھ اگر نصف سریا دو تہائی سر رمسے کیا جائے توان میں سے ہرا کیپ فرض تونہیں۔ اور بفيهاشيه گذشة صني . \_\_ احناف براعتراض بيب كخبردا حدك ذريع تم في مطلق كومقيد كرديا . <u> دوسرااعتراض پیپ ک</u>یجب ایم عورت کوتین طلاق بوجاتیں تووہ شوہر بپرحرام بروگئی ا در وہ دوبارو<u>ا پی</u>نے يهي شومرسة كاح رناها ب توايدا كرناا ال قت كم جائز نبيس حتى تنكِعَ ذوجًا غَيْرًة (سُور وبقرو ایت ۲۳٪ جب مک وُ کمی دوسرے شومرسے نکاح مذکر سے . توقرآن نے پیلے شومر کے ساتھ نکاح کی حرمت ختم کرنے کے لیے دسرے مرد کے ساتھ صرف نکاح کو کافی قرار دیا ہے گرا حناف نے نکاح کے ساتعه دوسر مصرد كااس عورست وطى كزابهي لازم قرار ديا ہا دروييل بير حديث سبّ كرحضرت سيد عما كشة رضی النّدعنها فرانی میں : مضرت رفاعه کی بوی کہتی ہے کہ مجھے رفاعه نے طلاق دیدی میں نے عبدالرحمان بن زبیرسے کاح کرایا۔ گرمیں نے ان کے پاس اپنے کیٹرے کے بیوجیسی شال کے سوا کھے نیایا۔ (وہ جاع پر قادرنهيس تقعي نبي سَلَاللهُ عَلَيْهِ وَمُنْسِيلُ فِ مُجمد سع فرايا "كياتم رفاعه ك ياس وايس حا ناجامتي جوج مين نے كہا . ہاں آنے فرايا : نهيں اليانهيں ہوسكتا حب كتم اس كاشهد نرح كھوا دروہ تمھارا کیمه نه چکھے۔ (یعنی جب تک وہ تم سے خول نذکر ہے) استصحاح ستر نے روایت کیاہے معلوم ہوا۔ عكاح كےعلاوہ دخول بھی شرطہے۔اب احداث پر بیاعظراض بے کہتم نے خبر واحد کے ساتھ قرآن سے مطلق حكم كومقيد كردما. اے یہ بہلا عراض کا ہواب سے کہ باب مسے می قرآن کا حکم طلق نہیں مجل ہے بطلق کا حکم میہ ہے کہ اس کا کوئی فرداً داک<sup>د</sup> یاجائے تومطلق حکم کی بجا ا دری ہوجاتی ہئے ۔ جیسے بیٹھیے رکوع و سحود اور طواف وغیر *کے* 

أمور كزر يجيئه بين كرعبيه بهي طواف كرلياخواه وضور كرساقة بوياس كيغيريه بهرجال مآمور ببرحكم والهوكيار گرمسح کی حالت ایسی نہیں کیزیحہ آدھے سرہا دو تہائی باایک تہائی سر پرمسے کیا جائے توان میں سے ہر کوئی <sup>ا</sup> فرض تے میز ہیں کیا جائےگا کہ آ دھامسے میں فرض ہےا در دو تہاتی اور ایک تہاتی بھی فرض ہے جا لانک

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen

اسی منطاق کامجیل سے امتیاز ہوجا آسے میں دخول کی قید کے متعلق بعض (احناف)
نے بیجاب دیا ہے کہ قرآئی آبیت (حتی ہنکے خروجہ اغیدہ فی میں لفظ نکاح
وطی کے عنیٰ پرمحمول ہے کیز بحد کا مغہوم تو لفظ ذوج ہی سے حاصل ہوجا ما ہے۔
اس طرح اعتراض ہی ذائل ہوگیا اور بعض نے بیجاب دیا کہ قید دخول حدیث سے
ثابت ہے اور المرہ نے اسے احادیث مشہورہ میں سے قرار دیا ہے اس سے احناف پہ
قرآن کو خرواحد سے قید کرنے کا الزام نہنگی آتا۔

میری قرآن کا دا مسحوا بدء وسکم مطاق نہیں مجل ہے اُور نبی مثل اللہ میں ان کے ایک نامورہ میں میں میں میں میں اللہ میں کی اور الم کے ۔ اس لیے باب
میری قرآن کا دا مسحوا بدء وسکم مطاق نہیں مجل ہے اُور نبی مثل اللہ میں ان کے کیا نوٹ کے ۔ اس لیے باب
میری قرآن کا دا مسحوا بدء وسکم مطاق نہیں مجل ہے اُور نبی مثل اللہ میں ہوگی نے کہا کے نہیں مثل اللہ میں کی اسے دور اس کے سے اس کے دور اس کے اس کے دور اس کے دائیں مثل اللہ میں کی دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کی دور اس کے دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کے

عل سے ساکا اجال اور اشکال دورکر دیا۔

الم اس سے طلق اور مجل میں فیرق ظاہر جو گیا مطلق بچمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی کوئی اہمام نہیں ہوا گرمجہ بی ریشارع علیات لام کی طرف سے فیسے کے بغیر عمل دشوار ہوتا ہے بخبر واحد سے قرآن کے مطلق کو تھی نہیں کیا جاسکا ۔ گرمجل کی تغییر ہوسکتی ہے۔ میسے راس کے کم میں ابہام واجحال ہے کیونکہ مطلق گرمان سے سرکا مسے کی کے فردی کھی فرض نہیں۔ اب کتف صصے کا مسے فرض ہے یہ ابہام ہے

المُشترِكِ والمؤوّل المشترك ما وُضع المُضع فضل فيضع المُضع المُسترك ما وُضع المُضع المُسترك ما وُضع المُسترك المسترك ا لمعنيكين مختلفين اولمعان مختلفة الحقائق مثالة قولُنا "جارية" فَإِنَّها تتناولُ الأَمَةُ والسفينةَ والمشترى فانة يتناولُ قابلَ عقبِ البيع وكوكب السمآء وفولنا "بائن "فانه يحتمل البين والبيان وحكم المشترك أَنَّهُ اذا تَعَيَّنَ الواحِلُ مُرادًا بِهِ سَقَطَ إعتبارُ إدادة عيرى وَلِهِذَا آجِمَعَ العلماءُ رحمهمُ اللهُ تعالى عَلَى إَنَّ لفظَ القروء المذكور في كتاب الله تعَالى محمول إمّاعل لحيض كماهومكن هبنا اوعلى الظهركما هُومن هب الشافِعي ٣ وتال هملة : " اذا أوصى لموالى بنى فلانٍ ولبنى فلانٍ موالٍ حِن آعلى وموالٍ من اَسفَلَ فمات بَطَلَتِ الوحبينَةُ \* فحق الفريقين لِإِستحالة الجمع بَيْنَهُمَا وعدم الرُّجُانِ وقال أبوُ حنيفة من ازاقال لِزوجته أنْتِ عَلَيَّ مثلُ أُقِي لا يكونُ مظاهِرًا لِأَنَّ اللفظَ مُشْتَرِكَ بِينَ الكرامةِ والحرمة فلايترجَّحُ جِهَةُ الحرمةِ إلاَّ بِالنِّيَّةِ. وعلى هذا قُلنالا يحبُ النظيرُ في جَزاء الصِّيبِ لقولِم تعالى : فجزاءُ

بقیرها شیرگذشته منفر: نہیں نگی خود قرآن کی نص ہی میں بینقید مذکور ہے۔ دوسراجواب بیہ ہے کہ حدیث رفاحیخبرواحدنہ میں حدیث مشہور ہے۔ ابودا قد کے علاوہ صحاح سنتہ۔ موطاء امم مالک مندِ اللم احدیث رفاحیخبرواحدنہ میں حدیث میں سنیدہ حاکشہ امم المؤمنین عبدالله بن عمر فصل بن عباس الم احدیث میں میں عبدالرجان و دیگر متعدد صحابہ رضی اللہ حضم سے مردی ہے اور خبر مشہور کے ساتھ مطلق کو بالا تفاق مقید کیا جاسکتا ہے۔

مِثْلُ مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ " لِإِنَّ المِسْلَ مِسْتَوكَّ بِينِ المَثْلِ صويهةً وبين المثل معنى وهوالقيمة وقد أُرِيْدَ المثلُ من حيثُ المعنى بِهِ فَ النَّصِ فِي قَتْلِ الْحَمَّامِ وَالْعُصْفُورِ ونحوهِمَا بالاتفاق فَلايرادُ المثلُ من حيثُ الصُّوريِّ اذلاعموم للمشترك أصلًا فيسقُطُ اعتبارُ الصوم يَّ لِإستِحالةِ الجمع-قصل. <sub>(</sub>مشرک اور ممو ول محبیان میں)مشرک وہ لفظ ہے جو مختلف حقائق والدومعنون ماكتي معنول كرايد وضع كما كيابهوا اس كيمثال يدست كهم كهت بين-جَادِيَة اس كامعنى وندى بهي بياوركشي بهي اورلفظ «مُشتَرَى، كماس سے بيع كاعقد قبول كرف والا خرمدار على مراد بوناسها ورأسمان كالك تشاره همم شرى كہلاما ہے اور ہم " كبائے " بولتے ہيں جوجداتی كے مطابع اللہ الما ہے اور بیان کرنے والے کے عنیٰ میں بھی اور مشترک کا حکم پیہے کہ جب (اس کے خلف معانی میں سے )ایک معنیٰ کامراد ہونامتعین ہوجاتے کو دوسر سےمعانی کا اعتبار ساقط ہوجاما بيد إسى بيعلماء وتمهم الله كااس امريج اعب كقرآن كرميمين مركور لفظ "فروع" مشرك تعربين مير صنعت فرطت بين كدوه ايبالفظ يجيح دويا اس سے زايّر معانى كم وضع كيابهوا دران معانى كي حقائق مختلف بهول بداس ليد فرماماً كاكه عام مساحت أزبه حاست كميز مكه وه اليافراد رشمل مواجع بن كر حقيقت ايب بوتى ب جيد كه عام كى بحث مي گذر حيك ب -فظمنترك حبكسي كلام بي استعال بوتواس كة عام معانى بيك وقت مراونهين بوت اور ندالیامکن ہے مِشْلاً کی نے کہا جِنْدی جَادِیّت میرے پاس ایک مباریہ ہے۔ اگراس سے كشى مراد بهت تولوندى مراونهين بوسكتي اورلوندى مراد بهت توكشتى كومراد نهيس ليا حاسكما ياكسى فيليني بوی سے کہا۔ اَنْتِ بِاشِنْ ۔ اگراس کی مُرادیہ ہے کہ تم محجہ سے جُرا ہوتو مھر پر طلاقی باتمہ ہمگیاد،

یا حیض کے معنی پرجمول ہے جیسے کہ وہ ہمارا مذہب ہے یا طہرے معنی پرجس طرح کہ
مذہب شافعی ہے اورا مام محل فرطت میں جب سی نے مرت وقت فلاں قبیلہ کے
موالی (بعنی آقاق ل یا غلاموں ) کے بلیہ وصیت کی جبہ اس قبیلہ کے اوپر والمعولی
(آقا) بھی ہوں اور نیجے والے موالی (غلام) بھی، تو دونوں فریقوں کے لیے وصیت
ماطل ہو جائے گی کیؤ تکہ دونوں معانی کا جمع کرنا محال ہے اور کسی ایک کی دجہ ترجیح بھی
نہیں ہے یا در امام او جنیف فرطت ہیں : جب کسی خص نے اپنی ہوی سے کہا " تم مجھ پر
میری مال کم مثل ہو" تو وہ ظہار کا مرکب نہ بنے گا، کیؤ تکہ یہ لفظ (مثل) کرامت اور
حرمت دونوں میں مشترک ہے۔ اس لیے معنی حرمت والی جہت کا تعین نبیت کے
جرمت دونوں میں مشترک ہے۔ اس لیے معنی حرمت والی جہت کا تعین نبیت کے
بغیر نہیں ہوسکتا ۔ اسی بنیا در ہم کہتے ہیں کہ اس آبیت کرمیہ فی کرا تھوں خور کی گا کو کہا ہے۔
بغیر نہیں ہوسکتا ۔ اسی بنیا در ہم کہتے ہیں کہ اس آبیت کرمیہ فی کرا تھوں خور کی گا کہا ہے۔
بغیر نہیں ہوسکتا ۔ اسی بنیا در ہم کہتے ہیں کہ اس آبیت کرمیہ فی کرا تھوں خور کرمی گا ہے۔

بین سیده مورد سے ریم رسم مراب بین رسے میں بیت بین است میردید میں اور میں طہر مراوی وں است کے لہذا بینہیں ہوسکتا کہ شکد شکہ قبیر دی ہے۔ بیک قت تین جین اور تین طہر مراوی وں اسس طرح عدر کے زمانہ کا فی طویل ہوجائے گا۔

کے تفظمولی عربی میں کئی معانی کے بیم تعمل ہے کیجی اس کامعنیٰ آقا یا سروار ہوتا ہے اور کھی خلام کیجی آزاد کرنے والا ادر کھی آزاد کرنے والا ادر کھی آزاد کرنے والے مراز کھی دوست، جب کسی قبلیلے کے آزاد کرنے والے سرار بھی ہوں اور آگے ان کے مافقوں آزاد ہونے والے خلام کھی اور کوئی وصیّت کرے کہ اس قبلیلے کے موالی کے بیار مرابی خلام کی اس موالی خلام واقی دونوں معنوں میں شرک ہے اور دھ ترجی حبیان نہیں ہو کئی کیؤنکہ دصیّت کے نے دولا تو مرکبا۔
والا تو مرکبا۔

https://archive. 'details/@madni

مِنَ النَّعِيمَ ، (حبب كوتى محرم جان أو جم كرجانور كاشكاركسي) تواس عبياجانور بطور جرمانہ دے۔ (سُورہ مائدہ آئیت <sup>' و</sup> ۹۵ ) کے تیجت بچشکل جانور کا دینا ضروری بہتیں کیونکہ لفظ «مثل ، صورت میں ایک حبیا ہونے درمعنی قیمت میں ایک جبیا ہونے میں مشرك بئے جبكه كبوترا ورحير يا جيسے جانور كے شكار ميں اس تص كے مطابق بالاتفاق بَ اتَمه نصفنوي اعتبار سے حانور کا ہم شل ہونام ادلیا ہے۔ لہذالفظیمشل میں صورًّا هم شل بونام اونهين لياجاسكتا كيونكم شرك مي عموم نهين هومًا كرسب معانى بیک دفت مراد ہوجائیں ) تو دونوں معانی کی جمع کے محال ٰہونے کے سبب (ثلیت ىم مي صورت كااعتبار ساقط بروكماً -

بقیمانی گذشة صغی: \_ ادرمرا دخود واضح مذکرے ۔ اگروہ کہاہے کمیری مرادحرمت توظهار بن جاگا۔ له الله فرماة ب حبب كوتى شخص حالت الحرام مي جان بوجو كرشكار كر يح جانور ما روا ي تواس حبيا جالور بیش کرے ام شافعی امام احمد امام احدین حنسل درام محمد رحمه ماللہ کے نزدیک جن جانوروں کی میں صوری موج دہے مین مجم اور قدوقام کھے اعتبار سے ان جیسے دیکر جا نور موجود ہیں، وہاں دوعادل آدمیوں کے فبصدر يصورت أورقد وقامت مين دنيا حانور ذريح كركاس كأكومشت مساكين متنقسيم كرفا بهو كاجناني شتر مرغ کی جگہادنٹ جنگلی گا<u>ت کے ش</u>کاریرا یک گلتے ہرن سے بدیے بحری اور خرکوش کی جگہ برئ بخبردينا بركالدرجن جانوروس كمثن صورى نهيس كهجيه ذبح كسطقيم كما جاسكم جعية حيرا كوترمالي حيو شعانور ول و دعادل آدميوں كے فيصلے مران كتميت طے كركے اوا كي جاتے گی ۔ ام عظم اورا م ابوريت فرطت مين كدسب جانورون مين خواه جھو فيے ہوں ماہشے ان كاتميت ہى اُدا كرفاضروري ہے۔ كونكدنفظ "مثل" مشرك بهاس ليد دوعنى مراوجوسكتين موسي ميت مين الايونا يامعنى (يعني قيت) يرمثل بونا محب جرايا وركبزري سن بشر معنى مراد الى توباقى جانورون بي بحر شرمعنوى بى مراد ليناضورى ہے کونکوشرک کے تام معانی بیس مراد نہیں ہوسکتے وید مجی آیت مُبارکہ کے انگا افاظ یک کھٹ بِهِ ذَولَعَ نُدِلِ مِنْكُم مِنْلِ مِنوى مراد جون يردالات كرت بين كيون ميثل صورى كالنازه أوميد

و وَإِذَا تَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوهِ المشتركِ بِعَالبِ الرَّأْيِ يَصيرُمُوَّ وَّلَا وَحُكمُ المُوَّقِّ لِ وُجوبُ العَمَلِ بِهِ مَع احتمال الخطآء ومتثلك فى الحكميّاتِ ماتُلنا إذا اطكنَ الثَّنَ فِي الْبَيْعِ كَانَ عَلَى عَالِبِ نَقْدِ البِّلَدةِ ذَالِكَ بِطَرِيقٍ التَّأُويِل وَلَو كَانَّتِ النَّفُّوُّ وُ تَحَتَّلْفَدُّ فَسَلَى البَّيْعَ لِمَا ذُكِّرِنَا -وَحَمْلُ الأَقْرَآءِ عَلَى الحيضِ وحملُ النِّكامِ فِي الأبية على الوطئي وحملُ الكِناباتِ حالَ مُذاكَرَةِ الطَّلاقِ عَلَى الطلاقِ مِنْ هٰذَا القَبِيْلِ وَعَلَىٰ هٰذَا قُلْنَا ٱلْدَيْنُ الْمَسَانِعُ مِنَ الزَّكُولِةِ يُصَرَّفُ اللَّ أَيْسَرِ المالَينِ قَضًّا وَلِلدَّينِ وفَرَّع هِمدٌعَلي هٰذا فقال اذا تَـزَوَّجَ إِمُراً لاَّعلى نِصاب وَلِهُ نِصَابٌ مِنَ الغَنَمَ ونصابٌ مِن التِّداهِمِ يُصَرَّفُ الدَّينُ إِلَىٰ الدَّراهِمِحتَّىٰ لوحال عَلَيْهَا الحَوْلُ تَجِبُ الزَّكَوْةُ عِندَا لَا فَيْضِابُ الغُنَمِ وَلِا تَجِبُ فِي الثَّارَاهِمِ ـ ولوتكرَجَّحَ بَعضُ وَجوهِ المشتركِ بِبيانِ مِن قِبَلِ المُتُكَلِّمِ كَان مُفَسَّرًا وحُكمه فانه يَجِبُ العَمَلُ به يقينًا ـ مثالة إذا قال لفلانِ عَلَى عَشَرَةُ دَراهِمَ مِنْ نَقْلُ بُخارا فقولة مِنْ نقبِ بُخاس ا تفسيرٌ له فلولا ذالِك لكان مُنْصَرِفًا إلى غالب نَقْدِ الْبَكِدِ بِطرِيقِ التَّا وِيلِ فَيَ تَرَيَّجُ المفتشرفك لايجب نقنه البكير

اَورجب بشترک کی وجوہ (معانی) میں سے کوئی وجہ غالب ساتے سے ترجیح پا جاتے تو وہ (مشترک کے بجائے ) مقرق ل کہلائے گااور مُؤدّ کی کا حکم بیہ ہے کہاس

یم واجب ہے گرخطاء کا احتمال بھی ہے جکمیات (احکام) شرعی) میں اس کی میثال مارایة قول ہے کہ جب کسی نے بیع میں کرنسی کومطلق رکھا۔ (یہ وضاحت نرکی کرمشلا دراہم دینے ہیں یا د نانیر ) تواہسے شہرمی زیادہ چلنے والی کنسی رحمل کیاجاتے گا اور يه ايك طرح ي ناول بيد اوراگر شهرتين مختلف كنيال (برا رجيتي ) مول توبيع فاسد بوجائتے گی۔ وجد دہی سے جوم نے ذکر کر دی ۔ اور لفظ قروع کوحیص مراور لفظِ نِيكاح كوآيتِ مُباركه مي وطي رجمل كنا اورطلاق كي گفتگوكي ورا ن اشارات كو طلاق رجیل کرنا اسی ( تاویل کے ) زمرسے میں سے ہے۔ اسی بنیا در ہم کہتے ہیں کہ ذكوة سدروكنه والاقرض دومانول ميس اسمال رجمل كياعا أسبئ حونسبتا أساني سے قرض آمار سکتے۔ ا مام محدّ شخصے اس قاعدہ بریبہ فرغ پیدا کی کہ اگر کسی نے ایک عور له مُوَدِّل كالغوى معنى ب و مجير أجوا "جونكومشرك كواس كم عنقف معانى سايك كي طرف بھیردیاً گیاہے اس لیے وہ مُو دَّل کہلایا اور حزِ بحظن غالب سے بھیراگیا ہے۔ دلیل قطعی سے ہیں' اس لييخطاء كااحتمال بھي ہئے۔

له مثلاکسی شهرین امری والوں کے ساتھ بھی سودا کیا جاتا ہوا در بطانوی لیزنڈز کے ساتھ بھی اور معودی دیال کے ساتھ بھی ا درخر مدار نے صرف یہ کہا کہ میں دس نوٹ وں گا۔ یہ نہیں بتلایا کہ <del>ڈ</del>الر دوں گا ياريال توشهرين حبركرنسي مصطابق زياده خريدو فردخت جوتي بمووه بهي مراو بموكا . (اگرجيه آج كل عمومًا ایا کہین بہیں ہے) اوراگرسب کرنیاں برا رجل رہی ہوں توبیع کرنا باطل کھرے گا۔

ا میاں بوی حکورہ بہوں بیوی کہر رہی ہوکہ مجھے طلاق سے دوادر مثلاً میاں کہ جسے کہ تم مجھ يميرى مال كى طرح بو توظيفا لسيح مطابق استطلاق تصوّر كياجات ككار أكر حين غيف سااحتال بيمي بيت كد شامّداس في بيوى كاخصة شار كرف كسيديها بوكيس توابني ال كى طرح تصارى تحريم وتوقير ركه تا ہوں تمھارىكىي بات كوكھى النہيں -

س بعنی ایم شخص کے پس دوطرح سے اموال ہوں ۔ نقدر فیر بھی اور کسی طرح کا مال تجارت بھا اور (بشهمانسرانگےصغیر)

سے سی نصاب مال برشادی کی جبکہ اس خیس کے باس بحریوں کا نصاب بھی ہے وردراہم كاعبى ـ توقرضه (حقِ مهر) درامم رجمول بوگا بينانچه گر دونوں مصابوں ريسال گذرگيا تو ام محد شکے زر دیک مجربی کے تصاب میں (شوم پریہ) زکوۃ واجب ہوگی۔ دراہم اوراً گرمشترک کا کوئی معنی خود متکلم کے بیان سے ترجیح یاجائے تولیسے (مشرک كے بجائے)مفسر کیاجائے گا اور اِس کا پیچکم پیسٹے کہ تقیینًا (اور حتماً) اِس بیجا واجب ہے۔اس کی مثال یہ ہے کدا کیت خص نے کہا ، مجدر بخاراکی کرنسی سے فلاں آ دمی کے دس دراہم داجب الاداء بین تواس کے بیانفاظ " بخارا کی کرنسی سے" لینے کلام کی تفسيرك اوراكر بإلفاظ ندجوت توتاديل رعمل كرت بوست شهريس زماده بطلني والى كنسى مراولى جاتى - لېذا (مؤول ير) مفسر كوترجيح ب. اس يايستېرى غالب كرنسى واجبت نەمبوكى ـ اس بيقرض بين بوتو قرض نقد رولوں ميں والاجاتے كاكفين غالب يبي يتبكر مدلول كرسافة قرض أداكرنا نسبتنا آسان بيئ لهذا روبور مين زكوة نهيي آئے گی ا در سامان تجارت میں آھے گی۔ ا چونکه خالب دائمی بی بین که اس خص کو درایم میں جی مبراُ داکرنا آسان ہے بنسبت اِس کے كه وه يهل كريال فردخت كرم عيرمهراداكس. لهذا درابهم قرض مي ووب جاف كرسب ألاة سے بچے گئے اور مربوں میں زکوۃ آگئی۔ المع مسترك كالمعنى بنص كرف تووه مفترين حبت كالداب اس برعما واحب بوكيا دوسرت تم معانى كالمتمال تتم بوكيا يشلا شبر مي تنعف داجم كاچيس بوا وركوتى كهد فسي كديس نے فلان تھن کے بخادا کے دس دراہم نیسے ہیں تواب اس رکسی اور قسم کے دراہم لازم منہول سے البتة اگراس نے بخار کے دراہم " نہ کہا ہو آ تو بھیر شہر ہیں زیادہ چین رکھنے والے دراہم دا جب کیے

و فصل في الْحَقِينَقَةِ وَالْحَبَازِ كُلُّ لَفظِ وَضَعَهُ واضعُ اللُّغة بِأَزاء شَيئِ فهوحقيقة لَّهُ وَلَوْ أَسْتُعمِلَ فَعَيرٍ لَا يُونُ عَبَازًا لَاحَقيقةً . ثم الحَقِيْقةُ مَعَ المجازِلَا يَجُمَّعانِ إرادةً معلفظٍ واحيى في حالةٍ واحد لِّهِ وَلِهِ فَالْكُمَّا أريدَ ما يَدُخُلُ في الصّاع بِقُولِه عليه السّلام الاتبيعوا التِ رُهَمَ بِالتِرْدَهَمَينِ ولَا الصَّاعَ بِالصَّاعَ يَنِ سَتَقَبِط إعتبار نفش الصاع حتى جازبك الواحد منه بالإثنين وكمتاا أريك الوقاع منآية المكلامكة سقط اعتبار إدادَةِ المَسِ بِالْيَدِ. قالمُحَمِّدٌ إذَا أَوْصَى لموَالِيهِ وَلَهُ مَوالِ اَعتَقَهُم ولِمِوالِيهِ موالِ اَعْتَقُوهُم كانِت الُوَصِيَّةُ لِمَوَالِيهِ دُوْنَ مَوالِيُ مَوالِينَهِ - وَفِي السِّيَرِالكِبيرِ لَوِاسْتَأَمِّنَ آهِلُ الْحَرُّبِ عَلَى آباءِ هِمْ لَا يَكْخُلُ الْكَبْدَادُ فَي الْاَمَانِ وَلِواسْتَأْمَنُواعِلَى أُمَّهَاتِهِمْ لايَثْبُتُ الْاَمَانُ فِحَقِّ الجَكَّات - وَعَلَى هٰذَا قُلنَا إِذَا أَوْطَى لِأَبْكَارِ

بقيرهاشير گذشنه صفى: جلتے اور وه مُؤدّ ول كلام بوتى مُرمفسركي مان معموّ وَل كامعا ماجتم بوكيا -اكيا ورشال هي باب عقامة مي سے دى جامعتى ہے - الله نے الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله مين مفاتم النبيدين " فرايا لفظ خاتم كومرزا تيول نفي خاص لياسيّ. جيب كها حاباً سبِّ كوفلان آ دى خاتم المحذَّمين ہے بینی سب محذَّمین سے فصل ہے گران کا بیمعنی اور بیر اوا محض ضلالت ہے کیونکٹنبی اکرم صغره. ٥ كتّب المناتب ملم ملدد وصغره ٣٠ كِتَا العَسْ وغِروكتب كثيره) جبب نبى سَوْل المُسْتَلَقِي وَيَسِينَ مَن خ، خاتم كامعن! لاند بعده ، كروما تواب كوتي معين بلاك اقطعًا موام اود وافعلت في الدين سيّے ـ

بنى فُلانٍ لَات خَلُ المُصَابة بالفُجُورِ في حُكِم الُوَصِيَّةِ وَلَوْ اوطى لِنبى فلانِ ولهُ بَنُونَ وبَنوبَنِيه كانَتِ الوَصِيّةُ لِبَنيه دونَ بَني بَنِيهِ - قال أصحابُنا لوحَلفَ لايَنكُمُ فُلانةً وهي أَجْنَبِيَّةٌ كَان ذالِكَ عَلَىٰ العَقْدِحتَى لوزنابهالايحنثُ-وَلِئنقال اذاحلف لايضعُ قَدَمَهُ فى دارِفُلانِ يحنتُ لودَخَلَها حافيًا اومُتَنَعِّلًا أوراكبًا وَكَنَا الِكَ لَوْحَلَفَ لَا يَسْكُنُ وَارَفُلَانِ يَحْنَثُ لُوكَانَتِ الدَّارُ مِلكاً لِفُلَانِ اوكانتُ بِأُجْرَةِ أوعَارِيَةٍ وذَالِكَ جَمُعُ بَيْنَ الْحقيقَةِ وَالْمَجَازِوَكَذَ الِكَلُوقَالَ عَثْلُالاً حُرُّيومَ يَقْدِمُ فلانُّ فَقَدِمَ فلانُّ لَيُلَا أَوْنَهَا رُّا يَحُنَّتُ-قصل : (حقیقت اورمجاز کے بیان میں ) ہروہ تفظیجے کسی زبان کے بنانے واله نے کسی حیز کے مقابلہ میں وضع کیا ہو تو وہ لفظ اِس جیز ہی کے سلط ستعمال ہونے کی صورت میں حقیقت کہلا ہا ہے اور اگر کسی اور چیز کے سیاستعال ہو تو دوم مجاز ہوگا۔ حقيقت نهيس يحير حقيقت اورمجازايك لفظ سے ايك ہى دفت ميں انتھے مراد نہیں ہو سکتے ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب نبی طلائظ ایک اس ارتباد: "ایک دریم دو در سموں کے بدیا وڑا یک صاع (ایک بیمیانہ ہے) کو دوصاعوں کے بدلے ندبیجے " میں صاعب وہ چیز مراد ہے جوصاع میں (مایی جاتی ) ہے توخود صاع كاعتبارختم بوگيا ـ اس ليے ايك صاع كى دوصاع كے ساتھ بسع جائز ہوگئى۔ اورآبیت الاست (أوْلاَ صَسْتُمُ النَّسِاءَ) سے جب جاع مراولے لیا اه جیے فظ اُسک (شیر) ایک مضوص جانور کے لیے بنایا گیا ہے تواس میں پر افظ حقیقت سے اور

اگریکسی نسان کے لیے تطور بہا در تھی کے استعالی و توریخ از ہے اور جب اس سے جانور مراد ہموتو یمعنی بہاور ا Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

گیا تو ہاتھ کے ساتھ مس کرنے کا اعتبار ساقط ہوگیا ۔ امام محد فرطتے ہیں جب کہی نے
کرستی خص کے موالی (آزاد کردہ غلاموں) کے ساتھ وصیّت کی جبکہ اس کے آزاد کردہ غلام بھی ہوں تو وصیّت اس کے اپنے موالی علام بھی ہوں تو وصیّت اس کے اپنے موالی کے بینے موالی کے بینے بھی۔ سیر کبیر میں ہے 'جب اہل حرب

کے بیے ہوئی۔ نہ کہ موالی کے موالی کے الیے بھی۔ سیر کبیر میں ہے، حب اہل حرب رکفار) نے اپنے آباء کے لیے امن مانگا تو اس میں ان کے دادے داخل نہ ہوں گے، اوراگر کُھوں نے اپنی ماؤں کے سیے امن طلب کیا تو دادیاں اس میں اخلی نہ ہوں گئ

اوراگرافھوں نے اپنی ماؤں کے سلیے امن طلب کیا تو دا دیاں اسس بین اضل بنہوں کئی اور اگرافھوں نے اپنی ماؤں کے سلیے امن طلب کیا تو داویاں اس بین خود صاع مراد نہیں (جو لکوئی کا ہے) بلکہ مجازاً دہ چیز مراد ہے جو صاع میں ڈال کرنا پی جاتی ہے ۔ جب یہ مجازی معنی متعین ہوگیا تو تو داکیہ صاع دوصاعوں سے بیچیا جائز ہے ۔ اگر بیھی ناجائز ہو تو تھیرا کی لفظ (صاع ) سے بیک وقت تھیتی اور مجازی دونوں معانی مُراد ہوں کے اور بیجائز نہیں ۔ اسی طرح آیت قرآن یہ اُدلاکم سُتُم اللّٰ اِللّٰ اَن اَد بال من منی اور مجازی دونوں معانی مُراد ہوں کے اور بیجائز نہیں ۔ اسی طرح آیت قرآن یہ اُدلاکم سُتُم اللّٰ اللّٰ اَن نہ باؤ تو باک مئی سے تیم کرد ۔ (سُورہ مائدہ آیت ۲) میں لفظ لا مستدم کا تقیقی معنی تو ہا تھ سے کھیونا ہے ۔ مُدکورہ آیت میں اس امر بیاتفاق ہے کہ جاع کی صورت میں بانی نہ مطنے ترجمی کا حکم ہے ۔ جب مجازی معنی یہاں بالاتفاق مراد ہے تو توقیقی معنی کو مُراد میں داخل نہیں کیا جا اسکتا ۔ لہذا کیسی خورت کو ہاتھ کے ساتھ جھونے میں وضو ٹو شنے اور معنی کو مُراد میں داخل نہیں کیا جا سکتا ۔ لہذا کیسی خورت کو ہاتھ کے ساتھ جھونے میں وضو ٹو شنے اور معنی کیا ماسکتا ۔ لہذا کیسی خورت کو ہاتھ کے ساتھ جھونے میں وضو ٹو شنے اور معنی کو مُراد میں داخل نہیں کیا جا اسکتا ۔ لہذا کیسی خورت کو ہاتھ کے ساتھ جھونے میں وضو ٹو ٹو شنے اور میں داخل نہیں داخل نہیں کیا جا اسکتا ۔ لہذا کیسی خورت کو ہاتھ کے ساتھ جھونے نے میں وضو ٹو ٹو شنے اور میں داخل نہیں داخل نہیں کیا جا اسکتا ۔ لہذا کیسی خورت کو ہاتھ کے ساتھ جھونے میں وضو ٹو ٹو شنے اور میں داخل نہیں داخل نہیں کیا جا اسکتا ۔ لہذا کیسی خورت کو ہاتھ کے ساتھ جھونے میں وضو ٹو ٹو شنے اور میں داخل نہیں داخل نہیں داخل نہیں کیا جا اسکا کے اسٹی میں کیا جا ساتھ کیا کہ کو میا کہ کیا جا سے کیا جا ساتھ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کا مستدم کا تھیں کیا کیا کہ کیا کہ کیا کے اس کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کے کیا کیا کہ کیا کیس کی کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کو کو کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کو کو کیا کہ کو کیا کے کو کو کو کیا کو کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا ک

تیم کرنے کا حکم نہیں دیاجائےگا۔ عند افظاموالی حقیقیاً انہی لوگوں کے لیے وضع ہے جوکسی کے آزاد کردہ ہوں۔ لہٰذا موالی کے مولی اس میں داخل نہ ہوں گئے اگر وُہ بھی داخل ہوں توحقیقت اور مجاز دونوں کا جمع کرنا لازم آئے گا۔ اِسطی ح آباء سکے بابوں کے لیے وضع ہے اور دادوں کے لیے مجازً ابولاجا آ ہے۔ اُنہات کا نفط سکی اور کے لیے وضع ہے اور مجازًا دادیوں کے لیے حبی بولاج آتا ہے یا ورابن سکے بیٹے کے لیے وضع ہے اور

مجازًا پوتے کو بھی کہتے ہیں تو بیاں وصیّت بیں واو ہے اور دیاں اور بیتے داخل ننہوں کے در نہ For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

اسی منیا دیرہم کہتے ہیں جب کسی نے فلاں قبیلہ کی کنواری لڑکیوں کے لیے وصیت کی توگناہ کے ساتھ اپنا کنوارہ بن کھونے الی وصیّت میں داخِل نہ ہوگی اور اگر فلان تض کے بچۆں تھے بیے وسیت کی جبکہاں کے رسکے) بیٹے بھی ہول وربیٹوں کے بیٹے بھی تو وصیت میں سكربيول تحديد بيع بيتول كربيول تحييه بين بهار اصحاب كهيتر بين الحركسي في ممانها لى كەفلال غورسى كىكاچ نېيىن تىرىگا جېكە دەغور اس تھىيدا جنىبىي بوراس كى بىوى نەبول) تونكاح سے عقد كرنا ہى مُراد ہوگا - (دطى كرنانہيں) لېذا اگراس نے اِس عورت سے زناكرايا تواس كي منهين لوسي كي و اوراكراس في مراها في كه فلال وي كي محمر ماييا قدم نهیں رکھے گا۔ تولخوا ہ وہ ننگے ماؤں داخل ہو یا حرتی لیبن کر (دونوں صورتوں میں) اس کی قسم ٹوسٹ جاتے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے قسم اٹھا کی کہ فلاں کے گھر ہیں سکونت مہیں كرك كا الوه و كرخواه اس كى ملك مين بهوياكرا بيراورا وصارير ببوبهرال اس كي تعمر وسط جائے کی اور بیر تقیقت اور مجاز دونوں کو اکٹھا کرنے کی صورت ہے۔ اسی طرح اگر كسي نيه كها كرجس روز فلان آ دى آئے گا۔ اس ون اس كاغلام آزاد ہو گا تواسف والا له کیونکه گذاه سے کنوارمین گنوانے والی حقیقت میں کنواری نہیں صروف حکم میں مجازا کنواری ہے۔ اگر السي هي وصيّت بين افيل كيا حاست توحقيقت اورمجاز دونون كا اجتماع لازم أستعكا -لله نفظ نکاح کا تقیقی معنی عقد ِ زوجیت بے اور مجازی عنی دطی ، چونکر مذکورہ صورت میں محازی معنی مرونهیں لہذا اگرا شخص نے سی عورت سے زناکیا تو اس توسم کا کفارہ نہ آئے گا۔ سه بهان اس قاعده برکه حقیقت اور مجاز دونون انتصفه بین موسکتے تین عظر اصات کیے میں . يبلا اعتراض - يهب كسي نقيم أضاتي كوفلال كم فردم بين كه كاتواس كاحتيقي معني تونيك لاقال اس كالموتدم وكفذا بيئ إورى أاج تى بين كرداخل بون يرصى صادق أما بيا ورم دونول صورتول ين تسم المدنين كاحكم صادر كرتے بهو توجیع اور مجاز جمع بهوسگتے. ووسرا اعتراض كسى نے قسم

تُلْنَا وَضُعُ القَدَمِ صَارَعَجَازًاعَنِ الدُّحُولِ بِحُكمِ العُرُفِ- وَالدُّخُولِ لَا يَتَفَا وَتُ فِي الْفَصْلِيْنِ وَ دَاسُ فَلَانِ صَارَهَ إِذًا عَنْ وَالِهُ مُسْكُونَةً لِكَ وَذَالِكَ لاَيَتَفَاوَتُ بِينَ آن يَكُونَ مِنْكُمَّا لَّهُ آوَكَانَتُ بِأُجِرَةٍ لَهُ وَالْيَوْمُ فِي مَسْتَكَةِ القُّلُ وُمِعِبَارَةٌ عَنْ مُطْكَقِ الْوَقْتِ لِاَنَّ الْيُومَ إذا أُضِيفَ الى فعلِ لا يَمْتَكُ يَكُونُ عِبَارَتَّاعَنُ مُطْلَقٍ الوقْتِ كَمَاعُرِفَ فَكَانَ الْحنثُ بِهِنَ الطَّدِيقِ لَا بِطَرِئِقِ الْجَمْعِ بَ يُنَ الحقيقة وَالمجاذِ-تُم الحقيقةُ أنواعٌ ثَلثَةٌ مَتَعَنِّ رَقٌ ومَهْجُورةً ومُسْتَعُمِلَةٌ وفي القِسمينِ الاَوَّ لينِ يُصارُ إلى الحجازِ بالإنقاق و نَظِيْرُ المُتُعَنِّرَةِ إذا حَكَفَ لَا يَأْكُلُمِنُ هٰ ذِهِ الشَّجَرَةِ اومِنْ هٰ ذِهِ القِدُرِفَانَّ أَكُلُ الشَجرة اوالقِدس مُتَعَدِّرُ وُفَيُصارُ ذالِكَ إلا تَهُرَةِ الشَّجَرَةِ وَالى مَا يَحُلُّ فِي القِدرِحِثَى لُواَجَلَ مِنْ عَيْنِ الشَّجَرةِ اومن عَيْنِ القِلُ رِبْنُوْعِ تَكُلُّفٍ لَا يَحْنَتُ وَعَلَى هٰ ذَا قُلْنَا إِذَا حَلَفَ لَا يَشْرَبُ

بقيها شير المنترات ا

من هٰ يَهٰ البَعِيْرِيَيْصَرِفُ ذَالِكَ إِلَى الْهِغُتِرَافِ حَتَّى لَوُفَرَخْنَا اَنَّهُ لَوُكَرَعَ بِنَوعٍ تَكَلُّفُ لِلَيَحُنَتُ بِالْاِتِّفَاقِ - وَنَظِيْرُ الْمُهُجُورَةُ لَوْحَلْفَ لايَضَعُ قَلَ مَهُ فِي دَارِفُلانِ فَإِنَّ إِرَادَ لَا وَضِعِ الْقَدُمِ مَهُجُورَةٌ عَادَةً وَعَلَىٰ هَٰ نَا قُلْنَا التَّوكِيْلُ بِنَفْسِ الخُصُوْمَةِ يتصرف إلى مُطلَق جَوَابِ الْخَصْمِحتَى يَستِعَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُجِينِبَ بِنَعَمْ كَمَا يَسَعُهُ أَنُ يُجِيْبِ بِلَا لِآنُ التَّوْكِيلَ بِنَفْسِ الْخُصُومَةِ مَهْجِورٌ شُرْعًا وعَادتًا-ہم کہتے ہیں عرف کے حکم پر قدم رکھنا داخِل ہونے کے لیے مجازٌ ااستعال ہوتا ہے اور داخل ہونا دونوں صور تول میں (خواہ ننگے یاؤں ہو یا عرتول سمیت) ایک بى جبيات يرانش كا ورود فلال كا كهر، يالفاظ مجازًا اس كى ربائش كاه ك الياستعال ہوتے ہیں اور رہائش گاہ میں یہ فرق نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی ملک میں ہو باا جرت پر ہواور افلاں کے ) آنے کے مسلمیں تفظ " الیدیم "مطلق وقت سے عبار ہے کیز کہ نفظ ہوم جب ایسے فیل کی طرف منسوب ہو جو کمیسے وقت پر مذہبیلا ہو رجیے کسی کا آنا ) تو اس سے طلق وقت مُراد ہوتا ہے ۔ جبیا کہ یہ بات سب كومعلوم بئة توقسم كالومنااس طربق برسبئة يحقيقت ومجاز كوجمع كرسف كطربق يرنهيئ. ا یعبارت مذکوره سابق تین عزاضات کا جواب ہے - بیلے موال کا جواب بیستے کہ

يبان بم في تقيقت ادرى زكوجمع نهيل كيا ملكمم مجاذ كطريقير يمل كست بوست لفظ كوليه معنیٰ بریخمول کرایاہے کہ حقیقی اور مجازی دو نوں معانی اس کے افرا د بن گئے ہیں۔ چنانچہ قدم رکھنے سے داخل ہونا مُراد ہے۔ اب داخل ہونا اسکے باق بھی ہوسکتا اور حوتی کے ساتھ بھی۔ <del>دوسرے</del>

بیر خیقت کی مین اقسام بین متعقّرِره . مجوره اور متعلمهٔ بههی دوسمون (متعذر <sup>و</sup> مهجوره) میں بالاتفاق مجاز ہی مُراد لیاجا تا ہے۔متعذرہ کی مثال سیسے کہ سے تسرأ مطافی كدوه اس درخت يا اس مهندُيا سنهيس كھائے گا۔ابخود درخت يا هندُيا كا كھا نامكن بين تواب لفظ كو درخت تحصيل ما مهندًما مين حو تحجير ولما بسياس كي طرف يجيرا جائے گا جنانجہ ا كراس نيخود درخت يا بهنديا مين سي كلف كي ساته كجيد كهايا تواس كي شم نهيس في في كي . اسى بنيادىيىم كہتے ہیں جب سى نے شعافی كدؤه اس كنوئيں سنے ہیں پینے گا تواس سے (مجازاً ) چپو عفر کرمینیا مُرا دہئے۔ جنانچہ اگر ہم فرض کرمیں کہ اس نے تکلف کر می کھیک كركنوتين سيمند ككاكريبا تووه بالأنفاق حانث نهيش بهوكا يتقيقت محجوره كي شال بير بقيرها شِيدًا شِيدًا شِيرِ السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ جَ وِمُلُوكُ مِن وَكُن بِهِ اور رَاير رِهِي تبير بيسوال كاجواب . يد بَعَ كُر نفظِ لوم كالكِ فَاعداتِ -اگر یختصروقت بین خم بوجانوا نفل کی طرف منسوب بوتواس کامعنی مطلق وقت برولائے جیسے «حِس دن فلاں آدی اُسے گا یک کامطلب ہے جس دفت وہ آئے گا ۔ کیونکر " آنا " ایسافعل ہے جوح المختم بهوجا تاسيئ الركسي لمبع وقت تك چلنے والے فعل كى طرف اس كى نسبت بمو تو اس سے سے سے شام کک کامخصوص وقت مراد ہوگا۔ جیسے میں نے فلاں روزیدلباس بیہنایا يسوارى كى بعب زير بحث مسلدين دن كامعنى مطلقًا وقت بروكيا تو معيراس مين دِل بهي شامل ب ادررات بھی۔ اِس طرح مینوں صور تول میں مطلقاً قدم رکھنے مطلقاً گھریں سکونت کرنے اور مطلقاً كسى وقدت بي فلان خص كے آنے سقيم ٹوٹ جائے گی، نداس ليے كرحتيقت ومجاز دونول كوبك قت مرادليا كياسيّے ـ ا متعذره كاعنى بن مكن مجور كالمطلب يربيك وه المكن تونبيس كراس كاعموا إداد مهيس كاهاما اورتتعله ومهيئة وناممكن بفي نهبل وراس كااراده عمومًا مشروك نهبي طبكه اس يفنظ كوتفينقى معنى برعج استعال ، Click کن سدهمک شراه مان الاصفار

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہے کہ آگریسی نے تسم اٹھاتی کہ وہ فلاں سے گھراً بنا قدم نہیں رکھے گا۔اب (کسی کے كھرمس صرون ) قدم ركھنے كاإرا دہ كرنا توعاد تامتروك ہے۔ اسى سے بہ كہتے ہى محض تحظم اكرن كياب وكيل كياجات تواسع مدمقابل كومطلقًا جواب فيست ير محمول کیا جائے گا۔ لہذا وکل کو گنجائش ہوگی کہ وہ ہاں میں جواب سے وہ جسے کہ اسے " نہیں" میں جواب بینے کابھی اختیار ہوگا کیونکہ محض محبکر اکسنے کو وکیل مکر ناتہ اُورِعادَیًا دونوں طرح متروک شہے۔

وَلَوْكَانَتِ الْحَقِيْقَةُ مُستَعْمَلَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنُّ لَهَا عَجَازٌ مُتَعَارَتُ فَالْحَقِينَقَةُ أَوْلِي بِالْآخِلَانِ وَإِنْ كَانَ لَهَا كَازٌمُّتَعَارُثٌ فَالْحَقِيْقَةُ أَوْلًى عِنْدَا أَيْ حَنِيْفَةُ وَعِنْكَ هُمَا الْعَمَلُ بِعُمومِ الْحَبَالِ أَوْلِى - مِثَالُهُ لَوْحُلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هٰ نِهُ الحِنْطَةِ يَنْصَرِفُ ذَٰ لِكَ الْحَ عَيْنِها حَتَّى نُواَكُل مِنَ الْحُنْزِ الْحَاصِل مِنْهَا

بقيه عاشيگذشته مفر: — اسى طرح حقيقى معنى يىسى كىكوتىن مى لكك كرمانى تك مىندىينجا كروال سے يما علتے جوکہ عادیًا نامکن ہے۔ ہذا مجازی عنیٰ ہی مراد ہوگا۔ بعنی درخت سے اس کا بھیل ہنڈیا سے منديايس يكن والى چيزاوركنوتس سيين سحيوا شاكرين مراد ہے۔ ا۔ سمی کے گرقدم رکھنے کا حقیقی معنیٰ تو ہے ہے کہ اس کے دردازے میں سے مرف باؤں رہھا کر ركه دیاجاً گرایساعمو انهیس كیاجا تا راسی طرح دكیل عموا محض اس لینهیس كیاجا ما كه ده جهگرای حبگزا كرا جاتے درمدِ تقابل کی بی بات بھی نطنے ریے برشر عامتروک ہے ۔ لہذا قدم رکھنے سے اخل ہونام اوسب اور وكميل ضومت سے يہ مرادست كروه مدمقابل كا قانونى جراب سے بنواه وه اسس كے موكل كے حق ميں منمبى ہو -اس بيے ہمارے زدكي وكيا خصومت نے اگر موكل كے فسے فرنسليم كمالى توور موک کو دبنا ریسے گی جبکہام کتا فعیاور زفر کے نزدیک نہیں وینا ریسے گی

لَا يَحْنَثُ عِنْدَاةً وَعِنْدَاهُمَا يَنْصِرِفُ الى مَاتَتَضَمَّنُهُ المَحِنْطَةُ بطريقِ مُحُومِ الْحَبَازِ فَيَحَنَثُ بِأَكْلِها وَبِأَكِل الخُبُزِ الحَاصِلِ مِنهَا وَكُذَا لُوحَلْفَ لايشرَفِ مِنَ الفراتِ يَنصَرِفُ إلى الشُّربِ مِنْهَا كَرْعًا عِندالا وَعِنْهُ هَمَا إِلَى المَجَازِ المَتعاَدِثِ وهُوَشُرُبُ مَا يُهَا

بِأَيِّ طُرِيقِ كَانَ -

ثُمُّ الْمَحَارُعِنْ كَالِي حَنِينَفَةَ خَلْفٌ عِنِ الْحَقِيقَةِ في حق اللَّفظِ وعِنْدَهُمَّاخُلُفٌ عَنِ الْحَقِيْقَةِ فِي حَقِّ الْحَقِيْقَةِ فِي حَقِّ الْحَلْمِ اللَّهِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ حَتَّى لَوْكَا لَتِ الْحَقِينَقَةُ مُمْكِنَةً فِي نَفْسِهَا إِلَّا أَنَّهُ الْحُكْمِ حَتَّى لَوْكَا لَتِ الْحَقِينَقَةُ مُمْكِنَةً فِي نَفْسِهَا إِلَّا أَنَّهُ إمْتَنَعَ الِعَمَلُ بِهَالِمَانِعِ يُصارُ الى الْسَجَازِ وَالْأَصَارَ ٱلْكَلَامُ لَغُوَّا وَعِنْدَة يُصِارُ إِلَى المَجَازِ وَالْاَصَارَ الْكَلَامُ لغوًّا وَعِنكَ لَا يصارُاكِ الجازِوَانُ لَّمُ تَكُنِ الْحَقِيْفَةُ مُمْكِنَةً فِي نَفْسِهَا . مِثَالُهُ إِذَا قَالَ لِعَبُولِ ﴿ وَهُوَ أَكُبُرُ سِنَّامِنهُ لهٰذا إبى لا يُصادُ الى الْمَجَازِعِنُكَ هُـــمَا لإشتحاكة الحقيقة وعندة يكصار الحالج أزحتى يُعتَّقُ العبدُ وعَلى هٰذا يُخَرَّجُ الحكُم فِي قولِهِ لَهُ عَلَيَّ أكن اوعلى هذا الجياد وقولة عبدى اوحمادي حُدَّدُ ولايَلْزَمُ على هَذَا إذا قَال لِإِمْراَتِهِ هٰذَهِ إِبُنَتَى وَلَهَا نَسُبٌ مَّعُرُونٌ مِن غَيْرَةٍ حَيْثُ لَاتُحَرَّمُ عَلَيْهِ وَلَا يُجِعَلُ ذَالِكَ عِلَا أَاعِنِ الطَّلاقِ سُواءٌ كِانْتِ المرأةُ صُغَرَى سَنًّا مِّنُهُ أَوْكُبُرَى لِإِنَّ هَٰ ذَا اللَّهُ ظُ

كُوْعَةَ مَعْنَالُا لَكَانَ مُنَافِيًا لِلنَّكَامِ فَيَكُونُ مُنَافِيً لِحُكمه وَهُوَالطَّلاقُ وَلَا إِسْتِعادَةً مَعَ وُجودِ الثَّنافِي بِخِلافِ قُولِهِ هُلْذَا إِبْنَى فَإِنَّ البُّنُوَّةِ لِا تُنَافَ تُبُوتَ المِلْكِ لِلْاَبِ بَلْ يَتُبُتُ الْمُلَكُ لَهُ تَنْمُ يُعْتَى عَلَيْهِ. اوراً کرحقیقت مُتعمله ہوتو ( دیکھاجائے گاکہ ) اگراس کے بیے مجاز متعارف نہ ہو (بعنی حفیقت سے زیادہ مجازمشہور نہ ہو ) توبلا اختلاب حقیقت رجمل ہی بہتر بئے اور اگراس کے بیر مجازمتعارف ہو توام ابوحنیفہ کے نزدیک حقیقت ہی کو ترجیح ہے اورصاحبین کے ز دیک عموم مجاز رعمل کرنا بہتر لیے۔ اس کی مثال پیر ہے کہ اگریسی نے تسم اٹھاتی کہ وہ یہ گندم نہیں کھائے گا تواہام الوحنیفہ سے نے کرنویک اس سے بذات خودگندم ہی مراد ہوگی۔ البذا اگر اس نے اس گندم سے بنی ہوتی رونی ا كھالی توقسم ندٹو ہے گی۔ اور صاحبین کے نزدیک عموم مجازے طریق پر اس سے ہ معنی مراد لیاٰ جائے گا جو حقیقت کو بھی لینے ضمن میں لے لیتا ہے۔ لہٰذا بذا <mark>ب</mark>زا گندم کھانے سے چی تھی ٹوٹ جائے گی اور اس سے بننے والی روٹی کھانے سے ہی۔ اسى طرح أكركسى في قسم اللهائى كردريات فرات سے يانى نہيں يہے گا توام صاب کے نزدیک اس کامعنی فران کومُنه لگا کر بینا لیاجائے گا اورصاحبین کے نزدیک ۔ له اگرایک ایبا تفظ ہو حبِس کا حقیقی معنی بھی استعمال ہیں آتا ہو اور مجازی بھی تو دیکھا حاستے كاكبيس مجازى معنى زياده متعارف تونهيس واكرابيا منهوتو بالاتفاق حقيقي معنى بي مراد لياجات كا ا در اگر مجازی معنی زیاده متعارف ببوتوا م ماحب بهر می حقیقت بهی بیمل کرنا بهتر <u>سمجت بین کی</u>ونکه جب مک حقیقت بیمل کرنا ناممکن با مشکل منہیں تب یک اسے چھیوڈ کرکسی اور معنیٰ کی طرف کیوں جایاحائے گرصجیین کے نزدیک ایسی صورت میں اس لفظ سے ایسامعنی مرادیے لینا چاہیے

Click

كه حقيقت ادر مجاز دونوں اس بين شامل پوجاتيں اور ليسے موم مجاز كہا جاتا ہے۔

اس سے مجازمتعارف م<sup>ا</sup> دہئے۔ وہ یہ ہئے کہ جِس بھی طریق سے یانی بیاجا گئے۔ عصرام الوحنييفه يشكه نزديك مجاز لفظ كحث مين حتيقت كاناتب بهومات اورصاحبین کے نزویک محکم کے حق میں بینانچہ (صاحبین کے نزدیک) اگر حقیقت بذات خودممكن ہومگر كسى مانع كى وجہ سے اس برعمل نەممكن ہوتو مجاز مُرا دلياجا مّاہے اوراً گرحقیقت ممکن می نه بهوتو (صاحبین کے نز دیکی) و ه کلام لغو جو گا اور امام الوحنيفه بحة نزديك أكرحقيقت ابني ذات مين ماممكن بهوتب بمجي مجازمُرا ولياحاسكا ہے۔ اس کی ثنال بیہ ہے کہ حب کسی نے کیتے ایسے غلام سے جوعم میں اس سے بڑا ہو'کہا کہ بیمیرا بدیا ہے۔ ( اور بیسکیفسسے اس کی مراد اکسس کو آزاد کرنا ہے) تو صابین کے نزدیک بیرمجازی معنی (ازاد کرنا) مرادنہیں لیاجاسکتا. کیونکہ حقیقت ناممكن ہے اورام صاحب کے نز دیک مجازی معنیٰ مرا د لیاجائے گا اورغلام آزاد بروجات كا واوراسي قاعده براس قول كاحكم هي ناسب كياجا سكتاب كره فلال أومي ا ان دونون شانون مي عقيقي معنى عمي تعل ہے أكر حيفقو الم اينے بينا نچه ويهات مين خود گنام معي مجون كرحياتي هاتى سبئة اوركربين مرجير ولبصنود درما كوممنداما كرهي ماني بي سيسته بين بينانچ منداحمد بن حنبل جدر معفيه ٣٥٥ مطبوعه دارالفكر بروست مي صفرت جابر بن عبدالله رضى الله عنها معصوريت مروی ہے کہنبی اکرم سِنالہ المنتقلیۃ میکیٹی ایک انصاری خض کے باغ میں تشریعیٹ لے سکتے دہ کیارلوں یں پان مگار ہاتھا آپ نے فرا یا کیا تمہا سے پاس کچہ بانی ہے جربرتن ہی دات سے پڑا ہو۔ اس نے فرض کیا نہیں م تو کیاری ہی کو مُنه لگالیلتے ہیں المذاجب حقیقت میتعل ہے ترمیازی عنی کی طرف بہیں جا ماجا ہے۔ اس لیے اگرگذم سے بنی بُوئی روٹی کھائی گئی ما فرات میں سے بانی برتن کے فیابیے اُٹھا کر میا گیا توقع نہیں تھے گئے۔ مگر صابین کے نز دیک استم کامطلب یہ ہے کہ وہ طلقاً پر گندم استعمال نہیں کرے گاخوا ہ خودگندم ہویا اس آمایا اكى و ئى درىدكوه مطلقًا فرات كا بإنى نبس يتے گاخوا مُسَالكًا كريا برين بي أنظاكر ـ البذا مرصورت بي قسم أُرك كى ـ ئە الم)مەرب فرطنے بیں کرمجاز مرف نفظوں بین حقیقت کا خلیفہ ہوتا ہے اگرا کیب نفظ ترکبیب ک

4

کا ہزار روبیہ یا تومیرے دہمے بیاس دیوا رکے ذمے" اوراس قول کا حکم بھی کہ «ميراغلام ياميراگدها آزا دينهي اس بريداعتراض نهين وارد كياجاسكيا كرجب كسي نے اینی بوی کے متعلق کہا " بیمیری بیٹی ہے " جبکہ اس کا (لیسے باب سے)نب مشهور ب تو وه عورت استخص رپرام نه جوگی اور نه بی اس سے مجازًا طلاق مراد لی جائے گی خواہ وہ عورت عمر میں اس کے جوٹی ہویا بڑی کیونکہ اس لفظ ( کہ یہ میری بیٹی ہے۔) کامعنی آگر درست ہو تو بیجیز لکاح ہی کے خلاف ہے۔ تو لِکاح كي كم ربيني طلاق ) كي ايع (بطريق اولى) خلاف بروكى اوراس مخالفت كي موحِددًگیٰمیں (بیٹی بول کرطلاق کا ) استعارہ نہیں کیاجا سکتا ۔بخلاف اس قوائے بقيرهاشير گذشته صفى : - امتبارس درست سئ لعين وه بلتداء باخبر بن كركلام بين رست طرايقيس دا تع بے گراس احقیقی معنی ناممکن ہے توج ازی معنی مراد سے لیاجائے گا۔ جیسے کسی نے لینے فلام کوجو عمرس اس سے بواہے۔ آزاد کرنے کے لیے کہ نیا کہ یہ میرا بسیٹ اسے تو ہی جاتر نہے اور غلام آزاد ہوجائے گا گویا اس نے صرف نفط بدل کرمات کی ہے ۔ اس نے کھ فاحث و کی مجگر هلذا إبنى كبرويا ببيلا جماحتيقى معنى برتاتم ادردوسرامجانى بيديدبالكل اس طرح بحبي زید شجاع کی مجد زید است که ما تابیدا دراس یکی واختلاف نبیس مرمامین کے نزديك مجازحكم مين حقيقت كاخليغه برواسئة معنى اصل بيسبئة كرحتيقى معنى يرلفظ بولاجاست ككركسي حجب حقیقی معنٰی رعِمل مُکن ندېو توميازې معنٰی لیا جاسکتاہئے ۔ چؤنکہ مذکورہ مثال میں ایسے سے بڑے شخص کو حقیقی معنوں میں بدلیا کہا ہی نہیں جاسکا اس سے پر کلام مغربے اس سے غلام آزاد نہ ہوگا۔ ان دونوں مثالوں میں نفط " او " تر دبیکے لیسے جس کا مال یہ سے کہ تعین سے بغیردو چيزون بيرسي سي اي ريمم ما دركيام اسكه . جيد في الدار ذيدة ا دعمر و محرس زير ہے یا عمر عمر مذکورہ دونوں شاہول میں بیمعنی مکن نہیں کیونکہ دیوا رقرس کی اگر معا آزادی کا محل نہیں۔ البذاصاحبين كے نزديب يه كلام لنوہے . ام) صاحبے نزديب ج نكة و مشكلم قرمن كا ابل ہے اور

**A** 4

کہ پرمیرا بیٹائے کیونکہ بیٹا ہونا باپ کی ملکیت ثابت بھنے کے منافی نہیں دیعنی بیا کینے باپ کاغلام بن سکتا ہے خواہ وہ ایک آن کے سامے ہو) بلکہ پہلے باب کی (بیلیے پر ) ملکیت تابت ہوگی تووہ باپ کے حق میں آزاد ہوگا۔ بقيه ماشيرگذت منفى: \_غلام ازادى كامحل بن سكتاب توضىت تُلد كے سام ميى كافى ب لهذا كهنے دايه پهلی مثال میں ہزار درہم واحب ہوجائیں گے اور وسمری مثال میں اس کاغلام آزاد ہوجائے گا۔ اے یہ ایک اعتراض کاجواب ہے جوام صاحتے مذکورہ قبل پروارد ہو ماہئے اعتراض بیسبئے كجن طرح اينے سے بلى عمروا معلام كو آزاد كرنے سے ملے خاا ابنى كہنام آزاد كرنے ادراس سے وہ آزاد ہوجائے گا تواپن بیوی کوطلاق دیسے کے لیے ہان کا اِبنتی اکسی میری بیٹی ہے) کہنا بھی درست ہونا چاہتے ادراس سے طلاق واقع ہوجانی چاہتے گرا ہم صاحب کے نزدیک میر کلام لغوہئے بنواہ وہ عورت عمریں اسس سے چیوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ توكيا ويربي كربرى عمروا يفالم كوط ف ااب في كهنا لغونهي قرار وياكيا؟ اس كاجواب یہے کہ ان دونوں صور توں میں بہت بڑا خرق ہے۔ بیوی ہوسنے ادر بیٹی ہوسنے می قطعی منافات ہے ۔حب کسی عورت کوکسی مردی بیٹی فرض کرایا تو نیکاح کا تصور بخست ہوگیا۔ جب نِکاح کاتصور باطل ہوگیا توطلاق کہاں۔۔آسٹے گی کیونکہ دہ نکاح ہی کا ایک حکم ہے ۔ اس میے بیٹی بول کر طلاق مراد ہونا اسی طرح ہے کہ کفر بول کر ایمان مراد لیاجائے یا اندصیرا بول کر روشنی ۱۰س لیے بیکلام ہی تغوسہتے ۔ مگرغلام ہونے اور بدیا ہونے میں منا فا نهيں يه ودنوں جمع ہوسكتے ہيں۔ اگر باپ اپسے بینے كوخرمیے (وہ اس طرح كرمبيانشكركارميں سے قدیری بنالیاجائے اور اس کامسلمان باپ اسے خریدہے) توپیسے بیریا ہے کی مکسیت ابت ہو مى بعدازاں دە باپ كارف سے تحكم حدیث نبوى آزاد بوجائے گا . لېذا بدنا کېدكر آزادى مرادلى جاسكتى بيكنو يحدازا دى على كعسلية ابت بوتى بيا دربيا اورغلام بونا استفع بوسكة بين يحكم طلاق بيل يكاح چابتی ہے اور نکاح کے ساتھ ہورت کا اپنے شوہ کو بیٹی ہونا یہ و دچیزی ایک آن کے بیے بھی اکھی نہیں ہوکتی

فصل (فِي تَعُرِنُهِ عَلِمُ لِينَ الْإِسْتِعَادَةِ ) إعكُمُ أَنّ الْإِسْتِعَادَلَا فِي أَحُكَامِ الشَّرْعِ مُطَّرِدَةٌ بِطريقين أَحَدُهُمَا لوجود الإتصال بين العيلة والحكم والتاني لؤجود الإنتصال بين السَّبَب المحضِّ وَالحُكمِ فالإوَّلُ مِنهما يُوجِبُ صِحَّةَ الإستِعَارَةِ مِن الطَّرَفَيْنِ وَالثَّانَي وجبُ صِحَّتَهَامِن ٱحَدِالطَّرفينِ وَهُوَاستَعَارَةُ الْاَصُـلِ لِلفَرْعِ-مِثَالُ الاوّلِ فِيمَا إِذَاقَالَ إِنْ مَلَكْتُ عبلًا فهو حُرُّ فَمَلَكَ نِصُفَ الْعَبْ فَبَاعَهُ ثُم مَلَكِ النِصِفَ الآخَرَلم يُعْتَقُ إذْ لَمَ يَجْتِمَعُ فِي مِلْكِهِ كُلُّ الْعَبْدِ وَلَوْقَالَ إِنِ اشْتَرَيتُ عبدًا فهوحُرُّ فاشْترى نصفَ الْعَبُ لِ فَبَاعَةُ تُمَّ اشُ تَرْلَى الرِّصِفَ الاَّخَرَعُتِقُ النِّصفُ الثَّاني وَلَوْعَني بِالمِلكِ الشُّرَآء اوبالسُّراّعِ الملك صَحَّت نِيَّتُهُ بطريقِ المجاين لِانَّ الشرآءَ علَّةُ المِلُكِ وَالْمِلُكَ حُكَمُدٌ . فعمَّتِ الإسْتِعادةُ بِينَ العِلَّةِ وَالْمَعْلُولِ مِن الطَّرفِيْنِ إِلَّا إِنَّهُ فِيمُنَا يَكِونُ لُ تَخْفِينُفًا فِي حَقِه لا يُصدَّ قُ فِي حَقّ الْقَصَاءَ خَاصَّةُ لمعنى التهمة لالعنكم صحة الاستعادة ومثال الثاني إذا قال لِامْرأته حَرَّرتُكَ وَنُوىٰ بِهِ الطلاقَ بِصَحُّرِلاَتَ التَّحْرِيرَ بحَقِيۡقَتِه يُوجِبُ زَوَالَ مِلْكِ البُضْع بِواسِطةِ زِدالِ مِلكِ الرَّفْتِةِ فَكَانَ سَبَتًا مَحْضًا لِـزُوالِمِلكِ الْمُتَعَةِ- وَلَا يُقَالُ لَوْ يُعِلَى عَجَانًا عَنِ الطَّلاقِ لُوجَب

4

اَنَ يَكُونَ الطَّلَاقُ الْوَاتِعُ بِهِ رَجْعيًّا كُصُرِيعِ الطَّلَاقِ لِاَنْ نَقُولُ لانَجعلُهُ مَجَازًاعن الطلاقِ بَلُ عَنِ الهُزِيْلِ لِمِلُكِ الْمُتْعَدَةِ وَذَالِكَ فِي الْبَاتِينِ إِذِاالرَّجُعِيُ لَا يُزِيلُ ملكَ الْمُتَعَةِ عِنْكَ نَا-فصِل (استعاره کیسے ہو*سکتاہئے* اور کیسے نہیں)جان لوکہ احکام شرع میں استعاره دوطریقون میں دا ترہے۔ ایک بیرہے کی علیت اور اس کے عکم (معلول) میں اتصال پایا جائے اور دوسرایہ ہے کرسبب خالص اور اس کے کم (مسبد میل تصال ہو۔ اِن میں سے مہلا طریقہ تو دونوں طرفوں سے استعارہ کا صحیح ہوا واجب كُنَّاجِهَ . (علت بول كراس كاحكم مُرا دلياجات ادر حكم لول كرهلت مراد لى جات -اور د دسراط ربقة صروف ایک طرف مسے استعارہ ٹابٹ کرما ہے ۔ وہ یہ سئے کہ اصل بول کرفرع مرا دلی جائے (سبب بول کرمستنب مرادلیا جائھئے) پہلے طریقہ کی مثنال بیسئے کہ ایک منتجف نے کہا آگر میں سی غلام کا مالک بنوں تو دہ آزا دہتے بیٹانچہ غلام کے اور صحیحتے کا مالک بنا جو اس نے پیچ دیا۔ عصر دوسر سے نصف حصر کا مالک بنا تو وه آ دها مصته آزا دنهیں ہوگا۔ کیؤنکرسارا غلام اس کی مک میں (بیک دقت)جمع نہیں ہوسکا ۔لیکن اگراس نے کہااگر میں غلام خریڈوں تو وہ آزا دہتے بھر له علت ومعلول اورسبب وسبتب مين بهلا فرق يدية كعلت اورمعلول كطبين واسطنهين بهوا بلكرعلت معلول الم بوطيئ مرسبب ورمبيعي مابين واسطه بوسكاسي . ووسرا يسبّ كالمت کے بائے جانے سے علول کا وجود لازم ہے گرسیسے بلستے بلستے جانے سے مسبب کا وجود صروری نہیں جب علت ومعلول ايك وسيس عبدا بنين بوسكة توعلت بول كمعلول يامعلول بول كرعلت مرادلينا دونوں وزیں جاتز ہیں جبکے سبب بول کرمبب تو مراد ہوسکتا ہے۔ کیزیحسب اصل ہے اورمبب خرع ا مُرْمبب بول كرمبب ارتبين بوسكاد اس كى مند تشريح أكوشال بن أجائلى .

اس نے آدھا غلام خرید کراسے بھے دیا بھر دوسرا آ دھا حصی خریدا تو یہ دوسرا آدھا حصارا ہوجائے گا۔ اب اگر (مذکورہ دونوں صورتوں میں سے کسی صورت میں)اس نے ملک

، وہاسے ہا۔ اب، کر امدور کو دوں کر روں یہ سے کا میاسی میں میں میں ہوں ہے۔ کرخرید نامراد لیا یا خرید نے کا تفظ ہول کر ملک مراد لی تومجاز کے طریقہ پراس کی نیٹ ہے۔ درست قرار ہائے گی کیونکہ خرمد نا ملک کی علت ہے ادر ملک اس کا حکم ۔ توعنس

درست وزرباسے می یمیو معربیدہ ملک میں سے اور ملک اس میں ہوتے۔ معلول کے درمیان دونوں طرفوں سے است عارہ جائز رہیے گا۔البتہ جِس صورت میں قائل کا ذاتی مُفا دہمو وہاں صِرف عدالتی کا رِوائی میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے۔

میں قائل کا ذاتی مُفا د ہمو وہاں صِرف عدالتی کا روا تی میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی تبہرت سے نی<u>جنے کے ل</u>یے۔ اس کیے نہیں کہ استعارہ ورست نہیں ۔ دُوستا میں میں شاکر نواز میں کی نور ناعام ہوں کے اُروغ میری دائرہ نکا کھی بریواناس کامعلوا

ا سامتال کاخلاصہ بیہ ہے کہ خرید ناعلت ہے اُور خریدی ہوئی چیز کا ماکب بن جانا اس کامعلوا حب بیعلت پاتی جائے گی معلول بھی لاز آپا باجائے گا۔ ان کے مابین گہرا تصال ہے۔ اس لیے آگر ہو استعارہ دکنا یہ کی زبان میں بات کی جائے تو نفظ شراء (خریدنا ) بول کہ ملکیت (مالک ہونا) مراد لینا جا تعا

استعارہ ون میں زبان میں بات بی جانے کو تھی مسراء ( کرمینہ ) بون رسیت (مامک ہوں) سروحیہ ہوتھ اور ملکیت بدل کرشراء کا ارا دہ بھی درست ہے۔اب مصنعت نے جو دوصور میں بیان کی ہیں-ان میں مواد کریں ۔ بہنی صورت بیستے کہی نے کہا اگر میری میں غلام کا مالک بن حاقوں تو وہ آزاد ہوگا۔اگروہ اسس

حریں ہے جو حرصتے کا ماکس بنا ربھے اس نے وہ آوھا بیچ دیا ۔ بعدا زاں اس نے وہی خلام آوھے حصے غلام کے آ<u>دھے ص</u>ے کا ماکس بنا ربھے اس نے وہ اور الآ دھا حصتہ آزاد نہیں ہڑگا کیونکی عرف ع<sup>ام</sup> میں معا کی شرکت کے طور رپخریدا توریہ دوبارہ خریدا جانے والا آدھا حصتہ آزاد نہیں ہڑگا کیونکی عرف ع<sup>ام</sup> میں معا کسی غلام کا ماکٹ نہیں بن سکا ۔ کوئی شخص غلام کا ماکس تب ہی کہلاسکتا ہے ۔ حب وہ ایک وقت

مین کمل غلام خردیدے جیسے ایک آ دی کے پاس بچاس درہم ہول جنہیں دہ صُرف کرنے بھیراس سے پاس بچاپ درہم ا در آ جائیں تو وہ کہرسکتا ہے کہیں سو درہم کا مالک بھی نہیں بنا کیونکہ ببک وقت

اسے سود رہم نہیں بل سکے اور دوسری صورت بیہ بھے کہ اس نے ملکیت کی بجائے شراہ کا لفظ بولا پھااور کہاتھا کہا گرمیں فلام خریدیوں تو وہ آزاد ہے۔ بھیراس نے آدھا فلام خرید کرنچے وہااور اس دوسرا آدھا حصہ بعد میں خریدا تویہ دوسرا آدھا حصّہ آزاد ہوجائے گا۔ دراصل حب فلامول کی خرجہ

وروخت کارواج تھا۔اس وقت اس معلیام کو مصاحصہ خرید کرنیکینے اور دوسرا کا دصاحتہ عزید فوالے ا Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

طرنق رسبب اورمبیسی درمیان اتصال کی بناء پراستعاره کیاجائے) کی شال ہیہے كَاكْرِكْسى نے اپنی بیوی سے کہا " میں نے تیجھے ازاد کر دما " اوراس سے طلاق مراد لی تویہ درست کے کیزیمرہ ازا دکرنا " پر لفظ کینے حقیقی معنی کے اعتبار سے گردن کی ملی<u>ت ختم کرنے کے دریعے جاع کی</u> ملکیت کا زوال بھی نابت کردتیا ہے۔ لہٰذا یہ لفظ مكيت بجاع ك زوال كه لية سبب محض هرا . تواس كے ساتھ طلاق سے استعارہ كرنا جوكه ملكيت جاع كوزاً قل كرنے والى چيز ہے، جائز نسبے ۔ بيشبه وار د رزكيا جائے كراً كريلفظ "أزاد كرنا" طلاق سے مجاز نبايا جائے تو اس سے واقع جمدتے والى طلاق صريح لفظ طلاق كى طرح رضي طلاق مى بسنة كى كبونكه مم السيطلاق سے مجاز نہيں بقیه هاشیه گذشته صغه: - کومید کها مباسکتانتها کواس نے ایک نملام خریراہے - البذا سترط بیدی چوگتی اور يه أوصاحصته آزاد مركبا ان دونول صورتول مي سيهلي صورت مي بفظ مكيت بولا كياب اوردوسري مي لفظ شراء ادرقانونًا بيعلت ومعلول بين ادر دونون ايك دوسرك رُحكَد ريبطوراستعاره استعال ہوسکتے ہیں ۔البنتہ جہاں قائل ریاتیہ ہے۔ آتی ہوکتے ہیں ۔البنتہ جہاں قائل ریاتیہ ہمت آتی ہو کہ وہ ذاتی مفاد کی خاطر معنیٰ تبدیل کر رہا ہے وہ اں اس كى بات نهيں مانى جائے گى - چنانچر مذكورہ دوسرى صورت ميں شراء سے ملكيت مراو ليلنے پرتيم ہت اسكتى بيكرا بياحرف غلام كى آزادى سے بيجے كے ليے كہا جار المبئے بچنانجياس كى بات نہيں له اس شال میں بیتبلایا کیا ہے کہ سبب بول کرمبب مراد ہوسکتا ہے۔ جیانچہ بیوی کو بیکہ کرکہ میں نے تجھے ازاد کردیا مطلاق کا إراده درست ہے اس لیے کرتحریر (آزاد کرنا) اپنی ذات میں ملکیتِ جماع کوزائل کرنے کا مبدب ہے گر ذات کی ملیت ِ ذاک کرنے کے ذریعے سے مِثْلاً کسی نے اپنی لوندى كوا زاد كرديا توسيط لوندى كى ذاست كليت زائل جوتى اوراس واستظر سے جاع كى مليت بھي ختم بوكتى. توچ كله نفظ تحررا بني حكمه مكيت جاع كوزائل كرايت اورطلاق عبى مكيست جاع كوزائل كمن كانام بئي اسي يتحريب طلاق ما دلينا ورست عظم الي يحداس شال بي لفظ تحريسب سيك (بقيرماشيهُ النظيم غمري)

بنات ملكهم لسع مجاز بنات بين ملكيت جاع زائل كرف سے اور بيطلاق ماتن ہي بوسكتى بيئ كيونكهمار سے نزد كي طلاق رحبي ملكيت جاع زائل نہيش كرتى . وَلَوقال لِامَته طَلَّقُتُكِ وَنُوَىٰ بِهِ التَّحُرِيْرَ لَا يَصِحُ ـ لِأَنَّ الأَصْلَ جَانِ إِن يشبتَ بِهِ الفَرعُ وَأَمَّ الفرعُ فلايجوزُ إن يَتُبُنُ بِهِ الأَحْسُلُ وَعَلَى هُلُ نَقُولُ يَنْعَقِلُ النِّكَاحِ بِلَفظِ الِهِبَةِ والثَّلِيكِ وَالبيعِ لِاَنَّ الِهِبةَ بِحقيقتِها تَوُجِبُ مِلْكَ الرَّقبةِ وَمِلكُ الرَّقَبَةِ يوجِبُ مِلكَ المُتَعَدِّةِ فِي الاَماءَ فَكانَتِ الهبة سَبَيّاً تَحْصًّا لِثُبُوتِ مِلْكِ الْمُثْعَةِ فَجَازَات بستعارعن الزَّكاح وكذالك لفظ التمليك والبيع ولا يَنْعَكِسُ حتى لا يَنْعَقِلُ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ بِلفظِ النكاج - تم في كُلِّ موضعٍ يَكُونُ المُحَلُّ فِيُهِ مُتَعَيِنًا لِنَوعٍ من المجَازِ لا يَحْتَاجُ في عالى النِّيَّةِ - لا يعتالُ وكمتاكان إمكان الحقيقة شرطا لصحة الجابن بعتيها شيه گذشة صفحه: - اور ملكيت جاع كاز دال اس كامسبب اور درميان ميں ذات كى ملكيك كاز دال واسطهتے۔اس معلوم ہوگیا کرمیب اورمبیب کے مابین واسطر ہوسکتا ہے گرعلت معلولی میں داسط نہیں ہوسکتا جیسے شراء اور ملک سے ماہین کوئی واسط نہیں ۔ آگے بحث قیاس می**ں ام** اورسبب مي تفسيلًا فرق بيان كياملت كا-ا جب نفظِ تحریب معجازًا طلاق مراولینا جائز تھہرا توکسی کوشبہ ہوسکتا تھا کرشا پدیطلاق رجعی بوگى - اس كاجواب وياكيا يج كنهيس! بيطلاق بائن بي كيونكر لفظ تحريراصل ميرطلاق سے مجازف

Click

ملیت جاع کے زوال سے مجاز ہے اور یہ زوال بائن ہی میں ہوسکتا ہے۔ رحبی میں نہیں۔

عِنه هُما فكيف يُصاسُ إلى المجازِ في صُورَةِ النِّكامِ بلفظ الهبة ممع آن تمليك الحرية بالبيع والهبت مَحالٌ ؛ لِاَنَّا نَقُولُ ذَالِكُ مُنْكِنَّ فِي الجُمْلَةِ بِأَنِ ا دْتَدَّ تُ ولَحِقَتْ بِرَارِ الحَدْبِ شَمْسُبِئَتْ وَصَارَ هانا نظيرُ مَسِّن السَّمَآءِ وَأَخَوَاتِهِ-اوراگراس نے اپنی نونڈی سے کہا " میں نے تجھے طلاق دی " اوراس سے أسازاد كرنامرادليا توبيه سيحونهي كيونكه اصل سي فرع ثابت كرناجائز ب مرفرع ے اصل نابت کرنا جائز نہیں۔ اسی قاعدہ پر ہم کہتے ہیں کہ بہبہ، تملیک اور بیع کے الفاظ سے نکاح منعقد مہوجاتا ہے (معنی عورت اگر کسی مروسے کہ دیے کہیں نے ا پنانفس تحصے مہبہ کردیا یا بہج دیا یا ملک کردیا۔ تونکاح ہموجائے گا۔) کیونکہ لفظ مہابی حقیقت میں بورے وجود کی ملک نابت کرنا ہے اور وجود کی ملک سے لونڈ بول سے معاملة ميرجاع كى ملكيت ثابت ہوجاتی ہے۔ لہذا ہمبہ ملکیت جاع کے تبوت کے لیے بب خالص ہوسکتا ہے۔ تواس کے ساتھ نکاح سے استعارہ بھی جائز ہوا۔ اسی طرح تملیک أوربیع کے لفاظ میں۔ گراس کا اسٹ نہیں ہوسکتا جنانچے لفظ نکاح سے له حبب بریجه بان بوگیا کر حرب بب بئه اور طلاق مبب ترسبب اصل بونائ اور مبب فرع اصل سے فرع ناست ہوتی ہے نک فرع سے اصل -له ببسر بول كرنكاح مُرادلينا اس بيع جائز سبّ كرمبر في المحله لمكيدت جاع كي ثبوت كاسبب بندائي چنائج اگر کسی نے اپنی لونڈی کسی کو بہبرکر دی تواس کے سارے دعجد درایس کی ملکیت قائم ہوگئی اور اسس واسطه سے ملکست عجاع بھی تابت ہوگئی ا در نیکاح بھی ملکیت عجاع کے نبوکے نام ہے۔ اسی طرح بیع اورتملیک کے الفاظ تھی درسے وجود کی ملکیت ٹا بت کرتے بیں اور اس کے ضمن میں جاع کی ملکیت بھی نابت بوجاتی ہے جرمنہو مناح کاعین ہے۔ توجید وکلیک دغیر سبب ہے درکاح سبب ادرسب مسسب مراولینا حا ترزستے۔ Click

بيع أوربهبه كاانعقاد نهين ثبوما - عير مروه حكرجهان مجاز مرادليناكسي طرح سفيتعين چکا ہو وہاں (مجازکے لیے) نیت کی ضرورت نہیں مجھوتی ۔ بیال پیاعتراض نرکیا کرصاحبین کے نزدیک جب مجاز کی محت کے لیے حقیقت کاممکن ہونا شرط ہے **تو نفر** بببرك القذنيكاح مراد يليف كي شاري مجازي عنى كاطرف كلام كيس ليعاتى حاسكتي ہے۔ جبکہ بیع اور مہبر سے آزاد عورت کسی کی ملک میں نہیں جاسکتی ؟ کیونکہ ہم کی بین به بعض مرزون بیم کن ہے۔ بایں طور کروہ (آزا دعورت) مرتد ہوکر دارالحرب میں طبتے بھرگفتار کرے لائی جائے تومیت لرآسمان کو اغفر لگنے اور ایسے بی مسائل کی میل ا مثلاکی نے اپنی لوندی کی دیتے ہوتے کہا کہ میں تجھ سے اس کانکاح کرتا ہوں اور مرادیہ لی کما بیع یا مهرکهٔ نامهوں توجائز نهیں دہ حِرن نکاح ہی مہوگا کیؤنکہ مہزنکاح <u>کے لیے</u>سبب ہے اور وہ اس مبب اورمسبب سے مبب فابت نہیں ہوما اور میہ بنالص سبب ہے اس میں علت الامعنی نہیں کہ بصورت عکس معلول سے علت مرا ولی جائے کیونکہ علمت معلول میں واسطنہ میں ہوتا ۔ بیہاں ج اور نکاح کے مابین ملک رقبہ کا داسطہ قاتم ہے۔ له ، اس ليے حب ازاد عورت نے كہا كہ ميں أبنا وجود مهبركرتى ہوں توحقیقت مراد ہوہى نہیں سكتا مجازمتعين سبئ اس كيينت كي عي مزورت نهين -له صاحبین رایعترامن بواکه ان کے زویک مجاز اس وقت جائز ہوتا ہے حب حقیقت ممکن جوا كسى انع كصبب شايق جائے يہاں عورت كالبنے ليے بمبرياً تمليك جيسے الفاظ بولنا محازًّا نكام یسے کے لیے جائز ہے بھی آزا وعورت کے بیے پالفاظ حقیقی معنوں میمکن ہی نہیں ؟ اس کا جا ب دیا گیاہے کہ آزا وعورت مجی بعض اوقات مملوکہ بہ سکتی ہے ۔اگر وہ معا وَاللّٰہ مرِّمد ہوکروا را لحرب علی مچےردا سے سکواسلامی کے افقوں گرفتان و کرائے تروہ نونڈی ہوگی-المه مصنف في في صحبين راس اعتراض كه دكوره جواب كي تقريم زيد واضحاد رمخية كرف ك ایب شال دی سے کرایک شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ اسمان کواقع نگائے گایا یہ بیار میہاں سے ہٹا

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

فصل - فِي الصَّرِيْحِ وَالْكِنَايَةِ - اَلصَّرِيْحُ لَفُظُ يَكُونُ الْمُرَادُيِهِ ظَاهِرًا كَقُولِهِ بِعْثُ وَاشْتَرَبَتُ وَأَمْثَالِهِ وكُلُمهُ أَنَّهُ يُوجِبُ ثَبُوتَ مَعْنَا لَا بَارِي طَرِيقَ كَانَ مِنْ إِخْبَادٍ اونَعَتِ اونَ الْعِ ومِن حُكمِهِ أَنَّهُ يُستَعْنِي عنِ النِّيَّةِ وعلى هذا قُكن إذا قال لِامْرأَتِه أنتِ طالِقٌ او طَلَقْتُكِ أَوْ يَاطَا لِنُ يَعْتُمُ الطَّلِاقُ نَوَى بِهِ الطَّلاقَ اولم يَنْوِ وَكُنَا لَوْقَالَ لِعَبِى لِا أَنْتَ حُرٌّ اوْحَرُّدُنُكَ اوْ ياحُرُّ. وَعَلَى هٰذَا قُلْنَا إِنَّ الْتَيَهُمَ يُفِيدُ الطهارةَ لِاَنَّ قُولَهُ تَعَالَىٰ: " وَلِكِنْ ثُيْرِيْكُ لِيُطَهِّرَكُمْ: صَرِيْحٌ في حُصولِ الظَّهَارَةِ بِهِ ولِلسِّنَّافِيُّ فِينِهِ قَوُلَانِ أَحَدُ هُمَا أَنهُ طَهَاسَةٌ ضُرورتة والآخرُ أنهُ لَيْسَ بِطَهادةٍ بل مُوساتِرٌ لِلْحَدُثِ وَعَلَى حَلْ ذَا يُخَدَّجُ المسَامِّلُ عَلَىٰمَ لَهُ هَبَين مِن جوازِه قبلَ الْوَقْتِ وَأُداءِ الفَرْضَينِ بِتَيَهُم وَاحِي وَإِمَامَةِ الْمُتَيِمِّمِ لِلْمُتَوَخِيِّيْنَ وجواذِم بِدُ دِنَّ خَوَيْتَ تَكُفُ النَّفْسِ أو العُضو بِالوُضُوءِ وجوازِهِ لِلْعِيْبِ وَالجَنَازَةِ وَجَوَاذِمُ بِهِنِيَّةِ الطَّهَارِيْ

بقيعاشي كذشة صغه: - تواس بإل قسمول كاكفاره آتيكا معالانكراسان كواقعه لكاناعادًا تأمكن ب تواسيمين بغو كقم ين العلمين من من من من من من من كاوليا مالله قوت روحانيد الساكر سكت بن اوراب ترسائنی ترقی کادورہے انسان چاند برجا بہنجاہے۔ اس کیےعادیًّا ناممکن ہونے کے باوجو دیر کلام لغونهين شار ہوگا اور اس كا كفارہ آستےگا۔اسى طرح حرہ عورت كامملوكہ مبنا بھى نجلىمكن ہے مبساكه تبجعے گذرا ۔

44

وَالْكِنَايِةُ هِي مَااسْتَتَرَمَعِنَاهُ وَالْمَجَازُقَتِلَ آنَ يَصِيرُ مُتعارِفًا بِمنزِلةِ الكناية وَحُكمُ الكناية تُبوتُ الحُكم بِهَاعِنُكَ وُجودِ النِّيَّةِ آوَبِكَ لَالْةِ الْحَالِ إِذِ لا بُتَّالَهُ مِنْ دليل يـزولُ بِهِ الـتردُّهُ وُيـتَرَجَّحُ بِهِ بعضُ الوُجودِ. وَلِهٰذَا المعنىٰ سُمِّيَ لَفُظُ البَيْنُونَةِ وَالتَّحْرِيْمُ كَنَايَةً في باب الطَّالاَق لِمَعُنَى السَّردُّ وِ وَاسْتِسْارِالهُ وَ لا النَّهُ يَعِملُ عَمَلَ الطلاقِ - وَيَتَفَرُّعُ مِنكُ حَكَمُ الكِنايابِ فِي حَقَّ عَدْمِ وِلَايَةِ الرَّجْعَةِ . وَلِوُجودِمُعنى التَّرَدُّو في الكِنَاكِةِ لِا يُقَامُ بِهَا العُقُوبِاتُ حِتَى لُواَ قَرَّعَـ إِلَى نفسِه في باب الزِّن ا والسَّرْقة لِلا يُقامُ عَلَيْه الحَدُّ مَالَمُ يَذُكُرِ اللَّفْظَ الصِّرِيْحَ وَلَهَ ذَا المَعَىٰ لَايِقَامُ الحَدُّعلى الْأَخْرَسِ بالإشارةِ ولوقَىٰ فَ رَجُهلًا بِالزَّنَا فقال الآخُرُصَدَ قُتَ لا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْه لِاحْتمال التَّصُّٰ لِي يُقِ لَهُ فِي غَيْرِهِ۔ فضل. (صرّع اوركنايه ك متعلق) صرة بح وه لفظ سبّع جس كامعني (ازخود) ظاهر ہو۔ جیسے کسی کا قول کرمیں نے بیچاییں نے خریدا یا اس کی شل دوسر سے الفافظ مے سریح کا حكم بيه ښكه وُه جِس بھي طريق پر ٻهو اپنامعنيٰ تابت كرديتا ہے خواه وه خبر دسينے ي صورت میں کہویا نعت یا ندار کی صورت میں اور اس کا پیچکم تھی ہے کہ بیرنت سے بے نیاز ہوتا بے اوراسی نبیادیر (کراس میں نبیت کی ضرورت نہیں) ہم کہتے ہیں حب کیے نے اً بنی بیوی سے کہا تم طلاق والی ہو۔ یا میں نے تمہیں طلاق دسے دی یا اُسے طلاق یا فته عورت ! تو (ان سب الفاظريم) طلاق واقع بهوجا<u>ت</u> گی مطلاق کی نيتت

موما ينتبو -اسى طرح أگراس نے كينے غلام سے كہاتم آزا د ہوما مئي نے ہميں آزادكيا

یا او آزاد! (تو ده آزاد به وجائے گا) ادراسی قاعده کریم کہتے ہیں کتیم روضو ہی کی

طرح اطهارت كافائده دييا ہے كيونكما رشادِ مارى تعالىٰ :كين الله عالم استے كه تھیں ہمے کے ساتھ) پاک کرے (مٹورہ مائدہ آبیت ۴) تیم کے ساتھ طہارست عاصِل مونے کے سیسے میں صریح میں ہے۔ جبکہ ام شافعی کے اس بارہ میں دوقول ہیں۔ اکی پرکتم پر شخص مطابق طہارت ہے (ضرورت سے زائد نہیں) اُور د دسرایہ كريطهارت نهيں بلكرحدث (بيه وضوگی) كو حصيا فيسنے والى چيز <mark>سم</mark>ے۔ تواسل ختلا له "تم طلاق والى بو" مي صفت كانداز ب- يعنى اس ني عورت كوطلاق سي موصوف قرار ديا-اور میں نے تجھے طلاق دی ، پیخبر کا نداز ہے اور " اَسے طلاق یافتہ عورت ، بیندا کی طرز ہے۔ ان سب میں طلاق بموجائے گی کیونکھ صریح لفظ طلاق موجود ہے۔ اب نبیت بمونہ بوطلاق بھوکر رہے گی۔ اگراس میں صبی طلاق ندیشنے کا احتمال نکال لیاجائے تو دُنیا سے طلاق کا وجود ہی اُٹھ جائے گا۔ له اخناف كوزديت مي طهارت پيدا كرفيمي وضوء كي طرح ب كيو تحرجي الله في ياني ك متعلق مطلقًا لِيصَلَهِ وَ عَلَيْ مُ بِهِ ( مَا كَتِصِينُ لِتُدانِي سِياك كرم . سُورة الفال آيت ال ) فرايا اسى طرح تيم كتعلق جيمطلقًا وَلْكِنْ تَيُونِيدُ لِيُطَهِّدَكُمْ (مُرده جابِتَا بَ كَنْصِين الكرك. موره مائده آیت ۲) فرمایا به لین حکمیں بالکل صریح میے -اله الم شافعي يبد ول كامطلب يب كتيم كوضرور الطهارت فرارويا كياب - اصل من طبهارت پانی ہی سے ہوتی ہے البذا اسے ضرورت مک ہی محدود رکھا جائے گا اورد وسر قول کامقصدیہ ہے کتیم طہارت ہنیں جیے کہ وضوطہارت ہے ' بلکہ سب دخگ کوچھیا دینے دالی چیز ہے۔ اسی لیے توتیم دا نیخص کیجھیے ہی پانی نظر کئے تمیم ختم ہوجا تاہے بعین مجھیا ہوا حدث ظاہر ہوجا تاہے۔ ہم اس کے جاب میں یہ کہتے ہیں کہ پانی ل جانے سے مدت ظاہر میں ہوا مکتم کی طہارت جتم ہوجاتی ہے کیونکہ قرآن نے یہ کہرکر "اگر تم بانی نیاز ترسیم کرو " (شورهٔ ما مَده آبیت ۲ ) سمیم کویانی نیم این مک می طبارت قرار دیا ہے۔ بعنی جدید کھ

44

کی نبیا دیر دونوں مذہبوں کے لیے شرعی مسائل نابت <u>ہوتے ہیں</u> مشلاً تیم کا وقت سے قبل *جائز بہونا۔ ابک تیمی سے دو فر*لیضے اُدا کرنے کا جواز ۔ وضوء والوں ک<u>ے بتیم والے</u> کی امامت کاجائز ہونا <sup>ا</sup>جان یا کسی عضو کے نلف ہوجانے کا خوف نرہو<u>نے کے ب</u>او*ج*و تیم کاجواز نمازعیدا ورجنازه کے لیے اس کاجوا زا ورطہارت کی نتیت سے سوکا جوازہ اوركنايه وه لفظ ہے جس كامعنى حصيا ہو! ورمُتعارف ومشہور ہونے سے بل مجاز بھی ایک طرح سے کنا یہ اُنہے کنا یہ کا حکم میہ ہے کہ نسبت یا حال کی ولا ات کے پاتے جانے بقیعاشه گذشت<sup>م</sup> فی : \_ کامل طهارت ہے گر کسی شرعی حدث سے اس کی طهارت کا وقت نیم ہوجا آ ہے اسی طرح تیم بھی کا فِل طہارت ہے اور یانی ملنے سے اس کا وقت ختم بروگیا۔ اله تیم منتعلق مم اور شوافع کے ابین مذکورہ اختلاف کی نبیاد پر دونوں مزام ب کے لیے بیم آئل مابت بُحُتَ - (١) ہمارے نزدیک نماز کا وقت اخل ہونے سقبل اس ماز کے لیے مع آزنہے جکیے کہ وضوا حاتز ہوگئے۔ ا الم ثنا فعی کے زدیک عابزنہے کیونکران کے نزد کیت میم خرور سکھے تحت طہارت قرار ویا گیا ہے اور وقت سے قبل اس كي ضرورت نهين اس ليتميم عتبرنه جو كا- (٢) جمار سے نزديك ايك تيمير سے و و كازي أواكى جا سكتى بين شوافع كے نزدىك بونواز كے ليے نياتىم لازم ہے۔ وجوش سابق ہے۔ (٣) ہمارے نزديك تیم الا آدی وضور الدور کی مامت کرسکانے کیون کے سمیر وضور کی طرح کا ال طہارت بے شوافع کے ز دیک نہیں کرسکتا کیونکہ بیرعارضی! ورضعیف طہارت ہے اورام کی حالت مقتدین ادنیٰ رہی اس کیے نماز منهوتی (۴) ہمار زویک سرمین کوجے یانی نقصان دیا ہو۔ لیتے بیم جائز ہے بشوا فع کے ز دیک جب مک جان مِي جلنے يااعضا را كارہ ہوجلنے كاخون ہو يوخومعافت ہوگا۔(۵) اگراني شخص كوڈر ہوكر د ضور بين شغول بمنف المعان المارة والمارة والماريكا توليتم كاوازت بح بتوافع كازد كالجازت بهي كوركم ما معيد فرض به ندخازه فرض عين - اس ليصرورت نهيل - (٢) اس طرح اس نيت كولها رحال كي حافدت ياجنا دور کی جا ہم آرزد کی تھم جازئے بنوافع کہتے ہیں تھم سے مدت جھیانے کی نبیت کرنی چاہتے ، کہ طہارت کی ۔ کے چوکر کنایہ اسے کہتے ہیں جس مراد مخفی ہوتی ہے۔ اس لیے جو مجاز حقیقت کے برابریا اس۔

44

یراس کاحکم داجب ہوجا آئے کیونکراس کے لیے (نتیت یاحال کی دلالت جیسی) دلیل در کا رہے جب سے تر د ذختم ہوجائے ا در ایک وجہ کو ترجیح مِل جائے۔ اسی وجہ (کہ کنا بیر میں معنى مخفى ہرتاہئے )سے لفظ بینونت یا تحریم کوباب طلاق میں کنایہ کا نام دیا گیا ہے کیونکم اس میں تروداور معنیٰ کی بیٹ بدگی پائی جاتی ہے۔ اس پینے ہیں کہ یہ (الفاظ بعینہ طلاق والاكام كرت بين واست كاعكم ثابت بوكيا كدان ميں رجوع كا اختياز بين بقيه ها شير گذشته منع : زا تيرمعروف ومتعارف نه جو ده باب كنايدس داخل بيئ - كيونكماس مير عجى مراد مخفی ہے۔ اس معلم ہوا صریح اور کا یہ حقیقت اور مجازے الگ اقبام نہیں، بلکر حقیقت اور عجاز دونوں میںصریح اورکنا پیجاری ہوتے ہیں۔اگرخینقی معنی مجاز کے مقابلہ میں ظامر و باہر ہوتو وہ صریح ہتے اوراگری زی معنی حقیقی معنی کے مقاطع میں ظاہر ہوتو وہ صریح ہے۔ جیسے عورت کسی سے کھے کوئی سنے تحجه إنانفس ببركياتو بالفاظ بكاح كم سيصريح بين كيؤ يحتقيقي معنى قائم بي نهيس بوسكة -ا يداك مغلط كا زاله ي ده ي كشوم رايني بوي سي كهد انت باشن يا انت حوام -اور پیر کے کرمیری مراد طلاق بے قوتم اسے طلاقِ بائمز قرار دیتے ہوکہ جس کے بعد رجوع کا اختیار نہیں رسباا در تكاح ثوث جالك يحب بدالفاظ طلاق سے كنا يربس تواضين طلاق والا كام بى كرنا چاہيتے -ا ورطلاق كالفظ جب صراحتًا آتے تو دہ رحبی طلاق ہوتی ہے تو تم نے طلاق كے كما يركو طلاق سے كيول جانا بيكران مين طلاق والامعنى ومفهوم واضح نهير مخفى بيك كيزكم است باشن كاليمعني بهي بهوسكة ہے کہتم گناہوں سے جُدا ہو مانیکی سے جُدا ہو ماحسن د جال میں سب وُنیا سے جُدا ہو۔ اسی طرح بیمعنی بھی ہوسکا ہے کہ تم سرے نکاح سے جدا ہوا در انتِ حسّدام کے بھی کمتی معانی ممکن ہیں۔ بیھی کمن ہے كمة ودرب وكون رجوام بوياتم ركبي محترم وجيسه الميسجة الميسجة الحدوام "بهية-اسى طرح يمعني معى مكن بئے كرتم مجدر حرام بوتوان مي طلاق والأمغم م سبّ كرمخفي بئے اس ليے انھيں كما يوعن الطلاق كہا گیا۔ اس لیے نہیں کر یہ خلاقی صریح والاعمل کرتے ہیں اوراس کی طرح طلاق رحبی ابت کرتے ہیں اور

ربعنی کنایهٔ الی طلاق میں رجوج نہیں کیا جاسکتا) اور کنابیمیں رود موجود جونے کی وجہاس کھاتھ منزائیں ثابت نہیں چوتیں اسی لیئے اگر کسی نے پنے اوپر زنا یا چوری کا اقرار کیا (کداس ننایا چوہی کے مدراتیں سے مصدیح مدن نویس اور ایتا ہے کہ میں سے دور مندر کے ایکا اور اگر

کیہے) توجب نک صریح الفاظ سے بیاقرار نہ کرے ہس بیصد قائم نہیں کی جائیگیا وراگر کسی نے د دسرے آدمی پر زناکی تہمت گائی ۔ ایک شخص نے مُن کرکہاتم سیج کہتے ہو تو اس (تصدیق کرنے دانے) برحد قائم نہیں ہوگی۔ بیاحتمال ہے کہ اس نے برتصدیق کسی اور

فصل وفالمتقابلات، نعنى بها الظّاهِرَ وَالنَصَّ وَالنَصَّ وَالْمُفَسَّرَ وَالمُحُكِمَ مع ما يُقا بِلُها من الحَفِي وَالمُفَكِمَ مع ما يُقا بِلُها من الحَفِي وَالمُشَكِلُ وَالمُحُمْلِ وَالْمُتَشَابَهِ فالظاهِرُ إِسْكُ وَالمُشَكِلُ وَالمُحُمْلِ وَالْمُتَشَابَهِ فالظاهِرُ إِسْكُ لَا مِكْلِ كَلامٍ ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ لِلسّامِع بِنَفُسِ السّماعِ مِن عَيْرِتُ مَثُلُ وَالنَصُّ ما سِيقَ الحكلامُ لِآجلهِ مِن عَيْرِتُ مَثُلُ وَالنَصُّ ما سِيقَ الحكلامُ لِآجلهِ وَمَثَالَة في قولُه تَعَالى: "وَأَحَلَّ اللهُ البِيعَ وَحَرَّمُ السِيقَ الحكلامُ لِآجلهِ وَحَرَّمُ النَّسُويَةِ الرَّبُوا وَقَلَ اللهُ البَيْعِ وَحرمةُ الرِّبُوا بِنَفْسِ السَّماعِ فَصَاد عُلِمَ حَلُّ البَيْعِ وَحرمةُ الرِّبُوا بِنَفْسِ السَّماعِ فَصَاد عُلِمَ حَلُّ البَيْعِ وَحرمةُ الرِّبُوا بِنَفْسِ السَّماعِ فَصَاد عُلَمَ حَلُّ البَيْعِ وَحرمةُ الرِّبُوا بِنَفْسِ السَّماعِ فَصَاد عُلِمَ حَلُّ البَيْعِ وَحرمةُ الرِّبُوا بِنَفْسِ السَّماعِ فَصَاد عُلَمَ حَلُّ البَيْعِ وَحرمةُ الرِّبُوا بِنَفْسِ السَّماعِ فَصَاد

بقیه حاست گذشته صفی: - ان میں طلاق رحبی اس پیے نہیں کہ تفظ بائٹ مرد وعورت کے مجدا ہونے پر دلالت کر لئے بئے اور سے رام ' از دواجی مراسم کی حرمت بتلا تاہیے اور رحبی میں بیچیز نہیں ہے نہ مُرو و عورت اس میں جُدا ہوتے ہیں شرمراسم کی حرمت پیدا ہوتی ہے۔

کے حدیث میں سئے کرشہا سے حدود اُنظر جاتی ہیں اس لیے اگر کہی نے زنا یا چوری کا اقرار کما میں کے است کی سے تواس شبر کیا صریح لفظ نابولا مثلاً یہ کہا کہ میں نے فلال عمل میں ہے تواس شبر

ذَالِكَ نَصًّا فِي التَّفُرِقَةِ ظاهِدًا فِي حَرِّلُ الْبَيْعِ وَحُرْمَةٍ الرِّبُوا وكذا لِكَ قولُهُ تَعَالَى : " فَانكِحُوا مَا طاب لكُمُ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وثُلاثَ ورُبَاعَ "سِيْقَ الكَلامُ لِبِيانِ العَدَدِ وَتَكَ عُلِمَ الْإِطْلَاقُ والاجاذَةُ بِنَفْسِ السّهاع فَصَارَ ذَالكَ ظَاهِ رَّا فِي حَتِّ الْإِطْ لَاقِ نَصًّا فِي بَيَانِ الْعَلَدِ - وكَنَ الكَ قُولُ الْ تَعَالَى : " لاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنَّ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمُ تَكَمَّسُوهُ قُنَّ اَوْتَفَيْضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً \* نَصُّ فَحُكِمِ مَنْ لَمُ يُسَمَّ لَهَا المَهُو وظاهدٌ فِي إِسْتِبْكَا دِ الزَّوجِ بِالطَّكَاتِ والشَّارَةُ الى أَنَّ النكاحَ بِدُونِ ذِكْرِ المَهْرِ رَيْصِحُ مُ وَكَنَ الِكَ قُولُهُ عَكَيْمِ السَّلام: "مَنْ مَلَكَ ذا رَحْمِ مُحْرَمٍ مِنْهُ عُرْقَ عَلَيْهِ" نصٌّ فِي اسْتِحْقاقِ العِثْقِ لِلْقَرِيْبِ وظاهرٌ في تُبومِتِ المِلْكِ لهُ \_\_\_ وَحِكُمُ الظَّاهِرِوَالنَّصِّ وُجِوبُ العَكْلِ بِهِمَاعامَّيْن كَانَا ٱوْخَاصَّيْنِ مَعْ إحتمال إدادَةِ الْغَيْر وَ ذَالِكَ بِهَ نَزِلَةِ السَجَازِمَعَ الْحَقِيْقَةِ وعَلَى هَذَا تُكُنَّ إذااش تراى قَرِيبَ دُحَتَى عُتِنَ عَلَيْهِ يَكُونُ هُوَمُعْتِقًا ديَّكُونُ الوِلاَّءُ لُـكا ـ

فصل: (بانبم متقابل الفاظ کے متعلق) اس سے ہم ظاہر' نص مفتر اُور محکم اوران کے بالمقابل الفاظ خنی مشکل' مجمل اور متشائبہ مراد لیہتے ہیں۔ تو "ظاہر" ہراسس کلام کو سکہتے ہیں۔ جیس کا معنی نمنینے والیے کے لیے کسی مآئل کے بغیر محض نمنینے ہی سے واضح ہوجا ہے' اور" نمس" وہ سبے کہ حبسس کے دیر محص نمای کے دیر محص کے دی

نص لیے)۔اس کی مثال اس آیت مُبارکہ ہیں ہے کہ:" التّٰد نے بیع کوهلال کیا اور سود کوحرام " (سُورہ بقرہ آمیت ۲۷۵) تو میآ بیت بیع اور سود میں فرق بال کرنے کونازل گئتی ماکه کفار کے اس ادعاکی تردید موجائے کہ مید دونوں برابراور ایک جیسے ہیں جیسے کہ وہ کہتے تھے کہ دبیع توسود ہی کی طرح ہے" (مُورہ بقرہ آیت ۲۷۵) اور بیع کاحلال اورسود کا حرام مہونا تواس ایت کے سننے ہی سے ظاہر ہوجا آ ہے۔ المذاية أبيت (بيع وسودين) تفريق كے كيات ص بينے اور بيع كى حلت اور سُودكى حرمت کے بیے ظام رہے۔ اسی طرح یہ آمیت کہ : " تم عور توں سے نکاح کرسکتے ہو اء یادر سے ظاہر نف مفراور محکم جاروں معنی کے داضح ہونے میں ایک دوسرے سے بڑھ کرہیں۔ ينانيكى كلام سے اگراكيم فنهم ازخود واضح برقطع نظراس سے كدده كلام اسى فنهم بى كے ليے جارى كى گئی ہے انہیں تو وہ کلام اس مفہوم کے حق میں ظاہر کہلاتی ہے اور اگراس مفہوم کے بیے ہی وہ کلام جاری ہی ككتي بوتو وه كلام إس مفهم كے بينص قرار بائے كى كيكن اس ظاہراور مص ميں اگروہ عام بول تو تحقيق کی اورخاص ہوں تو تا دیل گی نجائیش اوراحقال ہوتاہئے۔ اگر بیراحقال کسی وجہ سنے تم ہوجاستے تو وہی کلام ظاہر دیف سے بڑھ کرممنستر کہلاتے گی۔ اورمفسر میں نسنح کا احتمال ہیں۔ اگر بیا خمال بھی معقطع ہوجاتے تواستحكم كهتة ببر الغرض ان اقدام مين تعارض نهيين به اكب بى كلام مين جمع بهوسكتة بين - چنانچرجو محكم يك وه معنتر بهي بوسكما بيا وراكر متكلم في وه كلام المينهوم كے بيے جارى كى بيت نوده كلام اسس مفهوم كيدي كم ومفسر بون كعلاده نص عب بئها درحب نص بئة توظا مر بون مين كياشك

الم ینی بیع کیملت اورسود کی فرمت کے بیان کے لیے بیآتیت جاری نہیں کی گئی ہے بیچنوں اس آبیت کےعلاوہ دیگر نصوص سے معلوم ہیں۔ اگر حیابد دونوں مفہوم اس آبیت سے واضح ہیں اُور بیر ان کے بینظ مرہے گریہ آبیت دراصل کفار کی اس بات کا جواب دیسنے کونا زل فرماتی گئی کہ وہ کہتے تھے بیع ادر سود ایک ہی تنزیں ۔ ان میل کو ڈاٹی ق بنیں جر تو یہ آئیت بیان تفرن کے لیے تص سے

g/details/@madni librarv

جوهم عين جائد بخواه وبهول مين جون جارجون " (سُوره نسآء آبيت ٣) يه آبيت جوهم عين جائد بخواه وبهول مين جون جارجون " (سُوره نسآء آبيت ٣) يه آبيت (نکاح کے بیے مجوزہ عور توں کی ) تعدا دبیان کرنے کے بیے جاری کی گئی ہے۔ البتہ محض آیت کے سننے سے (نکاح کی) احازت اوراماحت معلوم ہوگئی تویہ آیت اس اجازت کے لینظامر ہے اور بیان تعداد کے حق میں نصل - اسی طرح ارتساد باری تعالی ہے : "تم رکوئی گنا فہیں کہ غور توں کو حمیونے (جماع کرنے) اور ان کے لیے مبرمقرركن سي فبل طلاق فيدو " (مُورة بقره أبيت ٢٣٩) يه أيت الت وو كاحكم بباين كرنے كے ليے جس كامېرمقر زنہيں ہوانص ہے ا درطلاق دیسے ہیں شوہر ہی کے متقل ہونے کے حق میں ظاہرا وراس آمیت میں بیا اشارہ بھی ہنے کہ حہر کا نام ي بي بغير جون كاح درست موجا ما كيم و اسى طرح نبى والشفيكي كايدارشّاد : جوشخص اپنے کسی ایسے رشتہ وار کا مالک ہوجاتے جواس کے بیے حرام ہو۔ (بعنی اگران دونوں میں سے ایک کومرد اُدر دوسرے کوعورت فرض کیاجائے نوان میں نکاح جائز نہ ہو۔ جيه باب بيا؛ جيا بهتيما ، دوسگه عبائي دغيره ) تووه رشترداراس کے حق ميں آزاد ہوملتے گا۔ (ابودا دّد ' ابن ماجم' ترمذی ) قریبی رشتہ دار کے بیلے تی آزادی ہو له بیآیت بھی اس امرکاجواز بیان کرنے کونازل نہیں کی گئی کم جس حورت سے (محوات کے سوا ہ کاح کرناچا ہوکرسکتے ہوراطلاق تو پہلے سے علوم ہی ہے قاہم بی خہوم آیت سے ظاہر صرور سہتے ہیں آیت توریجز بیلانے کو ا ماری کئی ہے کہ کمتنی عور توں سے کاح کرنا بیک وقت حا تزہے۔ لہذا بیان تعداد کے بیے بیآسی نص ہے اور بیان احازت میں ظاہر-ا یہ آیت بھی بدامر بان کونے کے لیے نازل نہیں گگئی کرطلاق دینا شوہر ہی کاکا کہ ہے عور طلاق نہیں و رسکتی البتد بیفہوم اس آیت سے ظاہر ہے کیؤ کھ طَلَقْتُم میں طلاق کی نسبت مرد کی طرف کی گئی ہے۔ ذراصل سے آبیت بیان کرنے کوعلائی گئی ہے کہ جس عورت کو جاع کیے اور مهرمقرر كيدبغيطلاق فسيدى حاست استحجد كبرسه ادراستعال كي چذر بيزي اپني حيثنيت سيم (بقيمانشيرامطصفى پ)

میں مض ہے اور دوسرے قریبی رشتہ دار کے اس پر مالک ہموجانے کے بیے ظاہر ۔
ظاہراور نفس کا حکم ہیہ کہ ان پرعمل واجب ہے خوار وہ دونوں بھبورت عام ہمول
یا بصورتِ خاص ۔ البتہ دوسرے معنیٰ کے مُراد ہونے کا احمال ہوتا ہے اور بیقی ہے ۔
کے ساتھ مجازہ ی کی طرح ہے ۔ اسی قاعدہ پر بم کہتے ہیں حبب کسی نے اُجے والا شمار ہموگا
رشتہ دار کو خریدلیا اور وہ اس کے حق میں آزاد ہموگیا تو وہ آزاد کرنے والا شمار ہموگا

رمشتہ دار کو خریدلیا اور وہ اس کے حق میں آزا و ہمو کیا تو وہ ازا و کرسنے والا شمار ہموگا بقیر حاشیر گذشتہ صفہ : مطابق محض دلجوئی کے لیے دینی چاہیئیں اوراس آبیت سے مہر مقرر کیے بغیر نکاح کرنے کا جواز بھی اشار گامعنوم ہور ہائے . یہ بھی تکلم ظاہر ہے تو آبیت مذکورہ عورت کا حکم بیان

کرنے میں نص ہے باتی امور میں ظاہر۔ اے یہ حدیث یہ امر بیان کرنے کوارشا د فرمائی گئے ہے کہ جو نخص کینے قریبی رشتہ دار کا بیع 'جمبہ' ور**اش** 

ا دُنِقَتِم الْ غَنیمت باکسی اورطرح سے مالک ہوجائے تو وُ ہ رُشنۃ واراس کے حق میں اسی وقت آزاد ہوجا گاکیز بحریہ اللہ کو ناپ ند ہے کہ ایک رشتہ دار دوسرے قریبی رشتہ دار ول کا مالک ہو جب چاہے اٹھی**ں** 

یج ڈلیے تواس امرکے لیے بیر مدیث نص ہتے ۔ تاہم اس مدیث سے پیھی ظاہر ہورہا ہے کدرشتہ وار رشتہ دار پر مالک ہوجانا ہے بنواہ وہ ایک آن کے لیے ہو۔ مدیث کے الفاظ مَنْ مَلَكَ ذَا رَجْمِ مِ

اس پر دلانت کرتے ہیں گرانس منفہ می کے لیے بیر حدیث جلاتی نہیں گئی ۔ کے جَب ایک آیت یا حدیث یا کری کلام کم کلام کسی امرکے لیے ظاہر یا نص ہو تواس بڑمل واجب ہے۔ اس سے فرائیف بھی ٹابت کیے جائیں گے تاہم بیا احتمال بیدا ہوسکتا ہے کہ اگروہ کلام عام ہے تواس میں

کسی دجہ سیخضیص ہوجاتے یااس کے معنیٰ میں کوتی تا قبل ہوجائے ادرائے میں ادرمعنیٰ برمجمول کرلیا جا جعبے حقیقی معنیٰ کی حکمہ بجازی معنیٰ سراو لے لیا جا تا ہے اگرچہ میہ احتمال نہایت درجہ نیعنٹ ہے اور کلام کی

قطعیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اسی لیے جمہور علمار نے اس احتال کو قبول نہیں کیا اور لیے تعوقر اور اسے تعوقر اور ویا ہے اور بہی صحیح ہے مثلاً آیت ِمُبارکہ فانک حدوا ما طاب لکم من النسآء مثنی ا ثلاث و دوباع بیانِ تعداد مین ص ہے۔ اب بہاتخصیص یا آؤیل کا کونسا احتمال ہے ۔

ادراسےغلل کا ترکہ صلے گا۔

وَإِنَّهَا يُظُهُرِ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ المُقَابَلَةِ وَإِنَّهَا يُظُهُرِ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ المُقَالِمُقَا بَلَةٍ وَلِهَا لَا لَوُ قَالَ لِهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ فَقَالَتُ أَبَنْتُ نَفْسى يَقعُ الطَّ لاقُ رَجْعيًّا لِإَنَّ حُسْرًا نصٌّ في الطِّلاقِ ظاهرٌ في البَيْنُونَةِ فَيَتَرَجَّحُ العَمَلُ بِالنَّصِّ وَكَذَالِكَ قُولُكَ عَلَيْه السّلام لِأَهْلِ عُربينَةً إِشْرَبُوا مِن أَبُوالها وَٱلْبانِها نصٌّ فى بيانِ سَبَبِ الشِّفاءَ وَظاهِرٌ فى إجان تِاشُرِب البَوْلِ وقولهُ عَلَيْه السّلام: " إشتَنْزِهُوْاعَنِ البّول فَإِنَّ عَامَّةَ عِنابِ القَبْرِمِنَةُ ونصُّ في وُجوبِ الإحترازِ عن البَولِ فَي تَرَجَّحُ النصُّ عَلَى الظاهرِ فلا يَحِلُّ شُرُبُ البول أصلًا- وقولُهُ عَلَيْهِ السَّلام: "ما سَقتهُ السَّماَّءُ فَفِيهِ العُشُرِ" نَصُّ فَي بِيانِ العُشرِ وقولهُ عَكَيْهِ السَّلام لَيس في الخَصْرَواتِ صَكَ قَدُّ مؤوَّلٌ فِي نَفِي العُشرِ، لِإَنَّ الصَّدَقةَ تَحْتِمِلُ وجُوهًا فَيَتَرَجَّحُ الْأَوَّلُ علَى الثانى \_ وأمّا المُفسَّرُ فهومًا ظهرالمُوادُيه مِنَ اللّفظ بِبَيانٍ مِنْ قِبَلِ المتكِلِّم بِحَيْثُ لَايَمُقَىٰ معهُ

اله كيز كوريت مين مج الولاء لهمك أعْتَقَ مِجْ آزاد كرت وه آزاد كرده غلام كيميرات با آئة كرده غلام كيميرات با آئة كرده غلام كيميرات با آزاد كرده غلام بخوري اوراحكام شرعيمين اصحابِ فروض كه بعد جوالي ميراث بيحوه مين آزاد كرده غلام بو كي صورت مين اس كه سابق مولي كومت سيت يحد بسبك في في المين قريبي رشته دار كوخر ميا الكردة آزاد بو جائة تو وة شخص عصبة ولاء بن كرا صحاب فروض سي في وسيت والدين مال كاحق دار بنظ كار كونكم من مكك ذا در شيم الحديث كيم مثل المكات دار كور شيمة والاست الحديث كار مثل المكات دار سين كار من كار من المات وه مجمى آزاد كرسن والاست -

إِحْتِمَالُ التَّأُوبِيلِ وَالتَّخْصِيصِ ـ مِثَالُهُ في قولِهِ تَعَالى: فَسَجَدَالملائكَةُ كُلِّهُمُ ٱجْمَعون " فَإِسْمُ المَلائكِة ظاهرٌ في الْعُمُوم إلا أنَّ إِحْتِمَالَ التَّخْصِيصِ قَامُمٌ فَانْسُكَّ بابُ التَّخصِيصِ بِعَولِهِ "كُلُّهُمُ" ثُمَّرَ بَقِيَ إحمِّالُ التَّفُرِقَةِ فِي السُّجُوْدِ فَانسُكَ بابُ التَّ أُويلِ بِقِولِمِ" اُجْمَعُون -وفى الشّرِعيّاتِ إِذَا قَالَ تَزَوَّحُتُ فُلانةً شُهِرًا فَسَر المرادَبِه ؛ فَقُلْنَا هَذَا مُتْعَة وكيس بنِكَام - وَكُوتَالَ لِفُلانٍ عَلَى الْفُكُ مِن تُمَنِ هِلْ الْعَكَبِ أَوْمِنْ تُمَنِ هٰذَا المتَّاعِ فَقُولُهُ عَلَى ٱلْفُ نَصُّ فَالْزُومِ الْأَلْفِ إِلَّاتَ إحتمالُ التَّفْسِيْرِ باق فَبقُولِه مِنْ تُمَن هٰ فاالعَبْرِ او من ثمن هذا المتاع بَيَّنَ المُرادَ بِهِ فَي تَرجُّحُ المُفَسَّرُ على النَّصِّ حَتَّى لايَلْزَمُهُ المالُ إِلَّاعِن تَبضِ الْعَبِي أوِالْمُسَاعِ - وَفُولِهُ لِفِهُ لِفِهِ الْإِنْ عَلَىَّ الْعِثُّ ظِهَرٌ فِي الْإِقْرادِ نصُّ فى نَعَيْ الْبُكُوفَإِذَا قَالَ مِنْ نَقْدِ بَكِدِكذا يَتَرَجَّحُ الْمُفَسَّرُعِلَى النَّصِ فلا يَلَزَمُهُ فَقُلُ البُك بِل نَعَتُ لُ بَكَيِكُ نَا وَعَلَىٰ هَٰ لَمَا نَظَائِرُ. ظاہر اور نص کے درمیان فرق توان کے مابین مقابلہ کے وقت ہی ظامرہوسکتا ہے۔ اسی سیلے اگرکسی نے اُپنی بیوی سے کہا تم خود کیسنے آیپ کوطلاق فیسے لو! اسسے نے کہا میں خود کوتم سے جُدا کرتی ہوں۔ تو السسے طلاق رحبی واقع ہوگی کیونکم یہ (اسعورت کا کلام )طلاق کے لیے نصب کے ادرجداتی کے لیے ظاہر ، تونص م

عمل نے کو ترجیح ملے گیا۔ اسی طرح نبی مٹلانلینکیٹیٹیٹیڈے کا اہل عُریبینے کے بلیے یہ نول كه "تم إن اونطول كے میثیاب اور ان كا دُودھ پیچے " شفار كاسبب بيان كرنے میں نص ہے اور بیٹیاب پینے کی اَجازت کے بلیے ظاہر اور (ساتھ ہی) نبی يەارشادكە: "پنياب سے بچوكېموما قبركاعذاب اسى وجرسے بنے " (مسلم ' ابوداؤد ، نساتی ، ابنِ ماجه دغیره کتاب الطهارة ) پنیاب سے بچنے کی محور ا رِنص ہے۔ تونص کوظا ہر پر ترجیح ملے گی اُدر میٹیاب کا بینیا اصلاً جا تز نہ ہوگا۔ اور له یه بیچه گذرچا کرنص ده بئے جس کے لیے کلام جاری گئی ہو یے نکر صورت مذکورہ میں شوم تے ورت کو طلاقِ رحبی کا حق تعویض کیا تھا کیو کرمطلقاً لفظ طلاق سے رحبی ہی مراد ہوتی ہے۔ توعور نے عورت کو طلاقِ رحبی کا حق تعویض کیا تھا کیو کرمطلقاً لفظ طلاق سے رحبی ہی مراد ہوتی ہے۔ توعور نے جو کچھ جواب میں کہاوہ اس تفویض کردہ اختیار کو پورا کرنے کیلئے بولاگیا اور حلایا گیا ہے۔ اس سیتے عورت كا كلام طلاق كے حق مين ص ملمبرا اور اَ بَنْتُ سے بينونت (يعنی طلاق كاباتن ہونا) تو ظاہر ہی ہے۔ گرنص کوظاہر ریز جیج ہے اس لیے بائن کے بجائے رجی طلاق واقع ہوگی۔ اله بخاری دغیرہ میں ہے کہ مدینہ منورہ سے قریب ایک بستی عُرینہ کے لوگ نبی مثلاث مسلم ایک ایک اسلامی اللہ مسلم ا كے پس آتے بيندروز بيان عبرے ، گرانھيں مدينہ شراهيت كي اف ہوا راس ندائي اور انھيں تھوائے بك كترة بالنصي فراياجا وفلال حكرهما رسيصدقه كما ونث بنده يس أن كابيتاب اور دُود وصر پیچه انضوں نے اسی طرح کیا توان کی مرض جاتی رہی اور موٹے مازے ہوگئے تووہ انہی اونوْں کو بھگا ہے گئے . نبی مثلاث المشکی ایک کے مکم رانہیں بولایا گیا اور قتل کردیا گیا۔ یہ حدیث اس لیے نہیں ارشا و فرما تی گئی کہ اونٹوں کے بیٹیا ب کی حلت بیان کی جائے ۔ البیتا اہل عُربینہ کے بیے بیتاب پینے کا برحکم اس مدیث سے بہرحال ظاہر ہئے۔ بیعدیث تواہل عربینہ کی مرضیعم کرنے يدىبب شفابيان كرف كوجارى كمكتى ب تواس معاملى يديديت نص علىمى ادرصلت بول الى میں عاہر کراس کے ساتھ دوسری حدمیث کہ پیٹیاب سے بچو کہ اکثر عذابِ فبراسی سے ہے . پیٹاب ے بیخے بی کا وجب بیان کرنے کے لیے ارشاد فرماتی گئی ہے۔ اس لیے وہ اس معاملہ میں مص علم میں اس استان کی استان کے

نبی ﷺ الله علیہ وسیار کا یہ ارشادکہ: " جِس زمین کو اسمان میراب کرسے اس (بارانی نیا

میں عشر لازم ہے " (صحاح سنہ وموطا مالک ومنداحمد) عشر کے بیان میں نص سے اورنبي مَثْلَاللَهُ عَلِيْنِي كَايِدِ قُول : " سِزيوں مِي صدقهٰ نهيں "(ترمذي ابواب الزكوة

تا ویل کے ساتھ عشر کی نعنی پرمحمول کیا گیا ہے (کرمبزلوں میں عشِر نہیں ) جبکہ لفظ صدقہ میں کتی اختمالات میں ۔اس میے بہلی عدیث کو ودسری پر ترجیح ہوگی اور مفسروہ ہے کا

بقیه ماشیدگذشته صفی: - اب ایک صدیث بطور ظام ربول کی حلت بتلاتی ہے اور دومری بطور منس اس كي حُرمتُ توسمُص كورجيح ہے۔ اس ليے بول كي حلت قطعًا أبت منه وگى۔ يه الم ابويوسف كا بعق جراب ہے کہ دہ علاج کے بیے بیتیا ب جا ترکتے ہیں اور ا م مُحَدِّ کا بھی کہ دہ علال جانوروں کا بیتیا سے

اصلاً پاک اور حلال جانتے ہیں۔ فلاصہ یہ ہے کہ اہل عربینہ والی حدیث منسوخ ہے بھیر بیفعلی حدیث مسلم ادر إستَننْ في هواعن البكولِ إلا والى صديث تولى بك أور تولى صديث نعلى رغالب بك-اله الم الوصنيفه كے زديك سبزلوں ميں تھر بحت جبكہ صحبين اوراً م شافعي كے زديك نہيں۔

ی دسیل بیرحدیث ہے کسبزیوں میں صدقہ ہمیں۔ گرام صاحب فرطتے ہیں ۔ تفظِ صدقہ میں کئی احمال کا یں ۔صدقد زکوٰۃ بریھی صادق آتا ہے ادر تبرع دنفل تھی صدقہ ہے۔ توتم نے کسی تاویل کے ساتھ عة رمِحول كيائي ـ ( وه مَا ويل يه ہے كه بيہاں زكوة مراد نہيں كيونح بسر لوكن بيج كرجورتم جمع ہواس

يرتدسال گذرنے كے بعد بہر وال زكوة آجاتی ہے تو بھیریہ کہنے میں كرسنر لویں میں صدقہ نہیں ہے تا ہے عشر ہی مرا د ہوسکتا ہے) گراہ ماحب نے حب حدیث سے استدلال کیا ہے وہ سراس جیز جيه آسمان نے يانی ديا ہوعشرواحب ہونے ميں صریح نص ہے۔ لہذا مؤدل ربض کو ترجیح سے ادر یوں بھی سر نویں والی حدیث میں بہت کلام ہے۔ اسے صرف ترمذی نے روایت کیا ہے اور سا

ہی کھا ہے کو ابوعیلی نے کہا اس کی اساد صیحے نہیں کو کھا اس میں ابر عمارہ ہے جواہل رہال کے ز کے ضعیف ہے بلاعباللہ بن مبارک کے زدیمے متروک ہے ' دیکھیے ترمذی جدا وّل کما م الزكوة باب صاحباء في ذكونتم إلىضضروات جلداة ل صفر ٨١) اورام ابن بما كيفتحا

4

متنکلم کی طرف سے بیان کے ذریعے اس کی مرا د ظاہر ہوا ور اس میں اس بیان کی وجہ سے یا ویل و تحضیص کا احتمال ختم ہوجائے۔ اس کی مثال اس ایت کرمیہ: 'و توسب فرشتوں آ نے لِ رسجدہ کیا '' (سُورہ بقرہ آیت ) میں ہے۔ جنانجی لفظر" ملائِک نے " تمام ن فرشتوں کے کیے عام ہونے میں طاہر ہے۔ البتہ اس میں تصیص کا احتمال قائم تھا۔ تو و كُلِي الله المنظر مع المنظر من المنظم المنظر المنظم المن نے ثنا مَدَالکُ الگ سجدہ کیا ہوتو « اَجْمَعُون » کے نفظ سے اِسْ مَا وَبِلِ کا دردازہ بھی مند ہوگیا ۔ اور شرعیاتِ (احکام شرعید) میں اس کی شالِ میے کہ کیسی نے کہا میں نے فلال عورت کے کتنے میسوں پراکی ماہ کے لیے بچاح کیا ہے تواس کا یہ قول « ئیں نے بُکاح کیا ہے '' نکاح کے لیے ظاہر ہے۔ البتہ بُکاح سے متعہ مُرادیسے کا حمّال قائم تھا تو اس نے « ایک ماہ " کالفظ بول کراس کی تفییر کر دی۔ تو ہم نے کہا یہ متعہ ہے نکاح نہیں۔ اوراگر کسی نے کہامجہ ریفلا شخص کے بیے اس غلام یا بقيه حاسف يكذشة صفحه :- مين فروايا اس حدسيث كايمفهوم عبى موسكة بين كمعاشر يعنى عشرومول كرف وليصركارى كارندس كحسليصبزيون ميعشرنهين كمؤكم وماعاتثر كاجمع كرده مال تتحين مك ويستصبنجتا ہے اورسبزیاں مبدخراب برمانے والی چیز ہے اس لیے ان کا عُشرعا شرکر فینے کی بجائے خود ہی اُداکر دیاجائے اور میہبت اٹھی ماویل ہے۔ ا منظ الملاعكة عام كي التي تي من الما التعالق المن المن المراد المراح ال ‹‹ إجمعون ٬٬ نے علیٰعدہ علیٰعدہ سجدہ کرنے کا احتمال حتم کر کے حقیقی مغرم کی محمل تفسیرکر دی'، تو ٹابت ہوا مفراینی قوتت میں ظاہراو رفص سے کہیں بڑھ کر ہے۔ نے اس شال میں اگر دہ شخص میرف میر کہتا میں نے نواح کیا ہے تو یہ معرد ف معنول میں نکاح ہوا۔ مگر اس نے" ایک ماہ کے لیے" کہار تغییر وی کہ اس کی مراو مُتعبہ ہے جوکہ حرام ہے۔ لہذا نکاح متحقق نه ہوگا۔ ہی مفہوم ہاتی ماندہ شالوں میں <u>ہے</u>۔

اس سامان کے بدلے میں ہزار درہم دینالازم ہے، تواس کے بدالفاظ کہ "مجھر بہرار دريم لازم بين " مزار دريم لازم كرني مين نفل بين - البتنداس كي تفسير باقي تقي (كم مزار كيول لإذم بي ) تواس في اس غلام يااس سامان كيد بدا مين ، كم كراً بني مُزاد واضح کر دی تونص ریمفسر کو ترجیح حاصل ہے۔ اس لیے اسے مال دیناتب ہی لازم بوگا جب وه غلام یا سامان برقبصه حاصل کرے اورکسی کا یہ کہنا کر میں نے فلال تخصٰ کا ہزار درہم دینا ہے۔ اس شہر (جہاں بیگفتگو ہُوتی ) ہی کے دراہم مُراد ہو<del>ت</del>ے پرنص سے۔ بھراگراس نے بیھی کہددیا کہ دو فلاں شہر کے دراہم سے" تومفسر کو مضم ترجیح ہے۔ اس سیے اس شہر کے درہم کے بجائے فلاں شہر کے دراہم لازم آئیں گے وَامَّا المُحَكَمُ فَهُو مَا ازْ دَادِ قُوَّةً عَلَى المُفَسَّبِ بِحَيثُ لا يجوزُ خلافُ هُ أصلًا ، مِثالُهُ فِي الكتابِ إِنَّ الله بكِلِّ شيئِ عَليمٌ وَإِنَّ الله لَا يظلمُ النَّاسَ شَيْئًا وَفِي الْحُكْسِياتِ مَا قُلْنَا فِي الإقدادِ أَنَّهُ لِفُكْلاِنِ عَلَىَّ ٱلْفِكُ مِن تُمِنِ هُذِ العَبِي فَإِنَّ هُذَا اللَّفَظُ مُحَكَّمٌ فِ لُزُوْمِهِ بَدَلَاعَنُهُ - وَعَلَىٰ هَٰذَا نَظَامُرُهُ - وَحُكُمُ الْمُفَسَّرِ وَالْمُحُكَمِلُزُوْمُ الْعَمَلِ بِهِما لاَحُالِهُ ـ ثُمِّ لِهُ ذِهِ الاربِعَةِ أَرْبَعَةٌ أُخْدِئ تُصَامِلُها. فضِتُ الظاهِرِ الخفيُّ وضِتُ النصِّ الشكلُ وَضَتُّ المفسّرِ الْمجملُ وضِ لُّ المُحكِم المتشابَهُ-فَالحَفيُّ ماخَفِي المدادُبِه بعَارضِ لامن حيثُ الصِّيغَةِ مَثَالُهُ في قوله تعالى: والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقُطُعُوا أَيْدِيهُمَا فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي حق السَّايِ مِنْ خَفِقٌ فِي حِقِّ الطَّلْبُ رَّادِ

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

وَالِنَّبَّاشِ وَكُنَا لِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : " الزَّا فِي وَالزَّانِيَةُ" ظاهدٌ فِي حَقِّ الدِّاني خَفِيٌّ في حَقِّ اللُّوطِي ولِوحَ لَفتَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً كَان طَاهِ رَّا فِيمَا يُتَفَكَّهُ بِهِ خَفِيًّا فيحق العِنكِ والرُّمَّانِ- وَحُكُمُ الخفِي وُجُوْبُ الطَّلَب حتى يَذُولَ عَنُهُ المُخَفَّاءُ - وَأَمَّا المُشكُل فهومتًا ازْ دا دَخَفآءً على الُخَفِيّ كَأَنَّهُ بعد ماخَفِي عَلَى السامع حقيقته دخل فأشكاله وأمثاله حتح لَايُنالَ المدادُ إِلَّا بِالظَّلَبِ ثُحِّرِبِالتَّأُمُّلِ حَتَّى يَمَرَيُّزُ عن أمثالِه وَنَظِيُرُهُ فِي الأَحكامِ حَلَفَ لَايَأْتَ دِمُ فَإِنَّهُ ظاهرُ فِي الخِلِّ والرِّبْسِ فَإِنَّماهُ ومُشْكَلُّ فى اللَّحيم وَالبِينضِ والجُبُنِ حتى يُطلَبَ مَعنى الْدِيتِدِامِ شُمَّ مِنَا مَن مَن أَن ذالك المعنى هل يُوجَب لُ في اللَّحْمِ والبيض والجبنّ أمُ لَا-جبكتكم وهبيئ وقت مين مفيترك بإصابوا بوباي طوركه اس كالفنت كِي صورت من حاتز نهيس (نه أويل تخصيص سے نه نسخ سے)اس كي شال قرابي م ہے بیایات ہیں کہ: بیشک اللہ جرجیز کوجاننے والا ہے اور بے نیک اللہ لوگوں رکھی کالم نہیں فرما ما اوراحکام شرعیہ میں اس کی وہ قول ہے جو ہم نے آپیجے ) بتلایا کسی کا بدا قرار کمیں نے فلان خص کواس غلام کے بدیسی ایک مزار دیائے۔ پر نفظ غلام ہی کے بدلے میں ہزار لازم ہونے میں محکم ہے۔ رجس کی کوئی آفیل و خضيص عائز نهيس) اسی طرح اس کی دیگیمثالیں ہیں مفسراور محکم کاحکم میسیئے کہ ان پر ہبرحال

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

عمل لازم ہوما کشیئے۔ عیران چار (ظاہرنص مفسر محکم ) کے لیے جار (اقسام) ہیں (جو پیٹ پ**رگی اوا** خفاہیں ) ان کامقابلہ کرتی ہیں توظامبر کی صدخفی ہے۔ نیص کی صدشکل ہے ۔مُفسر کی صَدِّحُبل ہے اور محکم کی صَدِمتَ الب<sup>ہ</sup>۔ جِنانچیخفی وہ ہے جِس کی مُرَّا دکسی عارضہ کے سبب ا محکم کے متعلق عمومًا اہلِ اصول ہیں کہتے ہیں کہ حس میں تا ویل وتخصیص کے علاوہ نسخ کا احتمال **ھی مز** ہو دہ محکم سے بینانچالتٰد ہر جیز کوجانتا ہے اس بین ماول تخصیص کی گنجا مَش ہے ندُنسخ کی۔ اسی طرح کسی **کا ب** کہنا کہ میں نے اس علام سے بدیے میں فلاشخص کوہزار درہم میسے میں۔ اس میں بھی کوتی ابہام نہیں۔ اہذا **محکم** کی طرح ہے۔ کسی کے ذہن میں اگر میں وال آجائے کہ قبل ازین معنسر کے لیے بھی ہیں مثنال تھی اوراب محکم کے بیے بھی بہی شال دی گئی ہے۔ ایسا کیوں ہے ؟ توجواب یہ ہے کہ مفسرا درمحکم ہاہم متضاد نہیں۔ جبياكه بیجھے گذر چکا ينكر باسم جمع ہوجاتے ہیں۔ اس مثال میں بھی ہی صورت ِ حال ہے ۔ له جِن طرح ظا مرنص مفسرا و رمحكم ايك ووسرے سے بڑھ كرظا مرتھے اسى طرح حيار وہ اقسام ہي جوا یک د *دسرے سے بڑھ کرخنی میں* اوران کے معنی میں پیٹ بدگی اورا بہام ہے ' بینانچے ظام میں ایک درجه كاظهور قفا تزخفي مين ايك ورحه كاخفا بئة جوابك بي مارجه تتجه سنيحتم بوحاباسبئة اورنص كميمقامله مین شکل بے جِس میں دو درجہ کاخفاہے ! دراس کامفہم سمجھنے میں دومار محنت کرنا پڑتی ہے اس كى مثال لىيەب، جيد اكتفى كتم الل كردىد بوادرتم اسكى يېرىد سى اقعانىسى بدايك درجه كاخفائية اوراس كي يهرب كم تعلق معلوات عال بوجائي سدد ورموسكاب، يرخفي كي مثال ب ادراگروشخص أين تېشكل لوگون مين داخل بوكرېشها بوتوخفا دو درجه كا بوگيا - ايك اس كېشكام علوم نهين دوسرا اس کیشکل دار اور درگھبی: بیٹھے ہیں۔ اس خفا کو دورکر سنے کے سابے دو مارمحنت کرفا پرشسے گی۔ ا كيب باراس كيفدوخال حافين ورسرى باران فدوخال كويم كل كوكر ميس سيدا كيب ينطبق كرسف كي ميشكل كضال بئے ياہم خفی ادرمشكل میں موتو دخفاغور وفكر كے فسیعے سامع خود ددركرسكتائے \_مُمُحُمِل میں حب مک خوج متنكم وضاحت مذرم يحض غور وفكرس مرادمعلوم نهيس بوسكتي ادر متشاب ده بئے كەنتىكلم كى طرف سے ضاحت کیامیٰدنه بهو۔ جیبے کرحردن مِقطعات میں . Click

CIICK
ttar Ameen Pur Razar House Faisalaha

مخفی و کدالفاظ کے اعتبار سے اس کی شال اس ارشاد باری تعالی میں ہے کہ جوری كينے والامر د ہوياعورت تم ان كے دائيں ہاتھ كاٹ دو" بيار شاد چور كے تن ميں نی ہے گرجیب زاش اور کفن حور کے حق مین عنی ہے (کہ آیا ان دونوں ریھی اتھ کاشنے کی میزاجاری ہوگی مانہیں ) اسی طرح قولِ باری تعالی : " زنا کارعورت اور مرد "الزانی کے حق میں توظا ہرہے مگر کونڈ ہے بازکے تق میں خفی ہے (کہ زانی والی میزانس ربھی ہے یانهی<sup>ل</sup>ی ادراگرکسی نے قسم اٹھاتی کہ وہ بھیل نہیں کھاتے گا۔ توبیعبارت ہراس چیز كرحق ميں توظام ہے جبے لبلور بھیل ہی کھایا جاتا ہے گرانگور اور اناریحے تی میرخی ہے له خفی کاخفاصرف ایک درجر کائے لعینی اس کے انفاظ کے معانی میں کوئی خفانہیں ہو ما البتہ بعضاً فرا د پاس کے انطباق میں خفاہو ایک کیز کھ ان اور دمیں معنوی اعتبار سے کی بیٹے ہوتی ہے یا ان کا نام الگ ہوتا بَ شَلًا الله فع يركي مَز الم تقد كالمنا تبلايا تويه آئيت جورك تي من واضح ب مرحبيب زاش ياكفن حورك ستعلق خفی ہے کیونکر حوری کامفہوم کسی تعفوظ مال کا خفیہ طریقیہ سے فچرا نا ہے اور حبیب تراش میں حرم کا مفہور اس سے زاوہ سے کیونکدوہ ایسے تص سے مال خرالتیا ہے جوائینے مال کی مفاظمت کردہائے ا دربدار ب يكركفن حيدين حُرِم كامفهم اسسه كم بهدكم كفن مال محفوظ نهيس اس كى كوتى حفاظمت نهيس كررما تواكيب بارغور كرني سيخاختم بوكيا ادرم نيجيب تراش رتو الطه كالمني كاسراجارى كمر دى كۈنداس مين چېرى كانفېرم نەصرف بەركىمىل موجود بئے بلكە كچھ زياده بئے ادركفن حور پر نەكى كەس بى چوری کامفہوم کمل موجود نہیں۔ اسی طرح زانی کی میزا والی آیت بونڈے باز شخص کے تی مین عنی ہے۔ كيزنحه اس كا نام ہى الگ ہے۔ مگمرا ك بار آل سے بينفاختم پوگيا - كيزنحه لواطنت كامحل ز ناكى طرح مى شېرىت نېدىن ادراسىي رئېم كامنېم ناقصى كاسىلى د زناجادى نى توگى -نے کیزیدانگورادرا ارمحض معیل کے طور نہیں کھاتے جاتے کیزیدان میں معرود غذاتیت ہے مچان غذا کا گائ نہیں دیتا۔ وہ صرف لذتِ کا مومن کا سامان ہوما ہے تواس خفاکی دجہ سے انگور ادراناركلنے سقمنىيں لوسفى كا-

خفی کاحکم میہ ہئے کڑجتجو کی جائے ماکہ اس سےخفا زائل ہوجائے اورشکل وہ امرہے ہو مین خنی سے بڑھا ہوا ہو ۔ گویا اس کی حقیقت سُننے والے پریخفی ہونے کےعلاوہ وہ 🚅 ہم سکل امور میں بل گیا ہمو۔ بایں طور کہ اس کی مُرادیہ لیے شبچر کرنے میں غور و فکر کرنے سے بغیر اصل نه بهوسکے یا انکہ دو کینے ہم مکاوں سے ممتا ز بروجاتے۔ احکام میں اس کم مثال بیہ ہے کرکسی نے تسم کھاتی کہ وہ سالن میں روٹی بھیکو کرنہیں کھائے گا۔ توبید کلا برکے اور شیرے کے متعلق توظا ہر ہے (کہ ان میں بھگو کر کھاتے گا **تو تسم ٹوٹ جاتے** مُركُوشت. انڈوں اَور بنیر کے تعلق خفی ہے جیانچہ (بیلے) ایتدام (سالن میں بهكونے) كامفہوم تعين كيامائے كا پيرغوركيا مائے كاكر برفہوم كوشت اندوں او ينيرس بإياجا بآئ وأنهيل له توجمیں دوبارہ غور کرنا پڑا ایک بار " اِیتدام" کامعنی متعین کرنے کے لیے چنانچ عربی لعنت میں ابتدام كامعنى موانفتت بهى ب اس بي آدكم إنيداها كامعنى دوخصون مي صلح كرا ناسب اورام یے سالن سے روٹی کھلنے کوایتدام کہتے ہیں کہ اس میں بھی روٹی اور سالن کا باہم اختلاط و توا**فق ہ** ہے اور چونکم باختلاط شور سلے جیسی تبلی چیزیں کامل ہوتا ہے اس بیے مطلقاً ایتدام بر النے میں دو بھگو کرکھا فامراد ہوتلہتے ۔ تو بعنت نے اسس کامعنیٰ سالن میں روٹی مجسُّو کرکھانے کا بیان کیا۔ ام د وباره غور کیا تومعلوم ہوا کہ گوشت ' انڈوں اور بنیر میں بیمعنی نہیں یاماجا تا کہ دہ سخت ہیں ان میں رو ٹی محکوتی نہیں حاسکتی۔ امس یے گوشت یا انڈوں کے ساتھ روٹی کھانے سے تىم نېيىن توسەئے گى ـ جېكېرخفى كى مثال مىن زانى ـ سارق دغيرو كامعنىٰ بذاست خود واضح تھا - معنت سے ویکھنے کی صرورت نرحتی البتہ تباہش وطرار پراس کے انطباق مین خفاتھا۔ خلاصه بيسبئه كهنحني اورمشكل بالترتهيب ظاهراورنص كي صنديين بنفي ظاهر كي صندسه كه ظام

خلاصه بیسبئے کرحفی اور مشکل بالترتریب ظاہراورتص کی صدیبی بحقی ظاہر کی صدیب کر طام میں ایک درجہ کا ظہورہے تو خفی میں ایک درجہ کا خفا ' ادر نص میں دو درجہ کا ظہورہ بئے (بیعن فلم معنیٰ اور سیاق کلام ) تو مشکل میں دو ورجہ کا خفاہئے۔

Clic

وَهُوهًا فَصَارَبِهِ إِللهُ مُكْلِ المُحْبَمُ لُ وَهُومَا الْحُتَكَ لُو وُجُوهًا فَصَارَبِهِ إِلاَبِينِ وَخُوهًا فَصَارَبِهِ إِلاَبِينِ مِن قِبْلِ المُسْتَكِيْمِ وَ نظيرُ لَا فَالشَّرِعِيَاتِ قُولُهُ مَن البِّرِبُوا \* فَإِنَّ الْمَفْهُومُ مِن البِّرِبُواهُو تَعَالَى : "حَدَّمَ البِرِبُوا \* فَإِنَّ الْمَفْهُومُ مِن البِرِبُواهُو الزيادةُ المُطلقةُ وهي عنيرُ من إدِ بِلِ المسرادُ الزيادةُ المُطلقةُ وهي عنيرُ من إدِ بِلِ المسرادُ الزيادةُ المُطلقةُ وهي عنيرُ من إدِ بِلِ المسرادُ الزيادةُ المُطلقةُ وهي عن العِوضِ في بيع المُقَلَّداتِ الرئيادةُ المنالِيةُ عن العِوضِ في بيع المُقَلَّداتِ النَّهُ الذَالِيةُ عن العِوضِ في المُقلَّداتِ المُقلَّداتِ المُقلَّداتِ المُقلَّد المُقلَّد اللهُ المُقلَّد المُحملِ وَالمُتَشَابُهِ إِعْتِقَادُ حَقِّيَةً المُتَالِي المُحملِ وَالمَتَشَابُهِ إِعْتِقَادُ حَقِّيَةً المُتَالِي المُحملِ وَالمَتَشَابُهِ إِعْتِقَادُ حَقِّيَةً المُتَالِي المُحملِ وَالمِتَشَابُهِ إِعْتِقَادُ حَقِّيَةً الْمُتَالِي الْمُتَادِيةِ وَحَكُمُ المجملِ وَالمِتَشَابُهِ إِعْتِقَادُ حَقِيدً المُتَالِي المُتَالِي المُتَالِي المُتَالِي المُتَالِقِ الْمُتَقَادُ حَقِيدًا وَالْمُتَالِي المُعْمَلِ وَالْمَتَقَادُ حَقِيدًا وَالمُتَقَادُ وَقِيدًا وَالْمُتَقَادُ وَقَلَيْ الْمُعَلِي وَالْمُتَقَادُ وَقِيدًا وَالْمُعَلِي وَالْمُتَقَادُ وَقِيدًا وَالْمُتَقَادُ وَقِيدُ الْمُعَلِي وَالْمُتَقَادُ وَقَادِهُ الْمُعَلِي وَالْمُتَقَادُ وَقِي الْمُعَلِي وَالْمُقَادِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُتَقَادُ وَقَادُ الْمُعَلِي وَالْمُنَادِي المُعَمِّلُ وَالْمُتَقَادُ وَالْمُعَلِي وَالْمُنْ الْمُعَلِي وَالْمُنْ الْمُعَلِي وَالْمُنْ الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي المُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعُولِ وَالْمُعَلِي وَالْمُولِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُقَادُ وَقِي الْمُعْلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُقَادُ الْمُقْتِقَادُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِ

فَصل رفيمايُ تُركُ بِهِ حقائقُ الْأَلْفَاظِ وَمَا يَتُرَكُ بِهِ حقائقُ الْأَلْفَاظِ وَمَا الْفَظِ حَمْسَةُ أَنُواعٍ - اَحَلُمُا وَلالةُ الْعُرُفِ وَذَالكَ لِآنَ تَبُوتَ الْاَحْكَمٰى لِلْمَتَّكِمِ بِالْاَلفَاظِ اِنْمَا كَانَ لِلَالفَاظِ اِنْمَا كَانَ لِلَالفَاظِ اِنْمَا كَانَ لِلَّالفَاظِ اللّه عَلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه

وَبِهِنَا ظَهَرَانٌ بِتُرَكِ الْحَقِيْقَةِ لا يُحِبُ المَصِيرُ الى الْمَجَانِ بَلُ جَازاَنَ يَتُبُتَ بِهِ الحَقِيْقَةُ السَّاصِرَةُ -ومثالُهُ تَقَيِينُهُ الْعَامِ بِالْبَغْضِ وَكَ نَالِكَ لَوْنَكَ رَجَجًّا أؤمشيًا إلى مَيْتِ الله أوُأَنُ يَضُرِب بِتُوبِهِ حطيمَ الُكَعْيَةِ يَكُزُمُهُ الحجُ بِأَفْعَالِ مَعْنُوْمَةٍ لُوجُودِ الْعُرُفِ. پیرشکل سے مجل (خفاء میں ) بڑھ کرہے اور محل وہ ہیئے جس میں کئی وجوہ **کا اختا** ہموا ورصال بیم ہو کہ اس کی مرا درمیت کلم کی طرف ہے بیان صادر ہوتے بغیراطلاع نہیں ہوسکتی شرعی امورمیں اس کی شال بیر آسیت مُبارکہ ہے '' اورا لٹند نے ربوٰ حرام کیا کیونکر (ٹعنت کے اعتبار سے) راہ کامفہوم مطلقاً زیادتی ہے اور بیمعنیٰ بہاں مرا نہیں ملکہ بہاں قدر وحبنس والی استیاء میں عوض سے خالی زیادتی مُرا دہے اُور لفغ (ربٰو) کی اس معنیٰ پر (نُفتاً ) کوتی دلالت نہیں ۔اس لیے نامل کے ذرسیعے اس کی مرادمعلوم نہیں ہوسکتی <sup>کے</sup> بھیرمتشا ہنفاء میں محمل سے بھی) بڑھ کر ہے۔ متشابہ کی شال حرونِ مُقطعات ہیں جو قرآنی سورتوں کی ابتداء میں ہیں ۔ مجمل اور متشابہ کاحکم بیسیے کہان کی مراد کے حق پر بہونے پراعتقاور کھاجائے ۔ آآنکہ ان کا بیان آجائے ہے۔ ا نفظ رابلینے حقیقی معنی کے لیے عجل ہے محض ما مل سے اسے یامانہیں جاسکتا ۔ چنانچے خودشاں علياسلام نے الذهب بالذهب والفصنة بالفضة والى شهور حديث ارشاد فرماكر وضاحت فرماتی کر جب دوجیزیں حوتولی ما با بی جانے والی ہوں اوران میں کمی بیشی کر سے بیجاحات تو ہر راد ہے۔ تو مجل دہ ہواجس کی مرادیں ابباخفاء ہو حومتکلم ہی دور کرسکتا ہے۔ سامع اسے اینے مدرسے و درنہیں ° كرسكاً ا دريمنستر كى ضدىئے كيونكه معنسرً ميں تكلم نے اپنى مُرا دكى خود تغسيركر دى ہوتى سبے ا درمج انتكام كي تغيير كامنتظر بولسيئه ر کے تشا بَرمِی مجل سے بھی زمایدہ خفاء ہے کیونکہ اس میں شکلم کی طرف سے بھی وضاحت کی امید

فصل (ان صور توں کے تعلق جِن میں الفاظ کی حقیقتیں حصور دی جاتی میں)لفظ كح ميقت (هَيْق مِعنى) كونِ طريقه سے حصور اجاسكتا كي اس كى بانچ اقسام بين-ان ميں سے ايك قىم " عُرف كى دلالت "ہے كيونكم الفاظِ قرآن سے احكام كا نبوت اس ليے ہے كدا بفاظ كينے ان معانى پر دلالت كرتے ہيں جَمتنكلم كى مرا دہيں۔ چنانچم جب تفظ کامعنی توگوں میں متعارف (مشہور) ہوتواس کامتعارف ہونا ہی اس کے مُرا دہونے بیض ہے۔ تواسی (معنی) پیاحکام مترتب کیوں گئے۔ اس کی مثال اید سے جیکی فیصم اٹھائی کہ وہ سرنہیں خرید کے تواسسے لوگوں میں متعارف سری مراد ہے (جیے بکری گلتے وغیرہ کاسر) لہذا چرایا یا کبوری کاسرخر دیانے سے اس کی تمنہیں ٹوٹے گی۔ اس طرح اگراس نے تسم اُٹھائی کہ انڈے بہیں کھاتے گاتواس سے بھی مِتعارف انڈے ہی مراد ہوں گے ۔ لہذا چرط یا یا کبوتری کے نڈوں سے منہیں ٹوٹے گی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ قینقی معنی جھوڑ دینے سے مجازی معنی بقيه مات يركذشة صفحه: - نهين بوتى، جديح دوف مقطعات يا ديگراكيات متشابهات بين حن كامعني و مراد قبايرى قبل تتكلم كى طرن سے جى علوم نہيں ہوسكتى . يى كلم كا مدِيمقابل سَبِ كيونكراس مين تكلم خود ہرابہام مختصراً بيبان بيبان كماحار المسبئ كماينج وه اسباب بين حبن كى بناء يركسى لفظ كاحقيقي معنى حجيوزًكر ماِزی یاغیر حقیقی معنی ماولینا پڑتا ہے۔ان میں سے پہلاسبب عرف علم ہے۔ اگر حقیقی معنی عرف عِلم ئے کرا ماہوتو اسے بھیوڑ نا راسے گا۔ ا عمومًا الاسرخديدة " يد لفظ كات كرى دغيره ك مسرى ك يصاستعال بوناب - المنابي معنى قسم بن مُراد ہوگا جبکہ حقیقی معنیٰ توحیٰ الم پیسے جیب ٹریرندوں کو بھی ضمن میں لیتا ہے۔ مگر عرف عام کے ساتھ وكرانه كيبب المصحبود دما عاشكا مبياردوم كرتنض ما شائت كدوه سرى باتنهين كلات گازاس سے گاتے کری کے سری بلتے ہی مُزاد ہوسکتے ہیں مذکر چڑوں کے

کی طرف علے جانا کوئی صروری نہیں۔ ملکواس (لفظ) سے ماقص حقیقی معنی **جی مرا** عارِ بنائے۔ اس کی مثال عام کو بعض افرا دے ساتھ مقدر کرنے کی طرح ہے۔ اسی كِسى نے جج كرنے كى نذر مانى يا سبت الله شريت كے چل كرجانے يا أيسے يحطيم تعبريوارن كي نذرماني تواسيه افعالِ معلومه كے ساتھ حج كرنا لازم اس کیونکاعرف کی دلیل موجود ہے۔ والثَّاني قَالَ تَتُرُكُ الحقيقةُ بِكَالِالةٍ في نفسٍ الكلام مثالُهُ إذا قال كُلُّ مَمْلُوكٍ لَي فَهُوَحَرُّ لَمْ يُعتَّقُ مكاتبُوكُ ولامن أعتِقَ بعضُ هُ إلّا اذا نواى دُخولَهُم لِأَنَّ لفظَ المَمْثُلُوكِ مُطُلَقٌ يَتَنَاوَلُ الْمَمُلُوكِ من كُلِّ وَجْهِ وَالْمَكَاتَبُ لَيْسَ بِمَمْلُولِ مِنْ كُلِّ له يني أكركهي لفظ محقيقي معلى ريمل نهوتواس كامطلب ينهي كدوان ببرهال مجازي مع الياجعي كمكن ك كتفيقي معنى كيف بعض افراديس كرعاد مف سدنديا ما حاست تولس باتى أفراديمي كرايا جائے كا \_ جيسے مذكوره دونوں مثالول ميں " - رخريدنا " چونكر عرب عام كے مطابق جوا يوں و یے استعال نہیں ہوتا ۔ تواس کامطلب ینہیں کراس سے مجاز ہی مُزاد لیا ماستے ۔ ملکتیقی معنیٰ ہی كأمگروه بعض أفراومين نبين بإجابته كا \_ اور استيختيت فاصره كهته بين يتويهان تركي حيفت كالملا ترک حقیقت کاملہ ہے۔ له أب حج كرنے كالغوي معنى تومحض الده كرفليئے گروه حرنسطِ مسے متصاوم بے كيونكي و جے مے شہور ارکان ہی مراد ہوتے ہیں ۔ اس طرح کعبشر لین کے بیدل جانے یا تعلیم ارنے جیے الفاظ بھی عرف عام میں حج کے مضوص ارکان کی اُدائیگی کے بیاستعمال ہوتے ہیں۔ مار نے جیے الفاظ بھی عرف عام میں حج کے مضوص ارکان کی اُدائیگی کے بیاستعمال ہوتے ہیں۔ لغوى منى مراد نهين بوماء اس يليحب كك حج زكرك محف بدل ميل كرجان يا يعليم كم سے قسم نوری نهرگی ۔

وَجُهِ - وَلِهُ فَا لَمُ يُجُزُّتُ صَرُّفُهُ فِيْهِ وَلَا يَحِلُّ لَكُ وَظُيُّ الْمَكَاتَبَةِ وَلَوُتَزَوِّجَ الْمَكَاتُ بِنتَ مَوْلَاكُ تُمَّمَاتَ الْمَوْلَى وَوَسَ تَتُهُ الْبِنْتُ لَمْ يُفْسِلِ النڪائم۔واذا لمريڪڻ مملوڪامن کِل وَجه لايدخلُ تحت لفظِ المملوكِ المطلِق. وله نما بخلافِ المدبّرِ وأُمِّم الوَكِي فَإِنّ الملكَ فَيهما كاملٌ ولذا حَلَّ وطيُ المدبَّرةِ وأُحِّ الولِدو إنَّمَا النقصانُ فى الرِّقِّ من حيثُ أَنهُ يَزُولُ بِالموتِ لا محالةً -وعلى هَلْ اللَّهُ النَّا إِذَا أَعْتَقَ المَكَاتَبُ عَنْ كَفَارِيِّ اوظهارٍ به جاز ولا يجونُ فيهما إعتاقُ المه بُرِو أمِّ الولي لِانَّ الواجبَ هُوالْتَ ريروَهُ وإشباتُ الحربية بإزالة الرق فاذاكان الرئ فى المكاتب كاملًاكان تحريرُكُ تَحديدًا من جميع الوُجولا وَ فى المدبَّرِ وامِّ الُولَدِ لمَاكان الرِّقُ ناقِصاً لا يكون التحربيرُ تحريرًا مِنْ كُلِّ الْوُجُوُلِ والتّالثُ تَى تُتُركُ الحقيقةُ بدلالة سياقِ الكلام، قال في السِّيرَ الكبيرِ إذا قال المسلمُ للحرقي أنْـذُلُ كان آمِتًا ولوقال أنزلُ إن كُنتَ رَجُلًا فنزل الأيكون آمنًا۔ ولوقال الحددِيُّ ألاَمَانَ الامَانَ فقال المسلمُ الامان الامان كان آمِنًا ولوقال الامانَ سَتَعَـُـكُمُ مَا تَلْقَى عَدًا ولا تَعْجَلْ حَتَّى تَدْي فَ نَزَلَ لَا يَكُونُ

آمنًا - وَلَوْقَالَ الشُّ تَرِلِيُ جَارِيَةً لِتَحْرِي مَى فاشترى الْعُكُمُيَآءَ او الشَّلَّاءَ لَا يَجُوزُ وَلَوْقَالَ الشَّيْرِلَى جاريةٌ حتى اَطَأَها فاسترى أخته من الرّضاع لايكون عن المُؤَكِّلِ- وعَلَى هـٰذاقُلنا في قَولِ عَليه السّلام: "اذاوقع الذَّبابُ في طَعَامِ أَحَى كُم فَامْقُلُولاتُم انْقُلُوهِ فَإِنَّ فِي إِحلَى جَنَاحَيهِ داءً وفي الآخر دواءً وَإِنَّهُ لَيُقَدِهُمُ اللَّهَاءَ عَلَى النَّاوَاءِ . دَلَّ سِياقُ الكَافِم على أنَّ المَهْ لَ لِرَفِعِ الْاذِي عَنَّا لا لِاَمدٍ تَعَبُّدِي \_\_ حَقًّا لِلشَّرْعِ فَلا يَكُونُ للإيْجَابِ. وقولُهُ تعالى: إنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفقرآءِ عقيبَ قُولِ وتعالى ومِنْهُمُ من يَلْمِذُكُ فِي الصَّدَقاتِ يَدُلَّ على أَنَّ ذَكْ وَالاصنَافِ لِقَطِّع طَمِعِهم عن الصَّكَ قاتِ بِبِيانِ المصارفِ لها فالايتوقُّفُ الخروجُ عَنِ العُهْدَةِ عَلَى الْأَدَاءِ إِلَّى الُكِنّ اور دوسری قسم بیستے کر تھجی خو و کلام میں ایک دلاِلت کے بائے جانے بر

Click

كرسب يرهنيقت جيور دي گئي۔

9

اراده کرلیا گیا ہوکہ بیصی داخل ہیں کیونکہ لفظِ ملوک مطلق ہے جوتم الم وجہ سے مملوک (غلام) ہی کولیتائے بجبکہ کا تب تمام وجوہ سے مملوک نہیں۔اسی کیے اِس میں (بیع و ہمبوبیا) کوئی تصرف جائز نہیں منا تبدونڈی سے طی جائز <sup>ای</sup>ے۔ اگر مکاتب غلام نے اپنے آقا کی بیٹی سے نکاح کرایا۔ بھر آقا مرکیا اور اس کی بیٹی اس (اپنے ہی شوهر) كى دارث بن كميّ تونكاح فاسدنه بوگا أورحب مكاتب يم وجوه سىمملوك نہیں تو دہ مطلقاً بوسے جانے والے نفظِ ملوک کے حت واخل نہ ہوگا۔ (کیونکیجب كوتى لفظ مطلق بولاجائے تو وہ فردِ كامل بيولالت كرتا ہے اِن دونوں ميں مك كامل بَ (اوريتم وجوه سے ملوك بين) اسى يعد تره اورأم ولد سے وطی حلال بجے۔ البته ان کی غلامی میں کچیفقص ہوتا ہے بایں طور کہ وہ آقا کی موات سے بہرحال حتم ہو عاتی ہے۔اسی بیے ہم کہتے ہیں کہ حرب کسی نے اپنی قسم یا ظہار کے کفارہ میں مكاتب (غلام) آزادكيا توجاتز بيئ مگران دونون صورون مين مدبراورام ولد كا ا مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جے اس کے مالک نے بیٹ بت (تحریر) دے دی ہو کہ اگروہ اتن قيم أداكر دي توازاد بيئ - اس مي مالك كى مليت ناقص بوجاتى بين اسى ليے اسے بيجا اتن قيم أداكر دي توازاد بيئے - اس ميں مالک كى مليت ناقص بوجاتى بينے اسى ليے اسے بيجا نہیں جاسکتا اور لونڈی ہوتواس سے وطی جائز نہیں چونکھ اس میں ملکیت ناقص ہے اس لیے وُہ مطلقًا تفظمِ ملوك كِي حت نهين آئے گا در مثالِ مذكور كے مطابق اس كے حق ميں آزادي ثابت من ہوگی۔ گویا لفظ مملوک میں موجود معنی ملکیت نے قرینہ معنویے کا کام دیا ادر مکاتب غلام یا جس کا نصف بيلي سے آزاد مو مذكورہ تيم سے نكال ليا أور لفظ مملوك لينے تقيقي معنی کے اعتبار سے ميم ملوك رپصادق *سالسڪا*۔ که فقها واس رئیفق بین که بیری اگرشوم کی مالک بن جائے دنکاح ختم بوجا تا بیکے گرمتن میں مذکور ہ شال کے مطابق بوی کیسے ممکاتیب شوم کی مالک مبنی تونکاح اس لیے فاسد نه بوگا که اُس کی کیسے شوم

91

آزا د کرنا جائز نهیس کیونکه (کفاره میں ) واجب توغلام آزاد کرنا ہے جس کامعیٰ یہ ہے کہ غلامی زائل کر کے آزا وی عطا کی جائے۔ اِس بیے جب مکا تب میں غلا**می کا ل** ہے تواس کی آزا دی بھی تم وجوہ سے آزادی ہوگی اور مدبراوراً تم ولد میں جب خلا**می** ناقص ہے تو آزا دکرنے کامفہ م م می ہر لحاظ سے کائل منڈ ایا ۔ تعبیری تھم ہی ہے کہ مجعی اندا زِ كلام كى دلاست رحِقيقى معنى رك كياجاما بئ - امام محديث برسر كبيريس ارشاد فرہا یا جب کسی مسلمان (فوجی ) نے (دوران جنگ لڑنے والے) کافرسے کہا (قلعہ سے) سے اُٹر آؤ! وہ اتر آیا تو امان یا فتہ شمجھا جائے گا اُدراگراس نے کہا اگر مروج ا میساری عبارت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض سے کاآپ فرارے میں مماتب می طکیت کال نہیں اس لیے مکاتر لونڈی سے وطی علال نہیں جبکہ مدیرا ورام ولدمیں ملکیت کا بل ہے اس سید مدرته اورام دلدلوندی سے وطی حلال ایک را بادر سب مدتراس علام کو سیستے بیں جے اس کے آقا نے کہہ دیا بہوکرمیری موت کے بعد تم آزا د ہوگے اورام ولد اس لونڈی کو کہاجا تا ہے حس**ے آناف ف** و<sup>م</sup>ل کی اور بچیر پیدا ہوگیا۔ ان کاحکم بی<sup>ا ہے</sup> کہ آقا کی موت کے بعد فوراً یہ **وونوں قسم کے غلام ازاد ہو** جاتے ہیں.) گرہیں تومعاملہ اس کے رعکس نظر آنا ہے وہ اس میلے کہ اگر مدر اورام دلدی ملیت کال ہے توقعم یا ظہار کے کفارہ یں انہیں اُزاد کرناکوں ناجا ترنبے اوراگر مکاتب میں ملکیت کاللہ اقیس ہوتی ہے تراسے کفارۃ قسم یا طہار میں آزاو کرناجا پُرز نہیں ہوناچا ہتے ۔حالانکہ بیجا پُرنسہے۔ ا**سل** جراب بیستے کہ مرتبر واقع دارمیں ملکیت تو کا مل بئے گرغلامی ماقص اورغلامی کے ناقص ہونے کی ہیں ديل بيك مروام ولدا فا كمرن بى سى بېروال آزاد بوجات ين رجبكم كاتب ين مليت تاقص بيته اورغلامي مكمل أكر ده مطلوبه رقم آقا كونه نسب سك توعيروه كامل غلام بن حاست كا- جزيكم کفارہ میں غلام آزاد کرنے کامطلب بیہے کہ اس کی غلامی حمر کے اسے آزادی سے بمکنار کیا جاتے اس لیے حب مدرر دام دلد میں غلامی نا قیص ہے تو آزا د کرنے کامفہوم کمل طریقیہ سے نہیں یا یاجا مااہ مکاتب میں علامی کال ہے اس لیے اُزاد کر ناصیح ہے۔

94

تواُ رُ آة ـ بھيروه اررايا توامان يافنة منزجوگا ـ اسى طرح اگر كافرنے كہا ـ امان چاہيئے ـ ا مان جاہیتے اِمسُلمان (نشکری) نے کہا کہ اما ن ہے تو اسے امان مل جائے گی۔ لیکن اگر مشلمان نے) یہ کہا کہ امان ہے اور کل جو تھجھے در پیش ہوگا تم جان جا ڈے اُور جلدی نه کردیبیلےانجام تو دیکھ لو (بیرٹسن کر) کافر (قلعہسے) اثراً یا تواسے امان شیلے گی اوراگر ایک شخص نے کسی سے کہا میرے بیے ایک لونڈی حزید لاؤ جومیری خد کرے اور وہ اندھی ما ایا ہیج لونڈی خرید لایا توبیجائز نہیں اوراگراس نے کہامیر سے ید ونڈی خرید لاؤ جس سے میں وطی کرسکوں اور وہ اس کی دودھ سے مگنے والی بہن خریدلایا تو وه (حکم بینے وابے ) مُوکِل کی طرف سے (خربدکرده) منه موکی و اسی قاعده ریم نبی متلانه علی و اس ارشادیکه: «جب تم میں سے کسی کے کھانے (سالن) میں کھی پڑجائے تواسے (کھانے میں ) ڈبو دو بچھسے اسے لکال کر چینک دو کیونکها*س کے ایک پرمیں بھاری ہے اور دوسرے میں ثنفا*ًءاور وہ پہلے بیماری والایہ (کھانے میں) ڈالتی ہے '' (بخاری کتاب بداً انخلق) کہتے ہیں کہ اندازِ کلام اِسس امرر ولالت کرنائے کہ مکھی کے ڈیبنے کا مقصد ہمیں کلیف سے بچانا له مُلمان لشكرى كاحِرف يدكمِنا كه نيج الرَّاؤُ- المان دين يرحْتِقى معنى سے دلالت كرتك بيك . مرجب ساته میں بیرکهااگر مرد جو تواتر آؤ۔ بیا ندازِگفتگو بتلار باہیے کے مقصدا مان دین نہیں ملکہ لافا ہے۔ یہیمفہم اس سے اگلی شال کا ہے۔ توحقیقی معنی اندا زیکلام کی وجہ سے ترک کر دیا گیا۔ لہذا اگر دہ حربى كافريني اردايا وراسق لكرديا كياتويد مدعهدى ندبوكى -ا۔ ان دونوں صور توں میں شکلم کے اس مجلہ «میر سے لیے لونڈی حزیدو "کی حقیقت یہ کہ مطلقاً کوئی بھی بوزاری خرید لائی جاتے ۔ گرسیاتِ کلام معنی دو کاکہ میں اسس سے خدمت لول ماا وطی کردن ''ینے بہ حقیقت مراد نہ ہونے رہان دلالت کر دی۔

ہے۔ یہ کوئی کارِ ثواب اور شرعی ما بندی نہیں اس لیے بیرحکم دیوب کے لیے نہیں اورارشادِباری تعالیٰ "صدقات توفقیروں کے کیے بین" کا اکس آیت " اور ان (منافقین)میں سے کچھ لوگ صدقات کے تعلق آیے کوالزام فیستے ہیں" (**سُورہ آ** آیت ۵۸) کے بیچھے آ ما اس امر رپر دلالت کر اسٹے کہ (مصارف رکوۃ کی) اقسام کا بیان کرنا ان (منافقین) کاصدقات کے متعلق طمع ختم کرنے کیے ہے۔ ال (ادانیگی زکوٰۃ کی) ذمّہ داری سے مبکد وکشس ہونے کو تمام اقسام ہیں (زکوٰۃ کی) اوا پر مونوف نہیں رکھاجاتے گا۔ اله حديث ميں مذكور لفظِ المُفْعُلُوهُ صيعتم امر سيحس كي حقيقت وحوب ہے مشہور مقول « اَلْاَ مَسِ لِلوُحِوبِ » اوراس بِرَاسِيَ مُفصل بحث اَربِي سبِّحَه يَمُرحديث كه اسكُه الفاظ كُومُ سے ہمیاری والا پرکھانے میں ڈالتی ہے اس امریہ دلالت کرتے ہیں کہ دجو کے نہیں ہے۔ اللہ یر حکم و حب سے بحاتے استحباب کے لیے ہئے ۔ توا ندار کلام کی دحبہ سے امرکا حقیقی معنٰی و حب **برکا** كه آيت كرميرانهاالصك قات النمين وسمصارف ذكوة بيان كتے سكتے جہاں ذكرة وى جاسكتے بيّع. امام شافعي في طاهري معنى وكميريه كهاكد آتيت مين مذكور دس مصارف مين سي مرمصرف المرافع تین فراد کوزکوٰة دینے ہے ضروری ہے لعینی تین ہی نقراء تین ہی مساکین اور تین ہی مُسا فردغیرہ کوزکوٰۃ می لازم ہے گراہنان اس کے حواب میں کہتے ہیں کہ آسیت کا سباق اور انداز تبلار ہا ہے کہ بعض اور لوكمتحقي زكوة نهر سنصك باوجرو زكوة مي سيحضه ننهطنے برنبي سَلَاللهُ عَلَيْهِ وَيَلِيلُ كوطعن وتشيُّه كانثانه نباتے تھے ۔اللہ نے مذكورہ آیت میں فرما دیا كەزگۈۃ لیننے كانسختاق مِرن ان وس تیم سکم ں گوں کو ہے کسی اور کونہیں۔ لہذا جس نے ان میں سے کسی ایک قسم کے ٹوگوں کوزکوہ شے ہی تو فریضہ **کو** ہوگیا بنریصنہ کیاُ دائیگی برتسم کے لوگوں کو رقم ہینے برموقو نشہیں ہے تواس ایت میں حرن عطف **واقع ک** حقیقی معنی چھوڑا گیا ہے کہ دہ بیرون مطلقاً جمع کے لیے ہے جس کا مقتصلی پہستے کہ زکرہ فیسنے ہی

والرَّابِعُ قَلْ تُ تُركُ الحقِيْقَةُ بِمَلالةٍ مِنْ قِبَلِ المُتَكِلِّمِ - مِثَالُهُ فِي قُولِهِ تَعَالَىٰ: فَهِنُ شَآءً فَلْيُؤُمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكَفُر ؟ وَ ذَالِكَ لِأَنَّ اللَّهِ حَكِيُمُ وَالْكُفُنُ قَبِيَحٌ وَالْحَكِيمُ لايَأْمُ رُب فَيُسْتَرَكُ دَلَاكَةُ اللَّفَظِ عَلَى الْاَصْدِبِحِ كَمَةِ الآمِدِ وَعلى هٰذَا قُلْنَا اذَا وَكُلُّ لِيسْرَآءِ اللَّحِمِ فَإِنْ كأن مُسَافِدًا نَذَلَ على الطَّديقِ فَهُوعِلى المُطْبوخِ ادعلى المَشوِيّ ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ مَـ نُزُلِ فَهُوعِلَى النَّتِي - ومن هَ ذا النُّوع يَمينُ الفَورِمتُ الْهُاذا قال تَعَالِ تَعَنَّ مَعِي فَقَالِ وَاللَّهِ لِا أَتَّغَلَّى كَيْصِرِفُ ذالك الحالف كماء المك عُوِّ إلىه حبتى لوتغدّى بَعِي ذالكَ ف صَنزَلِهِ مَعَدُ اومَعَ غيرِ بِهِ في ذالكَ السَّومِ لا يَحِنَثُ وك نااذا قامَتِ المرأَةُ تُريدُ الحُثُروجُ فقال الزَّوجُ إِنَّ خَرجُتِ فَانتِكِنَا كَانِ الحُكُمُ مَقْصُورًا عَلَى الْحَالِ حِثْي لُوخَرِجَتْ بعد ذالكِ لايحنث والخامس قد تُتُرَكُ الْحَقِينَقَةُ بِدَلَالَةٍ عِيل الكَلَامِ بِأَنُ كَانَ المَحَلُّ لا يَقْبَلُ حَقِيقةً اللَّفظِ . وَمِثَالُهُ إِنْعُقَادُ نِكَاحِ الْحُرَّةِ بِلِفظِ الْبَيْعِ والبهبة والتمليك والصَّدَقة وَقُولُهُ لِعَبْلِ } وَهُو بقیرهاشی گذشته صفی : تمام اصناف کوجمع کیاجات ادر بین امی شافعی کا استدلال ہے مگر دلالتِ عال کی دجہ سے واد کا تقیقی معنیٰ متروک ہے ۔اور یہ اس جگر گویا اُو کے معنیٰ میں ہے۔

الله عنه خلافًا لَهُمابِنَاءً على مَا ذكرناأَتَ الْمُجَازِّخُلَفُ عَنِ الْحَقِيئَقَةِ فِي ُحَقِّ اللَّفظِ عِنْ لَاُو فى حَقِّ الحُكُمِ عِنْ لَهُمَا . يوقى قِيم مر بِهِ كَرَكِمِ مِثْكُلُو كَيْ طون سِهِ (اس) جالت كِي ولالت .

چوتھی قرِّم یہ ہے کہ کہجی متکلم کی طرف سے (اس کی حالت کی) ولالت سے سبب (لفظ کی )حقیقت حصور دی حاتی ہے۔ اس کی مثال یہ قولِ ہاری تعال**م ا** ہے : توجوجاہے ایمان لائے اور جوجاہے کفرکرے۔ (مُورہ کہف آیت **۹** اور بیاسس کیے ہے کہ اللّٰہ وانا عے مطلق ہے اور کفر قبیح چیز ہے اُور دانا ہے مطلق اس کاحکم نہیں نے *سکتا* توحکم دیسنے والے کی داناتی سے سبب لفظِ امر کی اینے معنیٰ مر دلالت ترک کر دی جائے گی<sup>ا ہ</sup>ے اسی قاعدہ مریم کہتے ہیں جب کہیں۔ ابک شخص کو گوشت خرید کرلانے کی ذمتہ داری سونپی ایسے میں اگروہ (حکم فیسنے وال موکل)مُسافر ہوجوراستے میں اُڑا پڑا ہوتو اس سے لیکا ہوا یا بھنا ہوا گوشت مراد ہوگا اوراگروہ صاحب خانہ ہو تو بھیر کچا گوشت مُرا د<del>ائ</del>ے اور پین فور بھی <sub>ا</sub>سی قیم کا ایک <del>جھتے</del> اه يهان جو تفي مير بيان مورى يَنْ كرمتكام كاحال شلائے كد نفظ كاحقيقي معنی مراد نهيں ۔ اسے فرية حالبيكيته بين حينانچه أيتِ مذكوره كالعيتقي معنىٰ توكفروا يمان مين اختيار فين كاب كرجوچا بواختيا**ر ك**و

ر دونوں برابیں بگرہال بتلارہ ہے کہ میعنی مُراد نہیں بلکہ بی زجرہے۔ اسی بیے آگے فرمایا۔ اِنّا اُعْتَک فَا اِلطّالِمِیِّنِی مُنادہ ہے۔ اسی بیے آگے فرمایا۔ اِنّا اُعْتَک فَا اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ الللّٰلِلللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِ اللّٰلّٰلِللللّٰ الل

ہے جس کی مثال میہ ہے کہ جب کسی نے دوسر سے خص سے کہا ' اؤمیرے ساتھ کھا نا کھاؤ! اس نے کہا خدا کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا توایسے اس کھانے کی طرف مورا جائے گاجِس کی طرف اُسے دعوت دی گئی تھی جنانچہ اگراس نے اس کے بعد یسی (دعوت دیسنے والیے ) کے گھرمیں اُسی روز اس کے ساتھ باکسی اور کے ساتھ بیٹھ كركها ناهها يا توقسم نهبي ٹوٹے گی۔ اسی طرح اگرا مكي عورت (دروازے ميں باہر) نيكلنے کے ارادہ سے کھڑی ہوا ور اس کا شوہر اسے ہے اگر توبا ہر نیکی تو تم ایسی ہو (تھیں طلاق ہے) تواس کا حکم اسی حال برمخنص ہوگا۔ لہذااگروہ اس کے بعد نسکی توقسم ناٹوٹے گی۔ (طلاق نہ ہوگی) ۔ پانچویں قیم بیہ ہے کہ محلِ کلام کی دلالتِ سے تفظ کی حقیقت جھے وڑ دی جاتی ہے باین طور کر محل کلام لفظ کی حقیقت قبول نہیں کرسکتا۔ اِسس کی مثال بیہے کہ بیع، ہمبہ ' تمليك ياصدقه بطييا اغاظ سيرأ زا دعورت كانكاح منعقدكياجا للمعتي اوركسي كأاسينفلام المَرِينَ إِنْسِ لَيْنَ آقَاكَ فِي مِصْبُورِ بِي السبكورِية بِيَ كَدِيدَ السكامِيثَ الْهِينَ غلام ہے) یہ کہنا کہ تم میرے بیٹے ہو ۔ اس طرح اگریسی نے اَسِنے غلام سے جوعم رہا لینے بقيعاتيرً لَدْشة صفى : - اور رقم او أكرنا لازم نه وكاحقيقت مين ميمعا لدولالت عرف على مي آجا ما بيئ -نه سیمین نورکی دوشایس میں جس کامفہم بیہ ہے کہ ایک شخص کسی نامناسب صورتِ حال کود کھیے کر فرأقم اللهالية بكرين ايباكردول كايابي ابساكيمي نبين كرول كاراس كيني فوركت ين كريفورى اقدام كا نام ہے اسے اس مخصوص صورتحال کے ساتھ مختص کیا جانا ضروری ہے جس میں بیقسم اٹھائی گئی۔ در سرمتسکلمہ برى مصيبت بس تينس جائے گا۔ کے بعنی عورت یا اس کا ولی نکاح کا انتقاد کرتا ہے اور نکاح کی جگہ یہ کہاجا تا ہے کہ بیٹورت تحصیص قد کی

كُتَى لِيك كُكَّى، بِهِ كُكِّي إِبِيج دى كُتى أدرمردنے ليقبول كرايا تونكاح بوكيا ، كيونكر لفظ مِهم إتمليك كامحل ده أزادعورت سبّع جران لغاظ كح حقيقي معنى كم تحل نهين، لهذا مجازي معنى نوكل متعين تهوكيا -ہے جو بھر تھی تھی معنی کے بیے وہ غلام تھی نہیں کو بھراس کا نسب اس کے لیسنے باپ سے معردف ہے (بتیرماشیر انگیا تھے کے اللہ الکی اس کے اللہ کا کہ اللہ کا کہ کا کہ

مولی سے بڑا ہوئیہ کہا کرتم میرے بیٹے ہو تو اہم ابو صنیفہ سے نزدیک اس سے مجازًا **غلام** کی آزا دی مُراد ہوگی ا درصاحبین کے نزدیک ایسا نہیں ملکہ یہ کلام ہی لغوہئے۔ اس کی نبیا دوہی ہے جوہم نے (بیچھے) بیان کردی ہے کہ ام ابوضیفہ کے نزدیک مجاج لفظوں کے حق میں حقیق<sup>ا</sup>ت کا نائب ہو تا ہے اورصاحبین کے نزدیک معنی کے **حق از** فصل ( فى مُتَعلقاتِ النَّصوصِ ) نَعْنِي بِهاعِبَ ارْتَةُ النص واشارتَهُ ودلالْتَهُ وَاقْبِيضِائِهُ -فاَمَّاعِسَارَتُهُ النِّصّ فهوماسِيْقَ الكلامُ لِأَجُلِهِ وَأُدِيْكَ بِهِ قَصَّا وَامَّا إِشَادَةُ النَّصِ فهى ما ثبتَ بِنَظْمِ النَّصِ من غير ذِيادةٍ وهوغيرُظاه رِمن كُلِّ وحبهٍ ولاسِيْقَ الْكَلامُ لِأَجِلِهِ مِثَالُهُ فِي قُولِهِ تَعَالى: "لِلْفُقلَ المُهَاجِرِينَ الَّذِين أُخَرِجُوا من دِيارهم" الآية - فَإِنَّهُ سِيقَ لِبِيانِ استحقاقِ الْغَيْنِيمَةِ فَصَارً نصًّا في ذَالِكَ وَقَدُ ثَبَتَ فَقَرُهِم بِنَظْمِ التَّصِرِّ فكانَ إشارةً الى أنَّ اسْتِيلاءَ الكافِرِعلى مالِ المُسلِمِ سببُ لِنُبُوْتِ المِلْكِ لِلْكَافِرِ إِذْ لَـوُ كانت الاَموالُ بَاقِيَةً على مِلْكِهِمُ لَايَتُبُتُ فَقُرُهُم ويُخَرَّجُ مِنْه الْحُكُمُ في مَسْتُكَةِ الإستِيلاءِ وَحُكُمُ ------بقیحات پیگذشته صفحه ؛ اسس بیے مجازی معنیٰ مرا دلیاجائے گا اور وہ آزادی ہے ۔ ناہم یہ اس وقت ہے جَبَ أَفَا اس لفظ سے اس کی اَ زادی مُرا دیے اگر آ فاسکھے کہ مَیں نے صرف بیار کا اظہار کیا ہے اُور

جُب آقاس لفظ سے اس کی اُ زادی مُراد نے اگر آقا کھے کہ مَیں نے صرف پیار کا میں اَپنے غلام کو لینے بیٹے کی سی محبت دیتا ہوں تواس کی بات مانی جائے گی۔ لے اسکی کمل تشریح سے چھی نینٹے مجاز کی محبث میں گذر جکی ہے دہاں دکھے لیں۔

تبوت الملك لِلتّاجِر بِالشِّراء مِنْهُمُ وتصرفاتُهُ من الْبَيْعِ وَالْهَبَةِ وَالْإِعْتَاقِ وَحُكُمُ ثُبُوتِ الْإِسْتِغْنَامِ وثبُوتِ المِلكِ لِلغاذِي وعجز المالِكِ عَنِ انْتَرِزَاعِه مِنْ يَى ١٧ وتَفرِيعِاتُهُ وكَ ذَالِكَ قُولُهُ تَعَالَىٰ : أُحِيُّ لَكُمُ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَتُ إِلَّا قُولُهُ تَعَالًى: " ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّبَامَ إلى اللَّيٰلِ" فَالْإِمسَاكُ فَ أَوَّل الصَّبِح يَتَّحقَّقُ مُع الجَنَابَةِ لِأَنَّ مِنْ صُرورة حِل المباشكرة الخالصُبح أن يكونَ الْجُذْءُ الأولُ مِنَ النّهارِمع وجُودِ الجَنَابَةِ وَالْإِمْسَاكُ في ذَالِكَ الجُزْءِ صَوْمٌ أُمِرَ العَبِدُ بِإِتَمَامِهِ فَكَانَ هُذَا اِشَارَةً إِلَى إَنَّ الْجِنَايَةَ لِاتُّنا فَى الصَّومَ ولَزِمَ مِنْ ذَالِكَ أَتَّ المَضِمَضة وَالْإِستِنْشَاقَ لَاتُنَافَ بَقاءَ الصَّومِ ويَتَفَرَّعُ مِنْهُ إَنَّ مَنْ ذَاقَ شَيْتًا بِهَمِهِ لِم يَفْسُلُ صَومُهُ فَإِنَّهُ لُوكِانِ المِلَّاءُ مِالْحَالَيْدِدُ طُعمَـهُ عِندَ المضمضة لايُعنْسِدُ بِهِ الصَّومُ وعُلِمَ مسنه حُكُمُ الْإِحْتَلَامِ وَالْإِحْتِجَامِ والْإِدِّهَ الْإِحْتَابَ لهّاسيّ الأمْسَاكَ اللائمة بِواسَطةِ الْإِنْتِها ٓءَعَن الأشياء الثلاثة المذكورة فيأول الصُّنْح مَوْمًا عُلِمَ أَنّ رُكنَ الصَّومِ يَتِمُّ بِالْإِنتِهاءِ عَنِ الاِشْيَاءِ الثَّلاثَةِ ـ وَعلى هٰذا يُحُنَرُجُ الحكمُ في مستَّكَةِ التَّبُييِين فَإِنَّ قَصْلَ الْإِثْيَانِ بِالمَامُورِبِهِ انَّمَايَكُنَ مُ

عِنْدَ تُوَجُّبُهِ الْأَمْرِ والأَمْرُ إِنَّمَا يَتَوَجَّبُهُ بَعْثُ مَا الْجُزْءِ الْأُوّلِ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ. فصل (نصوص کے متعلقات کے بیان میں) اس سے مہاری مرا دیرامور ہیں عبارة النص- اثبارة النص، دلالة النص اوراقتضاءالنص توعبارت النص ليے کہتے ہیں جِس کے سیسے کلام حیلاتی جائے اور (کلام میں) اسی کا ارا دہ قصدًا کیا گیا ہو۔ جبکہ اثبارۃ النص وہ ہئے جونص کے الفاظ سے کوئی لفظ بڑھا ہے بغیر ّابت **ہو** اوروه اشارة النص سے نابیت ہونے والاامر ) ہروجہ سے ظاہر نہیں ہوما اُور نه ہی اس کے بیے کلام حلائی گئی ہوتی اصبے ۔ اس کی مثال قول باری تعالی میں یہ ہے: "ان مہاجرین فقراء کے سیسے جہنیں ان کے گھروں سے کال دیا گیا "الخ (سورة حشرآیت ۸) بیآمیت اس لیے حیلائی گئی (نازل کی گئی) که (ان مهاجرین کا) مشحق عنیمت ہونا بیان کیاجائے تو یہ اس معاملہ ہیں نص سبئے (عبارت النص ہے) البتہ الفاظ نص سے ان (مهاجرین کا ) فقیر ہوجا نا بھی مابت ہوا۔ توبیہ انسس امر کی طرف اشا رقبہے کہ سلمان کے مال برکا فر کا قابض ہوجا نا کا فرکی ملک ثابت ہوجا سُنے کا سبب ہے۔کیونکہ اگر (کفّار کے تسلط کے بعد بھی )مسلما نوں کے اموال ان کی ملک ہی له اس كاخلاصه بيك كرجس مفهوم كے ليے نص جارى كى كتى ہووہ مفہوم عبارت النص كمبلا ماسيك ادراگر دہ مفہوم اِسس نفس سے اشارہ تا بہت ہموا در نف اسس کے لیے حباری مذکی گئی ہمو تو وہ ا ثارة النف ہے اس کی مثال ایں دی جاتی ہے کہ دوآ دمی کھڑے ہوں اور ہم ان میں سے ایک كوقصدًا ويكيررسه بون تودوسرا بهي كافي حدّ بك نظراً رام بوماسية . اگرچيراسيد كيمنا مقصونيين ہوا۔ توجس آدمی کو تصدُّا دیکھا جاتے وہ عبار تو النص ہے اور دوسرا اشارۃ النص۔ صل میں منہم کوعبار كهنا يااث رت كهنا ايب مجازئ بيني وجيز عباريا ينص سفابت بيلي عبارة النص كهديا كياب أور جواشارة النصسة ابت بي السال ره النص كهدياً كيا - إصل مي مينهم نص كاممع برعنه ما مثارً البيب.

میں تھے توان کافقر نابت نہیں ہوسکتا اوراس سے بدا حکام نابت ہوتے ہیں۔ ا۔ رکفّار کاما اِرضلم پر )غالب آجانا۔ ۲۔ اس تا جرکی ملک کا نابت ہونا جس نے رکفّار سے ) وہ مال خریدا اوراسس کے تمام تصرفات جیسے بیع ، ہمیدا ورآزا وکرنا وغیرہ کا بھی نابت ہونا ۔

تیام تصرفات جیسے بیع ، ہمیدا ورآزا وکرنا وغیرہ کا بھی نابت ہونا ۔

تیام تصرفات بے بیع ، ہمیدا ورآزا وکرنا وغیرہ کا بھی نابت ہونا ۔

تیام تصرفات بے بیع ، ہمیدا ورآزا وکرنا وغیرہ کا بھی نابت ہونا ۔

۳- (اِن اموال کے کفار کے پاس چلے جانے کے بعد مسلمانوں کے حکمہ کرنے اوران سے دہ احوال دابس لینے کے بعد) ان کا مالِ غنیمت بنانا -

ہے۔ اور (ان پر)غازی کی ملک ابت ہوجانا ۔ م۔ اور اصل مالک کا اس (غازی) کے ماتھ سے اسس چیز کے تھیین لیننے سے جز ن گڑنں سر شہر ہے ہو

رمنا اورد کرتفریعات کا ثابت مجونا ۔ اسی طرح ارشاد باری تعالی ہے : "تمھارے لیے روزوں کی را توں میں بوی سے اسی طرح ارشاد قائض کی آیٹر کے ہے۔ آیت مذکورہ للفقد اءالمھا جرین الخ

ام مغہوم کے لیے توعبارۃ النص ہے کہ مہاجر بن منیمت کے متی ہیں۔ گرا تبارۃ اس سے ایک مسلم بھی بت ہوگی ہوں کے لیے توعبارۃ النص ہے کہ مہاجر بن محکمہ اجر بن محکمہ کو فقر آء کہا گیا حالا کہ وہ اپنے گھروں میں بڑے یہ الدار اور اغذیاء تھے لیکن چونکہ ان کے اموال رکھا رہا ابنی بوگئے اس لیے نہیں فقراء قرار دیا گیا۔
میں بڑے مالدار اور اغذیاء تھے لیکن چونکہ ان کے اموال رکھا رہا بھی ہوگئے تو وہ ان اموال واملاک کے مالک بن اس سے معلوم ہوا کہ جب سلمانوں کی املاک رکھا رکھا بہت ہوجاتے تو وہ ان اموال واملاک کے مالک بن جاتے ہیں اور سلمانوں کی ملک بن جب ام شافعی کے نزویک کھار آپنے تسلط کے باوجود شلمانوں کی املاک ہوا یہ اور ایک خرصہ سنے جبکہ ام شافعی کے نزویک کھار آپنے تسلط کے باوجود شلمانوں کی املاک

اموال کے مالک نہیں بنتے۔ ان اس کے مالک نہیں بنتے۔ ان حب بیر مان لیا گیا کہ کفار کا غلب ان بعام الی امران الم سے مالک ہوجاتے ہیں تواس سے برامور ثابت بڑو ہے۔ (1) کفار کا غلب ما ناجائے گا۔ (۲) کفارسے ایک مسلمان تاجر مسمانوں ہی کے گذشتہ اموال میں سے کوئی چیز خریدے تو وہ مالک بن جاباً ہے اوراصل مسلمان کو وہ چیز کوٹا صروری نہیں۔ (۳) اگر دوبارہ ان وال میں سے کوئی چیز خریدے تو وہ مالک بن جاباً ہے اوراصل مسلمان کو وہ چیز کوٹا صروری نہیں۔ (۳) اگر دوبارہ

1.4

صحبت حلال کی گئی ہے '' (سُورۃ بقرہ آیت ۱۸۷) اس آیت کرمیزنک !' بھیرتم رات مک روزه پوراکرد " توضیح کی ہیلی گھڑی میں جنابت کے ساتھ روزہ متحقق ہوگیا کیونگہ جسم کی۔ جماع کے حلال ہونے کا تقاضایہ ہے کہ دِن کی ہیلی جزء جنابت کے رہا نھمتحقق ہو' او ا*س گھڑی میں (کھانے یبینے وغیرہ سے) رک جانا وہ روزہ ہی تو ہے جِس کے پورا کے* کا بندے کوحکم دیا گیا۔ تو بیراسس امر کی طرن ا ثنارہ ہوگیا کہ جنابت روز ہے ہے منافی نہیں ۔اس سے بیھبی لازم آگیا کہ گلی حرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی روزے کے منافی نہیں بنیه طنبه گذشته صفی بمسلمان کفارسے لو کروہ دہی اموال دابس لے لیں تو دہ ما اِغنیمت متصور ہو گا جس غازی کو پیم دیا حالئے دہی مالک بوگا اوراس سے اصل مالک جو کفار کے سلط سے پہلے مالک تھا کوئی چیز حجید نہیں سکتا. يرسب اموراشارة النص سنة مابين مُوت. اله سورة بقره كم مذكوره متعام بإلله في دات كم خرى جرز وليني صبح صادق كى جزء ادل مك بيوى معطع كاجوازبيان فراياكم احل لكم ليلة الصياح المرفث الخ اسى خرح كعانے يلينے كے تعلق بھى فرمايا۔ فكلوا والشوبول حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود الخجب دات كي آخرى تصفي كرجاع جاري ر با اور صبح کی بہلی ہی گھڑی سے روزے کی نتیت کرلی توروزہ شروع ہوگیا تو وہ حالت یقینًا جنابت کی حالت ہے۔ لہذار درے کے ساتھ جن سرکیا جمع ہونا یوں اشارۃ النص سے ابت ہوا اوراس پر توحد سے صحیح بھی موجو ہے کہ سیّدہ عائشہ اورسیدہ م سلمہ رضی اللّه عنها دونوں روایت فرماتی میں کہ نبی ملی لیّدعلیہ وقم میر (لعض اوقات) اس حالت میں فجرطلوع ہوتی کرآپ اپنی بیف ازواج کے پاس حانے کے سبب جنابت کے ساتھ ہوتے پھر آسيغنل كرستها ورر دزه ركه سينته (ترمذي)اس سيفقهاء فرطت بين كداكر كوني شخص محرى كروقت اعفاتو خود كونمنيي بإيايه اب اكرغ لريكا توسحرى كادقت حانا رسباسي توليت صرف وضوء كركے كها ما كها بيناچاہتے بعدین سل کرکے نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ له كيوكرجب وتض روزيه مين جنابت كاعش كرے كاتو كلى كرنا اور فاك ميں يانی ڈالنا تولازم ہے تابت

له کیوکرجب و تیخص دوز میں جنابت کاعثل کر مے گاتو گلی کرنا اور فاک میں پانی ڈالنا تو لازم ہے تابت ہوگیا کہ روز مے میں کلی اور استنتاق جاتر نے ۔ البتہ اس میں مبالغہ نہیں چاہیے کہیں بانی اندر مزچلا جاتے ۔ Click slami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

اس سے میں کہ بھی اس نے کیا کہ س نے (صرف) منہ سے کوئی چیز وکھی اسک روزہ نہیں تو نے گا۔ کیونکہ اگر مانی نکلین ہوجس کا ذا کتھ (غسل میں )گلی کرتے ہڑوئے محسوسس ہو تواس سے روزہ فاسد کیونکر قران کرم نے جب صبح کی ہیلی گھڑی میں نصر میں مذکور تین اسٹ یاء سے بچنے کے والے سے امساک کوروزہ قرار دیا تواسی معلوم ہوگیا کہ ان میں چیزوں سے بھے جانے کے ساتھ ہی روزہ کا رکن محمل ہوجاتا ہے۔ اور اس قاعدہ پردات ہی سے روزہ کی نیت کرنے کا حکم ہے معلوم ہوگیا ۔ کیونکہ مامور بہ ( وہ کا م جس کے کرنے کا حکم آیا ہو) کواُ واکھنے كاقصد حكم أعان كے بعد ہم متصور بئے اور روزے كاحكم اس كى مہلى جزء كے پاتے عبنے کے بعد ہی یا یاجا تا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا " بھررات کو شاخت کمل کرو۔ له جب روزے میں جنابت کاعنس کیاجائے گا توبعض اوقات کھاری اورکیین پانی ہی میسر ہوائسہے۔ جب به ذا تفذ حکیصنا جائز ہوا تو مہنڈیا حکیصنا کمیوں جائز نہ ہو گا جبکہ اس کی صرورت ہو۔ یہ تمام اموراشارۃ النص سے ابت ہورہے ہیں۔

اله اس کافلاصہ یہ کہ رمضان کے دونے کے لیے حری کا وقت تم ہونے سے قبل نیت کرنا کچیفردری نہیں۔ اِرہ نبیح لین فالمحین نصف النہا ریک اگر کچھ کھا یا بیا نہ ہو توروزے کی نیت کی جاسکتی ہے۔ اس کی دلیا ہی منہ کورہ آئیت شہ اَتِحت والیوسیام میں ہے وہ اس طرع کہ اس آئیت کی بناء برسحری کا وقت ختم ہوجانے کے بعد دات تک روزہ رکھاجا آہے۔ اس آئیت میں روزہ مکن کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور مکمل تب ہو سکتا ہے جب شروع جی ہوا تہو معلم ہواجسے کی بہلی گھڑی جب محماست روزہ سے بچنے کی صورت میں سکتا ہے جب شروع ہی ہوا تہو معلم ہواجسے کی بہلی گھڑی جب محماست روزہ سے بچنے کی صورت میں گئری تو دورہ کا حقہ تفہری ۔ حالا کہ اس وقت المجی روزے کی نمیت نہیں گگئی۔ کیونکہ کی کو کو کہ تو جب الم المانی تب ہی بعد میں ہوگئی۔ تب ہم کن ہے جب اس کام کا حکم بھی آئی ہوا ورحکم بہلی گھڑی کے بعد تعربی جب کے مفید وصال کہ نوار ہونے کی اللہ نے جاع اور کھانے جینے میں صورف رہنے کی آجاز میں دوزہ کمل کرنے دی شروع ہونے اورسے کی کا وقت ختم ہونے کے بعد خط فی سے مذکرہ آئیت میں روزہ کمل کرنے دی بھر وی تب میں مورف رہ ہونے کی کا وقت ختم ہونے کے بعد خط فی سے مذکرہ آئیت میں روزہ کمل کرنے دی بھر وی میں میں دوزہ کمل کرنے دی بھر وی میں نے دورہ کو میں نے دورہ کی کی کہ میں میں کورہ آئیت میں روزہ کمل کرنے دی بھر وی کی میں میں دورہ کمل کرنے دی بھر وی کھروں کی میں میں کی کے بعد خط فی کے بعد خط فی کے بعد خط کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کھروں کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کیا جو کی کھروں کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کھروں کی کورٹ کی کھروں کی کورٹ کی کورٹ کی کھروں کی کورٹ کی کھروں کی کورٹ کی کھروں کے کھروں کی کھروں

رَأَمَّا دَلَالَةُ النَّصِ نَهِيَ مَاعُلِمَ عِنَّهُ بِمحكِمٍ - يَامَّا دَلَالَةُ النَّصِ نَهِيَ مَاعُلِمَ عِنَّهُ بِمحكِمٍ المَنْصُوصِ عَلَيْهِ لُغَةً لَا إِجْتِهَا دًا وَلَا اسْتِئْتَا مِلَا مِثَالُهُ فِي تَوْلِه تَعَالى: " وَلَا تَقُلُ لَهُما أُنِ وَلِا تَنْهَرُهُمَا فالعالِمُ بِأُوضَاعِ اللُّغَةِ يَفْهَمُ بِاوَّلِ السِّماعِ أَنَّ تَحْرِيْهُ التَّأَفِيُّفُ لِدَفْعِ الأَذْي عَنْهُما وَكُكُمُ هٰذَا التَّوَعِمُومُ الحكيم المنصوص عكيه يغيموم علته ولهذا المعنى قُلنا بِتَحَدِيم الضَّربِ والشَّيِّمُ وَالْإِسْرِخُدَامِ عَنِ الأب بِسَبَبِ الْإِحِاسَة وَالْحَبِّسِ بِسَبِبِ الدَّيْرِ أوالقَتُل قِصَاصًا، تُتَمَّدَ لَالَةُ النَّصِ بِيَنْ لِلْهِ النَّمِينَ حتى صَمَّ إِنُّبَاتُ الْعُقُوبَةِ بِدَلَإِلَةِ النَّصِّ عَالَ أصحابنا وجَبَتِ الكَفَادَةُ بِالوِقاعِ بِالنَّصِ بِالْآكِل والشُّرْب بِدَلَاكَةِ النَّصِّ وَعَلَى اِعْتِبَارِ هَٰ الْمُعَنَى قِيْلَ يُداَدُ الْحُكْمُ عَلَىٰ تِسَلَّكَ الْعِلْةِ - قَالَ الْإِمَامُ -الْقَاضِى ٱبُوزَيْدِ لَوْ أَنَّ قَوْمًا يَعُنُّ وُنَ الشَّافِيفَ كَرَامَةً لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ تَأْفِيْفِ الْأَبُوينِ وكذالِكَ قُلُنَا فِي تَوَلِم تَعَالَىٰ: " لِهٰ اكِتُهَا الَّذِينَ مَا مَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلوٰةِ " الآية - وَلَوْفَرَضْنَا بَيعًا لَا يَنْهُمُ الْعَاتِدَيْنِ عَنِ السَّغِي إِلَى الْجُمُعَةِ بِأَنَّ كَانَا فِي سَفِينَةَ إِنَّ جُدِي کا حکم نرایا ، گویا بیحکم دن کی بیلی گفتری میں توجہ ہوا اور قانون میسئے کہ حکم بیلیے متوجہ ہوتاہتے اس کے بعد

کا حکم فرایا ، گویا بین کم دن کی پہلی گھڑی میں متوجہ ہوا اور قانون بیسئے کہ حکم بیلے متوجہ ہو اسٹے اس کے بعد اس کے بجالانے کی میت کی جاسکتی ہے ۔ حب ایک گھڑی کا نیت کے بغیر گزرنا جائز ہو گیا تو ثابت ہوا روزہ شرع ہونے سے پیلے نیت کا موجود ہوجانا ضروری نہیں . قرفیٹ میافیٹ د ۔

Click

1.0

إِلَى الْجَامِعِ لَا يُكُرَّهُ الْبَيْعُ - وَعَلَىٰ هَٰ ذَا قُلْنَا إِذَا حَكَنَ لايَضْرِبُ إِصْراًكَتهُ فَمَدَّ شَعُرَها اوعَضَّهَاأَوْخَنَقَهَا يَحْنَتُ إِذَاكَانَ بِوَجُهِ الْإِيْلَامِ وَلَوْوُجِهَ صُوْرَةُ الضَّرْب وَمِنُّ الشَّعرِعِثْ المُلاَعِبَةِ وَوُنَ الْإِيلامِ لايُحْنِثُ لِإنعدامِ معنى الضَّرْبِ وَهِوَالْإِيْلَامُ وَكُنَّا لَوْحَلَفَ لَا يَتَكَثَّمُ فُلَاتًا فَكَلَّمَهُ بَعْلَمَهُ بَعْلَمَهُ مَوْتِ إِلَّا يَحْنَتُ لِعَدْمِ الْإِفْهَامِ وَبِإِعْتِبَادِ هَٰذَا الْمَعَىٰ يُقَالُ إذَا حَلَفَ لايَأْكُلُ لَحُمَّا فَأَكُلَ لَحْمَ السَّمْكِ وَالْجَدادِ لَا يَحْنَثُ وَلَوْا كُلُ لَحْمَ الْخِنْزِئِرِ وَالَّانِسُ انِ يَحْنَتُ لِأَنَّ الْعَالِمَ بِأَوَّلِ السِّمَاعِ يَعْلَمُ اَنَّ الحَامِلَ عَلَى هٰ ذَاليمِينِ إِنَّ مَاهُوَ الْإِحَارَارُ عَمَّا يَنْشَاءُ مِنَ الدَّمِّ فَيُكُونُ الْإِحْتُوازُعن تَنَاوُلِ السَّامُويَّاتِ فَيُكَارُ الْحُسِكُمُ عَلَىٰ ذِالَكَ اور دلالة النص وويدزي جواس عكم كى علت كي طور ريعنوم برحس رفص وارد ہوتی ہے اور بیمعلوم ہوالغنت کے عتبارسے ہونہ کہ اجتہا واور استنباط کے اعتبارے اس کی مثال اس آمیت کرمییں ہے: اً ورتم انھیں (والدین کو )اُف یک نہروا ورانھیں مت جھر کو " اله سینی اگر قرآن و صدیث بین کوئی حکم بیان کیا گیا ہوا در اس کے الفاظ کا نغوی معنیٰ ہی دلانت کر فے کہ بیر مکم اس علمت پر مبنی ہے ۔ تومعنوی مناسبت سے اس علمت کو دلالت النص کہا جا آ ہے اور اس علت کو حاننے کے بلیے اجتہا د واستناط کی ضردرت نہیں ہوتی ہرشخص جان حاتا ہے کر میمکم اس

عِلْت رِبِینی ہے۔ Click

لغت (عرب) کے معانی سے واقعت شخص بہلی ہی مرتبہ (یہ آیت) من کر مجھ حابات ہے کہ تا فیف (اُف مذکہنے) کو حرام قرار دینا والدین تکلیف دور کرنے کے لیے ہے ربینی اُف مذکہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی تکلیف مذوق اور اس نور کا

( دلالة النص ) کا حکم بیر جئے کم منصوص علیہ (جس کام پر سرام یا واجب ہونے کی ا نص کی گئی ہے ) کی علت کے عام ہونے کے سبب اس کا حکم بھی عام رہے گا۔ رجہاں علیت یاتی جائے گی حکم یابا جائے گا ) اسی فہوم کے سبب سے ہم کہتے ہیں ا رجہاں علیت یاتی جائے گی حکم یابا جائے گا ) اسی فہوم کے سبب سے ہم کہتے ہیں ا

ہے کی دران نے و سرب ہی علم دیہ ہے دو تدین ہے است است کے است است کے است کی دائی کے است کی دائی کے است کی دائی کی کہتے کے دالدین کو اُٹ کہنے کی ممانعت اس علت بر مبنی ہے کہ اس سے اُسے برق ہے یہ ان کی ہے دوجہاں جہاں بیملت پاتی جائے گا وہ امر حرام دممنوع ہوجائے گا ۔ اس کیے برق ہے یہ ان کی ہے توجہاں جہاں بیملت پاتی جائے گا وہ امر حرام دممنوع ہوجائے گا ۔ اس کے ماں باپ کو دارنا گالی دینا ، با ہے سے مز دور کی طرح کام لینا ۔ باپ نے بیٹے سے قرض لیا ہو اور دہ والی ا

نکر کے تواسے قید کردانا یہ سب امور حرام ہیں۔ اسی طرح اگرباب بیٹے کو قتل کر فیسے توقصاص میں آ تو تنہیں کیا جائے گا۔ سے دلالة النص سے نابت بونے والا حکم اسی طرح ہے جسے عبارت النص سے نابت ہوا ج https://archive

منصوص علیہ میں یائی جاتی ہے ) ریحکم دا رّ ہوگا۔ امام قاصنی الو زیدِ فرط تے ہیں اُگر کوئی قوم اُف کہنے کرتعظیم خیال کرتی ہو تُوان پر دالدین کواُف کہنا حرام نہ ہوگا۔اسی

طرح ہم اس آبیت مُبارکہ: اللّے مومنو! جب (حَبُعہ کی نماز کے سیلے) لِکا راجائے۔ بقيه مات يگذشة صفى ؛ كيزيكه وه ايسي عليت معلول موتاب معيم كوتي جانيا به له اولالة النص

مے مشرعی مدود بھبی نابت ہوجاتی ہیں جِس کی ایک شال ہے ہے کہ قرآنی نص کے مطابق روزہ تین جیزوں سے مبیح نا شام نیچنے کا نام ہے لینی کھانا 'بینیا اور حجاع کرنا۔ اب حدیث مُبارک می*ں صرف جاع کرسنے* 

پرمزابیان ہوئی ہے۔ جنانچہ تمام صحاح سستہ میں حدیثِ اعرابی مذکورہےکہ اکیس اعرابی نے اگرعرض كيايا رسوا الله بين بلاك جوكيا - فرمايكيا بات بئ ؟كهامي في رمضان مي وان والشعايني بيوى مصحبت كرلى ـ آپ نے فرما يا غلام آزا وكرو ـ كہا ميں تو صِرف لينے آپ ہى كا مالك ہول فرما يا

ہے درہے ساتھ روزے رکھو ۔ کہنے لگا یا دشول اللہ! یہ ایک روزے کے سبب میں آپ کے پاس آیا ہوں ( توساٹھ کیسے پورسے ہوں گے ) فرایا ساٹھ مساکین کو کھانا کھلاؤ ۔ کہنے لگا۔ مجھ میں میر طافت نہیں۔ آنے حکم فرما یا کھجوروں کی ایک ٹوکری لائی حاستے۔ تو وہ لائی گئی۔ آپ نے فر مایا

جاة اسے ماكين ميں بانث دو ( ميى كافى بينے) اس نے كہا بخدا مدينظيم كدونوں كاروں كے دميان مجھ سے اورمیرے اہل دعیال سے بڑھ کر کوئی عاجت مندنہیں ۔ فرمایا عباد تم کھا و اور تمھارے نیجتے کھائیں۔ یہ تھھا دے کفارہ کے لیے کانی ہے ۔ گرتھھارے بعدکسی اور کو یہ کانی نہ ہوگا۔ یہ حدمیت صرف روزے میں جماع کرنے کا کفارہ بیان کرتی ہے گر مبرکوتی حانتا ہے کہ بیکفارہ اسس لیے نبی صلی لتُدهليم الله

نے لازم فرمایا کہ اُس عوا بی نے عمدًا روزہ توڑ دیا تھا ۔اور روزے میں عمدٌ اُکھانے بیمنے میں بھی بیعلت موجود بجُ اس ليے يركفًا ره كھانے يلينے كى صورت ميں بھى لازم آئے گا۔ له جب ولالة النص سے ابت بوگبا كرينصوص علية كم فلان علت يربيني بَ تو وُه حكم اس علت پردائر ہوگا علِت کے باتے جانے سے پایاجائے گا ادرعلت کے اُٹھے جانے سے اُٹھ جلنے گا اُگردیہ 

يىں كہتے ہیں كداگر ہم ایسی خرید و فروخت فرض كرليں جو خريد رور دينيجنے والے و

کے لیے خمیعہ کی طرف جانے سے رکا وسٹ نہ بسنے ۔ ہایں طور کہ وہ دونوں ایک کے سے خمیعہ کی طرف جانے سے رکا وسٹ نہ بسنے ۔ ہایں طور کہ وہ دونوں ایک مصرب جمہ یا مومیس کی طرف ساتھ سے ساتھ میں کا موسی کے اور سے کا

میں ہوں حوجا مع مُسجد کی طرف جا رہی ہئے ۔ نوبیع مکر وہ نہ ہوگی <sup>کی</sup> اسی ُنبیا د**ر پر** ہیں۔جب کسی نے قسم اُٹھا تی کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا ۔ بھراس نے اِس

ہیں۔ جب کسی نے تسم ُ مُٹھائی کہ وہ اپنی ہیوی کونہیں مارے گا۔ بھراس نے اِس بال کھینچے۔ دانتوں سے کاٹما یا گلہ گھونٹا تو اس کی تسم ٹوٹ جائے گی۔ بشرطیکہ میں

یے بینے کی صوّرت میں ہوا دراگر مار نے یا بال نو پہنے کی صوّرت میاں بیوی میں **پیاریا** دوران یا بی جائے جو تکلیوٹ فیرینے کی غرض سے مذہو تو قسم نہیں ٹوٹے گی اور جو قب میں میں مناز شخور کی سے میں میں میں میں میں میں ایکا ہوئے ہے۔

قىم اٹھائى كە وە فلان تخص كونہيں مارے گا ـ بھِراُسے اس كىٰموت كے بعد ما **دا تو** نہيں ٹوٹے گى ـ كيونكم ضرب كامعنیٰ «جۇنكليف دينا ہے " موجو ذہبيں او**راً كُوَّ** نے قسم اٹھائی ہے كہ دہ فلان شخص ہے كلام نہيں كرے گا ـ بھِراس كى موت كے ا

(نماز مُبعه کے بیے) اذان دے دی جاتے تو ذکر خدا (نماز) کے بیے دوڑ ہے آق اور خرید و فروخه چھوڑ فینے کا حکم اس لیے ہے کہ وُہ جمعہ کی طرف جانے سے مانعہ ہے۔ لہذا اگر کسی حورت میں نہ ہو بایں طور کہ دوشخص کا ڈی میں مبھے کر جمعہ ہی پیٹسے جا رہے ہوں اور راستے میں دوران گفتگو خرید و فروخت بھی کریس نویہ ناجا تر نہیں۔

سرببر و فروست ہی سریں تو میر ہاہیں ۔ کے بینی چونکہ ولالۃ النص میہ ہے کہ کوئی شرع حکم ایسی علت بر مبنی ہوجیں کا علت ہونا ہر کسی ہوا ہو نوجہاں وہ بائی جائیگی حکم بھی پایا جائے گا۔اورعلیت کے ارتفاع سے حکم بھی مرتفع ہوجا ہے گا۔ اس

یے حبب کسی نے کہا کہ میں فلان تحض سے بات نہیں کروں گا تواسے اس کی زندگی تک ہی جا دکھا جائے گا کیو بحدعامۃ اناس کے نزد کیب لیسے کلمات کسی کی ذندگی ہی میں استعمال ہوتے ہیں۔ گا

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

اهتبارے کہا جا آہے کہ جب کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا بھر اس نے مجھی یا کمڈی کا گوشت کھایا تو قسم ہیں ٹوٹے گی اور اگر خنزیر یا انسان گوشت کھایا تو قسم ہیں ٹوٹے گی اور اگر خنزیر یا انسان گوشت کھایا تو قسم ٹول ہی مرتبہ مسئن کرجان جائے گا کہ اس قسم کے اٹھانے کا باعث یہ ہے کہ ان چیزوں سے بجاجائے جو جو خون ہی سے بھولتی بھیلتی ہیں۔ تو خون والی چیزوں کے کھی نے سے احتراز مقصود خون ہی سے بھولتی بھیلتی ہیں۔ تو خون والی چیزوں کے کھی نے سے احتراز مقصود کے تو اسی رچکے وائر ہوگا۔

وَأَمَّا المُفْتَضَلَى فَهُوزِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ لَا يَتَحَقَّقُ مَعُنَى النَّصِ الْآبِ كَأَنَّ النَّصَّ إِقْتَضَا لُهُ لِيصَحَّ فَى نَفْسِهِ مَعُنَا لُهُ مِثَالُهُ فِي الشَّرُعِيَّاتِ قَوْلُهُ آنَتِ طَائِقٌ فَإِنَّ هَلَذَا نَعْتُ الْمَرُأَةِ إِلَّا أَنَّ النَّعْتَ يَقْتَضِى الْمَصْدَرَفَكَأَنَّ المُصْدَرَمَوْجُودٌ يَطَدِيْقِ الْإِقْتِضَاءَ

بتی ماشیکذشة صغی: موت کے بعدا درعام اوگ روح نکل جانے کے بعد حبم کے لیے کمی تیم کا دراک ماسی کو سے متعالی کے بعد کلام سمجھنا یا ماسی کے معاملات بنہیں کہ واقعتا روح کے انعصال کے بعد کلام سمجھنا یا مزب سے الم محبوس کرنا بھی مختلق نہیں، کیونکو مسیح مسلم شرعیت میں ہے کہ میت ان اوگول کے قدمول کی آبر شریع ہی نئی سیے جواسے وفن کر کے واپس جائے ہیں۔ ایسی ہی دیگر احا ویت بھی اکس موضوع کی آبر شریع ہیں۔ ایسی ہی دیگر احا ویت بھی اکس موضوع پر کئیر ہیں۔

گاندین . اس می بی برست و برست و بی برست بین بوشن سے تیار موقا ہے اور قرآن میں بھی فرایا گیا کہ مرن عام بیں گوشت اسی چیز کو کہتے ہیں جوخون سے تیار موقا ہے اور قرآن میں بھی فرایا گیا کہ بمرن طفہ سے خون بنایا بخون سے و تعراب ، و قعراب میں بٹری پیدا کی گئی اور بٹری ہے گوشت چرخعایا گیا ۔ اس لیے بھی کا در کروی اس قیم میں شامل نہوں کی کیونکہ ان وونوں میں خون نہیں ، مجبلی کو کا ٹیمی توبغا مرک گیا ۔ اس کی کو لا اسی رطوب ت کلی ہے گر وہ خون نہیں ۔ کیونکی خون موکھ کرسیا ہ رنگ اختیا در حجا آب ہے گر مجبلی کی رطوب سوکھ کرسفید ہوجاتی ہے اور قرآن میں جو بھیلی کو " لکٹ آفتیا در حجا آتی ہے گر موبول گیا گیا تھیں ۔ کو نکو گان میں جو بھیلی کو " لکٹ آ اسک سے کا در قرآن میں جو بھیلی کو " لکٹ آفتیا سے کا در قرآن میں جو بھیلی کو " لکٹ آفتیا سے کا در قرآن میں جو بھیلی کو " لکٹ آفتیا سے کے قروب کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی کو ان کا در قرآن میں جو بھیلی کو " لکٹ آفتیا کو در آب میں جو بھیلی کو " لکٹ آب کا در قرآن میں جو بھیلی کو " لکٹ آب کا در قرآن میں جو بھیلی کو " لکٹ آب کا در قرآن میں جو بھیلی کو " لکٹ آب کا در قرآن میں جو بھیلی کو " لکٹ آب کا در قرآن میں جو بھیلی کو " لکٹ آب کیا گیا گورند گائی گرائی گیا گیا گورند گائی گورند گائی گورند گائی گورند گورند گائی گورند گائی گورند گورند گائی گورند گورند گائی گورند گورند گائی گورند گائی گورند گائی گورند گورند گائی گورند گائی گورند گورند گائی گورند گائی گورند گائی گورند گائی گورند گورند گورند گورند گورند گائی گورند گائی گورند گائی گورند گ

وَإِذَاقَالَ اعْتِقُ عَبْدَكَ عَنِي بِالْفِدِدُهِ مِ فَقَالَ اعْتَقْتُ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ ٱلْآمِرِ فَيَحِب عَلَيْهِ الله لَفُ ولَوكَانَ الْآمِرُ نَوْى بِ الصَّفَارَةَ يَقُعُ عَمَّا نَوْى و ذَالِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَعْتِقُ عَنِي بِالْفِ دِدْهَمِ يَقْتَضِى مَعُنى قَوْلِه بِعُهُ عَنِيْ بِالْفُرِ تُمْ كُنْ أُوكِيلِي بِالْإِعْتِاقِ فَاعْتِقُهُ عَنَّى فَيَثْبُتُ الْبَيْعُ يَطَرِينِ الْإِقْتِصَاءِ ويَثْبُثُ القبوكُ كَذَالِكَ لِانَّهُ رُكُنَّ فِي رَابِ الْبَيْعِ مُولِهِ ذَا قَالَ أَبُوُّ يُوْسَفَ إِذَا قَالَ اعْتِق عَبْ لِي بِعَنْ يُرِشَيِّ عَقَالَ اعْتَقْتُ يَقَعُ الْعِتُقُ عَنِ الْآمِيرِ وَيَكُونُ هَلْ ذَا مُقَتَّضِيًّا لِلَهِبَ تَحِ وَالتَّوْكِيلِ وَلَا يُحْتَاجُ فِيْهِ إِلَى القَّبْضِ لِإِنَّهُ بِمنزلةِ القُبُولِ في باب البيع وَللِكِنَّا نَقُولُ الْقُبُولُ رُكُنُّ في باب الْبَيْعِ فَ ذَا آثُ بَتُنَا الْبَيْعَ اِقْتِضَاءً ٱثَبَتَنَا الْقُبُولَ ضُرُوْرَتًا بِخِلانِ القَبْضِ فِي بَابِ الْهِبَةِ فَاتَّهُ لَيْسَ بِرُكْنِ فِي الْهِبَةِ لِيَكُونَ الْحُكُمُ بِالْهِبَةِ بِطَرِيُت الإُقتضاء مُحكمًا بالقَبضِ. وحكمُ المُقتضى أنَّهُ ينبتُ بِطَرِيَقِ الضرُّ وَرَةِ فِيُقَّلَ دُبِقَ لَ دِالضُّرُورَةِ - وَلِيهِ ذَا قُلُنَا إِذَا قَالَ آنُتِ طَالِقٌ وَنَوٰى بِهِ الشَّلَاثَ لَا يَصِحُ لِآنَّ الطَّلَاقَ يُقَدَّرُ مَنُ كُورًا بطَرِئِق الْإِقْتِضَاءَ فيقكد بعتدر الضكرةرة والضرورة كتقفع بالواحد فيُقتَّرُمَنُ كُورًا فِحَقِّ الْوَاحِدِ - وَعَلَى هُنَا يَخُرُجُ الْحُكُمُ فِي قَوْلِهِ إِنْ أَكُلُتُ وَنَوْى بِهِ طَعَامًا دُونَ

طَعَامٍ لا يُصِحُّ لِأَنَّ الأَكْلَ يَقْتَضِى طَعَامًا فَكَانَ ذالك شابسًا بطريقِ الْإِقْتَصْلَءَ فَيُقَدُّ رُبِقَدُ وِالضُّرُورَةِ وَالضرورةُ تَرْتفِعُ بِالفَردِ المُطْكِقِ وَلاتخصِيُصَ في الفَرُ وِ المُطلَقِ لِإِنَّ التَخْصِيصَ يَعتِمِ لُ العُمُومَ - ولَوق ال بعدالدُّ خُولِ إِعْتَالِي وَنُولى بِهِ الطَّلاقَ فَيَقَعُ الطَّلاقُ اِقتضاءَ لِأَنَّ الاعتدادَ يَقْتِضِي وُجودَ الطلاقِ فَيقَ لَّ لُهُ الطلاقُ مَوجودًا ضُرورتًا - وَلَهْذِاكِانِ الواقِعُ بِهِ رَجْعيًّا لِأَنَّ صِفةَ البَيْنُونةِ زَائِدةٌ على قدارِ الضَّرُوريَّ فِلايَتْبِتُ بطريقِ الْإِقتضاءَ وَلايقعُ اللَّوَاحِدُ لما ذَكرَنًا. جبکہ اقتضاء النصِ نصِ بیر حیندالفاظ کی ) زیادتی کا نام ہے جس کے بغیرت کا معنی درست نہیں ہوسکتا ۔ گویانض اسس زیادتی کا تقاضا کُرتی ہے تا کہ اَپنی ذات میں اس کامعنی درست ہوسکے۔ شرعی احکام میں اسس کی شال یہ ہے کہ کوئی (اپنی بیوی سے) کمے اُنٹتِ طالِق تم صاحبِ طلاق ہو۔ تو لفظ طالق عورست کی صِفت ہے ۔ جبکہ صفت مصدر کی مُتقاضی ہے گویا مصدر (طلاق) بطراق اقتضام یہاں موحودہ ہوا ۔ اور حَب کسی نے (دوسر سے خص سے) کہانم اپنا غلام میری طر سے ہزار درہم کے بدیے میں آزاد کر دو۔ اسس نے کہا میں نے آزاد کر دیا۔ تو حکم فینے وليضخص كيطرف سيفلام آزاد بوجائي كااوراس ببنزار درسم لازم آنے گا-اوراگراس حكم كرنے والے نے كسى كفّاره كالدا وه كيا ہوتواسس كى نتيت كے مُطابق له اقتفنا و کامعنی چامنا ہے۔ حب کسی عبارت کی ایسی مینیت ہو کہ حب مک اس کوایک مخصوص مغبوم بربذ دُه عالاهاِت تب ك مذكورالفاظ كأعنى درست نه بوسك وركعبى اس كمه ليرح يُدالفاظ محذوف ماننا پرمیت میں تووہ محذوث الفاظ نص کا اقتضا یا مقتضیٰ کہلاتے ہیں۔ ا سم در برها کاس نون کمانهادی صاحبته طلاقی.

111

كفاره بھى أدا ہوجائے گا۔ كيونكم اسس كايركه ناكرتم ميرى طرِف سے مزار درمم كے مبس ليه أزادكرو ، يرتقاضا كرماس كامعنا كيديوں بوكرتم است مزار كے برسام مجهست بیچ دو۔ بھے میرا وکیل بن کرا سےمیری طرف سے آزا دکر دو ۔ لہذا بطراقا بیع ثابت ہوگئی اور (امر کی طرف سے بیع کا) قبول کرنامجی اسی طرح ثابت **ہوآ** کیونکہ وہ بیع کارکن کیے۔ اسی بنیا دیرا ہم ابو پوسفٹ نے فرمایا اگر کسی نے کہا تم ا پناغلام میری طرنب سے کسی مُعاوضہ کے بغیرا زاد کر و واسس نے کہا میں نے اُزاد لر دیا تو بیراً زا دی حکم نسینے واسے کی طرف سے قرار بائے گی اور بیعبارت (غلا**م)** مبرکرنے اور (استے آزاد کرنے کے سابے اس کے مالک کو) دکیل بنانے کی متقا**م** تظهرے کی اور اسس میں غلام پر (آمر کا ) قبضہ کرنا ضروری نہیں کیونکہ یہ بیع کے معام میں قبول ہی کی طرح ہے۔ گرسم کہتے ہیں کہ قبول کرنا تو بیع کا رکن ہے۔ حب ہم**ا** (گذشة صورت میں) بطورا قتضاً بیع نابت کی توقبۇل نابت کرنامجی ضروری عظیمرا ب جبكة مهيه كيےمعا ملەمي قبضه كامعامله ايسانهيس كيونكه مهبرميں قبصنه ركن نهيس كەبطريق له جب ایک شخص نے کتے کہا کہتم ہزار درہم پراینا فلام میری طرف سے آزاد کر دو تواسس عبادت کے من بی بطورا تتضاہ بالفاظ عبی موجود شما رکرنے 💎 بیشتے ہیں کہ گویا اس ن كهاسية م ا بنا غلام مجھے مزار در رہم پر فروخت كردد كھرميري طرن سے ميرے دكيل كي تثبية مسيميراغلام آزاد کردو اورح اب بين حبب اس نے کہا کريں اسے آزاد کرما ہوں تواس کا مطلب بھی ہے کہ میں اپنا غلام ہزار درہم پر تجھے فروخت کرتا ہوں۔ پھرتمعار سے وکیل کی حیثیت سے اسب آزاد کرا ہوں۔ تر اسس عبارست میں غلام کی بیع بطور اقتضار ابت ہوگئی۔ حب بیع نابت ہوتی تو ماننا پرسے گا کہ گویا حکم دسینے والے شخص سنے بیعی کہہ دیا کہ میر نے یہ بیع قبۇل كرلى ـ كيونكرقبوليت بیع كاركن سيئے حب كے بغير بیع نابت ہى بہيں ہوسکتی۔

اقتفناً بهبرنابت بونے سے تبعنہ عبی ابت بوجائے۔ اسی کیے ہم کہتے ہیں بجب كسينے انتِ طبالق كہا اورتين طلاقيں مُرادليں توسيحے نہيں كيونح طلاق كو يها بطورا قتضاء مذكور شماركيا كيابية - لهذا يهان اسس كاشمار بقدر ضرورت ہی ہو گا اور صرورت ایک طلاق سے بھی ختم ہوجاتی ہے۔ اس لیے ایک ہی تی مَدُور شَمَارِی جائے گیا۔ اسی قاعدہ پر اسس قول کا حکم بھی نکا لاجا سکتا ہے کہ آگر میں له الم ابورسف فرطت مین اگر کوئی شخص کسی سے کہے کہ تم میری طرف سے اَپنا غلام الم معاوم آزاد کردد - وه کیے میں نے کر دیا تو وہ حکم دینے والے کی طرف سے آزاد ہوگا ۔ گویامعنی بیہ ہے کہ تم ا اپناغلام مجصے بہبر دو عیرمیرا وکیل بن کرمیراغلام آزاد کر دو اور پر گذشته صورت جدیا معاملہ بن گیا۔ وہاں بیع بطریق ِ اقتضارْ ماہت ہم تی تھی۔ بیہاں بہب بطریق ِ اقتضاْ مَاہت ہولے ہے ہِس طرح وطاں حكم فيهنه دايشخص كابيع كوقبول كرنا بطوراقتضاء ابت بهوا سيال غلام موصوك قبصنه بطوراقتضا نابت بروكيا يكرام اعلم اورامام محقد رحمها التدكى طرف سي جواب دياجا آب يك كه اس صورت كو ہیلی صورت یہ قبیاس کرنا درست نہیں کیونکہ ایجاب اور قبول بیع کے دوار کان ہیں۔ بیع تب ثابت ہوتی ہے جب یہ دونوں ہیں جا ابت ہوں۔ لہذا پہلی صورت میں بیع کے ثبوت سے ثابت ہوتی ہے جب یہ دونوں ہیں جا ابت ہوں۔ لہذا پہلی صورت میں بیع کے ثبوت سے قبولیت خودی ابت بوگنی بجبکه مهبرین موصوب چیز رقیضه کرنا بهبه کارکن بهین اس کی شرط يے يعنى جے كوتى چيز جمبر كى كتى جوجب ك ده اس يرقبضه مذكر لے جمبر كمل نہيں ہوتا اوراس چیزمی اس کا کوتی تصرف ها تزنهیں یے بکر زیر بحث صورت میں حکم بینے والے نے اس غلام ہے قبضنهي كيا صرف زمان مي سي كفتكو موري ہے۔ اس ليے قبصند كے بغيراس كاكستي كوكيل بنا کراس علام کوآزا وکرنامی بح نہیں اور وہ غلام لیننے مالک کی طرف سے آزا دیموگا ،حکم نسینے دانسے کا طرف سے نہیں۔ اگروہ حکم دینے والا شخص اس طرح اپنا کوئی گفارہ اداکر ناچا ہتا ہے تو وہ ادانہیں ہوگا۔ جبكه بيلى صورت مين حكم <u>دين وال</u> كاكفاره الدام وجواناب -ك اقتضاء النص مي جيدالغالا اس يعيز الرط نعط تعين كران ك بغيرا م

کھا ڈن تو (میری بیوی کوطلاق یا غلام آزاد ہے) اور وہ کسی مخضوص طع**م کا کھا آی**ا كة يوسيح نهيس كيونكه لفظ (وكهانا" (البين بعد لفظ)" طعام"، كاتقاصًا كرقا توتفظِطعهم بيهان بطريق اقتضاء مانبت مهوا لهذا ليص بقدر يضرورت بي مقدّر مثم كياجائے كااور صِرورت مطلق فرد كے ساتھ تھے تم ہوجاتی ہے جبكہ مطلق فرد کوئی تخصیص نہیں کیوبح تحصیص کا اعتماد عموم راہے ہے اورا گر کسی نے (بیوی کے م دخول کے بعد (اُسے) کہا " جا وّا بنی عِدّست بوری کرد ی اور اس سے طلا**ق فرا** لى توبطرين اقتضا طلاق واقع ہوگی كيز تحدع ترت يورى كرنا يہلے طلاق كا وحود حيام يا ہے۔ لہذا صَرور اً اطلاق مذکور شمار کی جائے گی۔ اِس بیے اس سے رحبی طلاق واقع گی۔ (رُکھلاقِ ہائمنہ) کیونکہ بینونت قدر صرورت سے زائد ہے تو وہ بطریق اقتقا

" ابت منہ ہوسکے گی اور ہمارے وکر کردہ ہ قاعد <u>ہے م</u>طابق ایک ہی طلاق **واقع ہ**ا یا<u>ئے گیا۔</u> بقيه حاشيه گذشة صغمه: نہيں ہوتا۔ اس ليے صرف اتنے الفاظ ہی زامدَ طفے جائیں گے جن سے عنی دوموا

بوجائے۔ انتِ طالق میں ایک طلاق مقدر ملنے سے عنی قاتم ہوجا تاہے۔ اس میے اس سے بین طلاق ابت پنہوں گی۔ له تخصیص علم میں سے کی جاتی ہے مطلق سے ہیں کم طلق میں عموم نہیں ہوما مطلق کیری ایک فرد کے تحق سے تحقق ہوجا ما ہے۔ حبکہ عام البنے تمام افراد کو بکی وقت گھیرا ہے۔ کے یعنی حب اس نے کہاجا وَاپنی عِدّت بوری کُرو تومعنیٰ بیہے کہ حاوّتہ خود کومیری طرف ا مصطلاق شي لوعيراس كى عدّت يورى كرو - توطلاق بطورا قتضار تاسبت بهوتى اورا قتضاء ا کی طلاق سے بھی بورا ہوجا تاہے۔ اس لیے وہ عورت خود کوایک طلاق نے کراس کی عدّت بورى كسكنى ہے تين طلاق نہيں نے سكتى ادر نہى ليسے طلاق بائنہ قرار ديا جا سكتا ہے كيون كه بينونتا صرورت سے زائد چیز بے صرف مفہم طلاق کانی سے۔

110

و فصل - (فِي الْآمُرِ) الْإَمرُ فِي اللُّغَةِ قَوْلُ القَائِل لِغَيْرِهُ إِفْعَلُ وَفَى الشَّرْعِ تَصَرُّفُ الدِّاجِ الفِعْلِ عَلَى الْعَيْرِ وَذَكَرَلَعُصُ الْأَئِمَةِ إِنَّ الْمُوَادَبِالْأَصْرِيَخْتَصُّ بِهُذَا الصِّينُغَةِ وَاسْتَعَالَ آنْ تَيْكُونَ مَعْنَاكُمُ أَنَّ حَقِّيْقَةَ الْأَمْرِ يَخْتَصُّ بِهِ فِهِ الصِّيغَةِ فَإِنَّ اللهَّ مُتَكَلِّمُ فَي الأَذْ لِ عِنْدَانَا وَكَلَامُ وُ أَمُدُ وَنَهِى وَإِخْبَارٌ وَاسْتِخْبَارُ وَاسْتَحَالَ وَجُودُ هُ نِهِ الصِّيْعَ فِي الْأَذُلِ وَاسْقَالَ اَيْضًا اَنْ يَكُونَ مَعْنَا لَا اَنَّ الْمُوادَ بِالْاَمُ رِلِ لَامِرِ يَخْتَصُّ بِهِ نِهِ الصِّيغَةِ فَإِنَّ الْصَرَادَ لِلشَّادِعِ بِالْكَمْرِ ومجوب الفغل عكى العَبُدِ وَهُوَمَعُنَى الْإِبْتِلَاءِعِنُكَانَا وَقَ لَهُ تَبَتَ الْوُجُوبُ بِلُّهُ وَنِ هَٰ نَامُ الصِّيْغَةُ الْكِسْ اَتَّهُ وَجَبَ الْإِيْمَانُ عَلَى مَنْ لَمُرَّتَبُلُغُهُ اللَّاعُولَاً اَتَّهُ وَجَبَ الْإِيْمَانُ عَلَى مَنْ لَمُرَّتَبُلُغُ هُ اللَّاعُولَا بِدُونِ وَدُوْدِ السِّمُعِ قَالَ اَبُؤَحَنِيْفَةً ۗ كُوْلَمُ يَبْعَثِ الله تَعَالَىٰ رَسُولًا لَوَجَبَ عَلَى الْعُقَلَاءِ مَعُ رِفَتُهُ بِعُقُولِهِمُ فَيُحْمَلُ ذَالِكَ عَلَىٰ آنَّ الْمُرَادَ بِالاَمْرِ كَيْنَصُّ بِهٰ ذِهِ الصِّيئِغَةِ فِي حَقِّ الْعَبْدِ فِي الشِّرَعِيَّاتِ حَتَّى لَا يَكُونَ فِعُنُ الرَّسُولِ بِمَانُذِكَةٍ قَوْلِ الْعُسَالُوا وَلَا يَكُذِهُ إِعْتِقَادُ الوُجُوبِ بِهِ وَالْمُتَابِعَةُ فِ آفعاله عكثيه السّلام إمّا تَعِبُ عِنْ لَا الْمُواظِبَةِ وَإِنْيَهَا ءَ وَلِيْلِ الْإِخْتِصَاصِ-و فصل - إخْتَكَفَ النَّيْسُ فِي الْأَمْتُ وِالْمُطْلَقِ أَى

اللُّذُومِ نَحوقولِهِ تَعَالَى " وَإِذَا قُرِى القُراآنُ فَاسْتَمَعُوالَ فَوَ انْصِتُوا لَعَكُمُ تُرْحَمُونَ " وقولِهِ تَعَالَى: " لاتَقتُرَباهٰ إِللشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِرِتَ الظَّالِمِين " والصَّحِيُحُ مِنَ المنْ هَبِ انَّ مُوجَبَهُ الْوَجُوبُ إِلاَّ إِذَا قَامَ السَّلِيكُ عَلَى خِلاَفِهِ لِأَتَ تَرُكَ الأَمْرِمَعُصِيةٌ حَكَمَانَ الْايْتِمَارَطَاعَة ". تَرُكَ الأَمْرِمَعُصِيةٌ حَكَمَانَ الْايْتِمَارَطَاعَة ". قَالَ الْحَبَّ الْمِيْءِ.

أطَعْتِ لِآمِرِيكِ بِصَرْمِ حَبْلى مُرِيْهم فِي أَحِبَّتِهمْ بِذا كِ فَهُمْ إِنَّ طَاوَعُوكِ فَطَاوِعِيْهِمْ ﴿ وَإِنْ عَاصُوكِ فَاعْصِي مَنْ عَصاكِ وتحقيقُهُ أَنَّ لُـزومُ الْإِيمَارِ إِمِّمَا يِكُونُ بِقَـ لَـرِ ولاية الآمرعلى المخاطب ولهان اإذا وجهقت صيغة الأمر إلى مَن لآيَـلْزَمُهُ طاعتُك أصلًا لا يكونُ ذالِكُ مُوجِبًا لِلْإِيمَارِ وَإِذَا وَجَّهَتِهَا اليَّمَنُ يُلْزَمُهُ طَاعَتُكَ مِنَ العَبِيْدِكَ زِمَدُ الإيتمارُ لِإمَالَةُحتى كؤتُرَكَهُ اخْتِيارًا يَسْتَحِقُّ العِقَّابَ عُـرُفًّا وَسَثَرُعًا فعَلى هذاعَدَفْ آنَ لُزُومَ الْإِيْ يَمَادِبِقَدرِ وَلَاكِتِ الآمرر إذا تبت هذا فنقول إنّ يله تَعَالى مِلْكَ كَامِلًا فِي كُلُّ جُزُءٍ مِّنُ آجُ زَاءِ الْعَالَمِ وَلَهُ التَّصْرُّفُ كَيْفُ شُكَاءَ وَأَرَادَ - وَإِذَا تُبَتَ أَنَّ مَنْ لَهُ الْمِلْكُ القَامِيُ فِي العَبْدِ كَانَ تَوْكُ الْإِيْمِ السِيسَا لِلْعِقَابِ فَمَاظَتُ لِكَ فِي تَدْكِ أُمْرِمَنْ آوْجَكَ كَ مِن العَدمِ وَأَوَ رَعَكَيْكَ

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

فصل - (امرکمتعلق) بعنت میں کینے واسے کا دوسرسے خص کو بیکہنا که (بیگا) کرو و امرهٔ اورشرع میں دوسریے تنخص ریسی کام کولازم قرار دینے کا تصر المرج اوربعض ائمه ن وكركياب كام كامفه في اسي صيغة ( افعت ل كرير كا كرو) ساتھ خاص ہے ، (مگر) یہ محال ہے کہ اس کامعنی یہ ہو کہ امرکی تقیقت اسی صیعفہ کے ، اتھفاص ہے بینانچ مہمارے نزدیک اللہ تعالے ازل سے تنکلہ سے وراس کی کلام بیں امر<sup>،</sup> نہی خبر دینا اور خبرطلب کرناسب موجود ہے اور ازل میل س صيغه (سُرِيحروف ) كايا باجانا محال عب اوربيهي محال بيكر إس قول (بعض امّر) کامعنی یہ ہوکہ آ مرسکے امر کی مراد (بعنی دحجرب)اس صیغیہ سے خاص ہے۔ کیونکم شارع (الله اوراس کے رسول) کی امرسے مراد مبندے پرکسی فیل کا واجب کڑا اله امرى يه تعربيت بهبت جامع اورمانع بيئه اس مين سي معينغه كي قيد نهيس كوتي هي ميغنه جو خواه وه خبر بوجيے كيتب عَليكُوالحِستِيامُ ياسْنهِمُ جِي اسْأَمُسُرونَ بالبرّ وتَنْسَونَ أَنْفُسَكُمْ وْ ، جِن مِي صِيغ سے بات كى جائے ، اگراس كامقصدكسى يوكوتى لازم قرار دينابيئ تووه اصطلاح مشرع مين امرب خواه وه اصطلاع سرف وتحومين امرند بهو، اساعيميمن بتے کا صطلاح صرف میں تو اکی لفظ اسر ہوا ورعندا لشرع امر نہ کہلاستے ۔ بعیبے کرب بنا

یے بوہمارے نزدیک ابتلاء کامفہوم ہے (کرخدانے بندے رفعل لازم کر کے ا ازما ماکہ اسے بورا کر ملہ بے بانہیں ) حبکہ یہ وحبب (اورا تبلاء) اس *میں غہر کے بغیر جما* ہا ہوجاتا ہے کیا استیض رہجے دعوتِ (اسلام) نہیں ہنچی · (کچھ حکم) شے بغیرام ( ہاںتٰد) داجب نہیں ؟ اورا مم ابرصنیفہ حر<u>ط نے ہیں اگران</u>تہ تعا<u>لئے کوئی د**سُول ہو**</u> دِنيا مِيں نرجيجة اتو بھي اہلِ عقل برانجي عقول کي مِدُولت الله کي معرفت لازم بھوتي۔' (مذكور بعضِ ائمه كا) يه قول اسس چيز پيمحمول كياجائے گاكه بندوں كے ليم الل شرعیه (مٰ کداعتقاویه) میں امر کی مُراد اسس سیعنہ (افعل) کے ساتھ خاص میں م بقيه حاستنيه گذشة صفحه: تعربين پريه اعتراض نهين آمّا ده كلام ازلى كوهبى شاتل سېئے - اس مرفعتي صىغەكى ھى قىدىپېس ـ له لعن ائمه کی بیان کرده مذکوره تعربین پرجب اعتراضات بھتے توائضوں نے کہاہماری تع کامفہم پیسے کامرکامقصو دوجوب ہے اور بیاسی صیغتر افغی کی سے حاصل ہوتا ہے کیؤنکہ اسس مِنْ حُكُم إوراستبداد كامعني ياياحا مّاسيّة مصنف فرطت بين ربية أولى بقي غلطسيّة -ايسابي ممكن بہے كداس صيغه كے بغير وجوب أبت ہوجاتے بينانچ جشخص كو دعوت اسلام نہيں پنېچې ده غارون میں رمتهاتھا یا بیباٹرون میں۔اسس پریھبی زمین داسمان اورجیا ندُسورج 'شارمل كو ديجه كرا بن عقل سے خانق وصانع يعني الله را يكان لانا واجب عنج حالانكه د بل كوتي صيعة وارونهيں و کے ام صاحب کے ارشاد کامغہم بیہ کہ اللہ رب العزت کی شان اس کے کارخانہ قدرت سے ا تنی ظاہر وباہر ہے کہ اگر کوئی بتلا نے دالا نہ بھی ہوتیب بھی وہ اُ زخود روسٹن ہے لہذا آپ کی کلام ہ ياعتراض مذہوگا كدا ملاتو فرما مائے يم كسى توم كواس وقت تك عذاب نہيں ديست حَب مك ان میں رشول نہ بھیج دیں۔ (سورة بنی اسرائیل آیت ۱۵) اس ملیے کداس سے براعمالیوں کی منزامراه ہے۔ نہ کہ اصول ایمان ترک کرسنے کی میزا۔

ہے۔ حضرت مُصنفتُ نے بعض ائم کی بہان کردہ سابقہ تعربیبِ امری ما دیل ہی کہ بندگانِ **خدا** 

چنانچہ خود ) نبی ستی اللہ علیہ ولم کا فعل آپ کے اِس قول کے برا برنہ ہیں ہوسکتا کہ وی ملم کرو۔ اور نہ ہی (آپ کے فعل کے) وجو کل اعتقاد لازم ہے۔ البتہ نبی آلیاتہ عليهولم كے فعال (منباركم) ميں آپ كى متابعت اس وقت واحب بہوتى ہے جب آپ نے مواظبت فرماتی ہواوراس فعل کے آپ کے ساتھ خاص ہونے کی دلیل موجود نه ہو۔

فصل بطلق امربعنی جس کے ساتھ لازم ہونے یا نہ ہونے کا قرمیز موجود منہ ہو'کے تعلق توگوں ( فقہاء ) کا اختلات ہے۔ بجیسے اللہ تعالیٰ کا اِرشاد ہے : دو ا درحب قرآن برُهها جائے تواسے غورسے شنوا درخاموش رہو تاکہ تم پررحم بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ: میں باہم ایک دوسرے کے معاملات میں الزام وحوب کے لیے صبیعتہ امرىعنى افعل كامونا ضرورى بيئے ـُ للبذا اب اس تعربیب بداعتراض ندر با كه الله را يكان لانا صیغهٔ امرکے بغیرصی واجب ہے ۔ گریہ اعتراض بھر بھی قاتم ہے کہ بند دں کے معاملات میں بھی وحوب نابت كرف كيه ليه اس صيغه كي صرورت نهيس يخبر كي صورت بين تعبي وحوب ثابت مو

جاتب جيكتب عليكم الصنيام ويالتؤمنن به ولتنصرب الدجي اَقااَ بِنْ غلام سے کہے کہم بربیکا کرنالازم ہے یاتم ایسا ضرور کروگے۔ اے مصنف نے بعض المرکی تعربیب امرکی جو تاویل کی ہے اس کی ناتید میں فرارہے ہیں کھینفہ امرليني افعل كي المبتيت كابيعا لم بَهِ كَدار نبي صلّى للهُ عليه وتلم بيصيفها رشا دنه فرماتين كه بيركا كرو اورخود ده کا کیا کی توصرف آپ کے کرنے سے مت برائے واجب نہیں قرار دیا جاتے گا۔ البنة اسس صورت میں آپ کے افعال مبارکہ بیمل داحب ہوجا نا ہے حب آپ ایک کام ہمیشہ پابندی سے کیں اور کھی اسے ترک نہریں اور بیان جازِ ترک کے لیے ایک بار بھی لسے نه محبور ا در کوئی ایسی دلیل بھی قاتم نہ ہوجو بینبلائے کہ بیعل آپ ہی سے خاص ہے جیسے آپ نے زندگی عفراینی داڑھی مبارک قدر قبضہ سے کم نہیں کی توبید دلیل وجوب ہے۔

14.

كياجائية " (منوره اعراف آبيت ٢٠٠٧) اورارشادرت العزّت ہے !" [ اس درخت کے قرمیب منجانا ورنہ تم (خودیر) زیادتی کرنے والے تھرد سکھے ( سُورہ بقرہ آبیت ۳۵ ) اور صحیح مذہب ہیں ہے کہ امرکامفہ می فعل کا وجوب م البتةاگراس كےخلاب (معنیٰ) بردلیل قائم ہو ( تو دجوب مراد مٰہ ہوگا۔) **یو بحرا** ترک کرنامعصیت (گناه ) ہے اورامر رغیل کرناطاعت (فرماں برداری ) شہطا حاسی کا شعرہتے۔ (ترجمه) تم میری محبّت کارشته کاشنے میں لینے حکم دینے دالوں کی اطل كرقى بونېين هي كېوكه وه لېنے محبولوں سے يوں ہى كريں . (رىشت اگروه تېرې طاعت کړېې توتم محبي ان کې طاعت کړواور اگرده تھاري حکم مدولی کریس توتم ان کی حکم عدولی کرو (میرارشته نه کانو) اس امر کی تحقیق بیر ہے کہ حکم بجا آ دری کالزوم اسی قدر موتا ہے ہیں قدر مخاطب رجكم فين واليكواختياره اصل بوراس فيكارتم امركا صيغدلي شخص که امر کاحقیقی مرسمی اور تقاضا و حوب ہے ۔ اِسی لیے جب کسی قربیذ اور دلیل کے بغیرسادہ اندازمیں امروار دہوتو دہ وجوب کے بیے ہتواہئے حس کی صنّعت سنے دومتالیں ذکری ہیں۔البتہ امراسینے خفیقی معنی سے بہٹ کر دیگر معانی کے لیے بھی آ آئے گراس کے لیے قریز کی ضرورت ہے كيونكة على قرييه ودليل كامحتاج نهيس اورمجازي عنى بهرحال محتاج بيئي بحيناني وماوّل مين صيغة امرا آبج بصير دبناهب لنامن أزواجن الزربب تقبل منا الزوغيره كروجب مرادنهین قربین الید لالت کرایسه کینه این آقای کیدواجب نهی*ن کرسکنا در مذ*بنده و آقا کامفهوم بی **فلا برخا** له اس تعربي امركي بالله كوطاعت ادرنه بجالان كومعصيت كياكيا بري سيت جلاع ف الم میں بھی صیعنہ ا مروجوب ہی کے لیاستعمال ہوا ہے۔

slami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

111

كيطرف متوحبكروس يتصارى طاعت قطعًا لازم منه توتوسي چيز حكم بجاآوري كولازم نهیں قرار دیتی اوراگراییشی طرون حکم توجبرگر وحِس رتیمهاری اطاعت (فرمال بڑاری) لازم ہے۔ جیسے غلام تو غلام رچکم بھا اوری لازم ہوجاتے گی۔ چنانچہ اگر اس نے جان بوجھے کر حکم ترک کیا توعرف اور شریعیت دونوں کے ممطابق وہ سزا کا متحق ہے۔ تو اس ُنبیا دریم نے جان لیا کہ حکمہ بجا آوری حکم <u>مینے والے کے ا</u>ختیار<sup>و</sup> تصرف کے مُطابق ہوتی ہے۔ حب یہ بات نابت ہوگئی کہ لینے غلام میں ناقص مكيت ركضنه والمساقا كاحكم مذبجا لاناسزا كاسبب بنباسبئه تواس رب كاحكم بذبجالا ني كم يتعلق تمهارا كيأخيال بئے جوتھيں عدم سنے وجود ميں لايا اور تم ربعمتوں کی رسات کروی۔ و فصل - آلاَمُ رُبِالفِعُلِ لَا يَقْتَضِى التَّكَرَارَ وَلِطْنَا قُلُنَا لَوُقَالَ طَلِّقُ إِمرَأَتَى فَطَلَّقَهَا الْوَكِيْلُ ثُمُ تَزَوَّجَهَا المُوَّكِّلُ كَيْسِ لِلْوَكَيْلِ إِنْ يُطِيِّلُقَهَا بِالْأَصِرِ الْأَوَّلِ ثَلَابًا وَلَوُقَ لَ ذَوِّجُ نِي إِمْ رَأَةً لَا يَتَنَاوَلُ ذَالِكَ الْآمَ رَقَّ وَاحِداةً لِاَنَ الْاَصْرَ بِالْفَعَلِ طَلُبُ تَحْقِيْقِ الْفِعُ لِ عَلَى سَبِينِ لِ الْحِفْتِصَارِ فَإِنَّ قَولَهُ إِضْرِبَ مَحْنَتَ صَرَّكُ مِن قَوْلِهِ إِنْعَالَ فِعُلَ الطَّنُوبِ ، وَالْمُخْتَصِرُ مِنَ ٱلكَلَامِ وَالْمُطَوُّلُ سَوَاءٌ - ثُنَّوً الْمُسْرُبِ الطَّبِرُبِ آمُتُ زُّ معدم ہوا جب الله رامت مالیے رسول کے فلیعے کوئی امرح اری فرطنتے توبندوں پراسے

پرداردا درب ہے۔ الآیک قرید موجود ہوجوامرکو دجرب میں افید عظیے اِعْمَلُوا ما شِفْتُمُ اِنْهُ بِسَا تَعْمَدُون خَبِیْ (تمج جا ہوکرد۔ بِثمک دہ تصاریب اعمال سے خردار بِ مُورة آیت) قرید حالیہ تبلاد ہاہے کہ زجرد توزیخ مرادیب ناکہ وجرب -

175

بجِنُسِ تَصَرُّفِ مَعُلُومٍ وَحُكُمُ إِسْمِ الْجِنْسِ أَنُ يَتَنَاوَلُ الأدني عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَيَحْتَمَلُ كُلُّ الْجِنْسِ وَعِسَلَى هٰ ذَاقُلْنَا إِذَا حَلَمَ لَا يَسْتُرَبُ الْمَآءَ يَحَنْثُ بِشُرُبِ اَدُنَىٰ قَطَرَةِ مِّنْهُ وَلَوْلَوٰى بِهِ جَمِيْعَ مِيَالِا الْعَالَمِر حَحَّتُ نِينَّتُهُ \* وَلِهَذَاقُلُنَا إِذَاقَالَ لَهَاطَيِّقِي نَفُسَكِ فَقَالَتْ طَلَّقُتُ يَقَعُ الْوَاحِلُ وَلَوْنُولِ لِلَّالَاثُ صَحَّتُ نِيَّتُهُ وَكَنَا الِكَ لَوُقَالَ لِلْأَخَرَطَلِّقُهَا يُتَنَاوَلُ الواحِكة عِنْدَالْإِطُلَاقِ وَلُونُوى التَّلَاثَ صَحَّتِ نِيَّتُ دُوَلُونَوى الثِّنتَينَ لَا يَصِحُ إِلاَّ إِذَا كَانَتِ الْمُنْكُوحَةُ آصَةً فَإِنَّ نِتَةَ الثِّنَتَيْنِ فِى حَقِّهَ ابْيَةَ بِكُلِ الْجِنَسِ وَلَوُقَالَ لِعَبْلِ لِا شَزَوَّجُ يَقَعُ عَلَىٰ شَزَوَّجِ إِمُرَأَتِهِ وَاحِداثِهِ وَلَوْنَوٰى الثِّنَتَيُنِ صَحَّتَ نِيَّتُكُ لِأَنَّ ذَالِكَ كُلُّ الْجِنُسِ فِيُ حَقَّ الْعَبُ لِ وَلَا يَتَأَتَّى عَلَىٰ ذَالِكٌ فَصُلُ تَكُرَا لِهِ الُعِبَادَاتِ فَإِنَّ ذَالِكَ لَعْرِينَبُثُ بِالْأَصْرِبَلَ بَتَكُرَادِ ٱسْبَابِهَا الَّبِيُّ يَتُبُنُّ بِهَا الْوُجُوبُ وَالْأَمْرُ لِطَلُب إَدَاءِ مَا وَجَبَ فِي اللِّهِ مَّلَةِ بِسَبَبِ سَابِقِ لَا لِإِثْبَاتِ اَصِلِ الْوُجُوبِ وَهٰذَا بِمَنْزِلَةِ تَوْلِ السَّرَّجُلِ آ<mark>ج</mark>َ ثَمْنَ الْمَبِيعِ وَأَدِّ نَفُقَةَ الدَّوْجَةِ فِإِذَا وَجَبَتِ الْعِبَادَةُ بِسَبِبِهِا فَتَوَجَّهُ الْأَمْرُ لِإِدَاءِ مَا وَجَبَ مِنْهَا عَلَيْهِ. ثُمَّ الأمُ وُلِما كَانَ يَتَنَاوَلُ الْجِنْسَ يَتَنَاوَلُ جِنْسَ مَا وَجَبَعَكَيْهِ وَمِثَالُهُ مِنَا يُعْتَالُ أَنَّ الْوَاحِبَ فِي وُقُتِ

النُّهُ رِهُ والظُّهُ رُفَتَوجَّهُ الْاَمْ رُلِاَدَاءِ ذَالكَ الْوَاحِبِ تُحَرِّا ذَاتَكَ رِّرَالُوَقُتُ تَكَرَّرَالُوَاجِبُ فَيَتَنَاوَلُ ذَالِكَ الواجب الآخد رَضَرُورَة تَنَاوُلُه كُلَّ الجنسِ الُوَاحِبِ عَلَيْهِ صَوُمًا كَانَ اُوْصَلُوٰةً فَكَانَ تَكُوَالُ الْعِبَادَةَ الْمُتَكَرَّدَةِ بِهِ نَهِ الطَّرِيُقِ لَا بِطَرِيُقِ السَّا أَلاَمُ رَيَقْتَضِى التَّكْ رَادَ -فضِل ابسِي فعل كا إمر كرار نهيں جا ہتا ۔ اس ليے بم كہتے ہيں ۔ اگر كيسى نے (دوسر تنخص سے) کہا کہ میری بیوی کو (میری طرف سے) طلاق دانے دو ۔ تو وکسی نے طلاق ہے دی۔ اس کے بعد موکل نے اس عورت سے دوبارہ نکاح کر لیا تو وکیل کو لیفتیار نہیں کہ پہلے امرکے ساتھ اسے دوبارہ طلاق نے نے ادراگرا یک شخص کسی سے کہتا ہے کہ کئی عورت سے میرانکاح کا دو۔ تو بیامر باربار نکاح کرانے میشمل نہائی کنیکھ كسيكا كاحكم كنااس كام كومختصراً واقع كرديني كمعنى ميست حيانني كسي كاكهنا إخْسِرِبْ (مارو) ان كلمات "مارے كا فعل من من لاؤ مے خصر كيا نبوائے اور کلام مختصر ہو یا لمبی <sub>- ا</sub>س کاحکم ایک ہی جبیبا ہو ما<sup>تہ</sup>ے -له جب سي مصطلقاً كما جلت كريد كل كروا دربية ذكرية كياجائ كنتني باركو تواكي مرتبره وكا كوييز سے امر کا تقاضا پورا ہوعباللہ ہے ب کی صنعف نے دوشالیں بیان کی ہیں،خلاصہ یہ ہے کہ امر کراز نہیں جا ہما کہ دە فعل ماربار كېاملىت جىن كاحكم دىگايا سے .البتداگر امرايسى شرطىسى مىلتى يا ايسى دصف سے متقسف كرديا جاست يجربار بارواقع بوتوا مرجعي تشكر بهوجائت كاسبعي اذاقع تم الئ الصلوة فاغسلوايا اذا ودى للصلوة الأكرع يخفي من كانبين أما بكه برمرته بشرط يادمت كم يتط في سعايك بي ادام كأتحق جوگاگویامربارنیاامر<u>آئے</u>گااوراس میں بحرارنہیں ہوگا۔، له يمري كارند يحف كاكب ديل كابيان بيري وه يكيشلًا إخبوب اسل من خلاصيب إفعك (بقيهانبرانطيصغرب)

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

بصرهارنے کا امراکیب معلوم تصرف کی جنس (واقع کرنے) کا امرہے اوراسم كاحكم بيهب كاطلاق كوقت محمرتين فردييصادق أسيئه اورتمام حبس كعمام کالجی احتمال ہوتا ہے۔ اسی بیائے ہاں۔ جب کسی نے تسم اعضائی کہ وہ پ**انی** یت گا تووہ جھوٹے سے قطرہ کے پینے سے بھی حانث ہموجائے گا ا در اگراس نے دنیا کے بانی مرادیا ہے تواس کی نیت درست عشر لئے گی اوراسی لیے ہم کہتے ہیں اسی نے اپنی بیوی سے کہاتم خود کوطلاق دسے لو۔ اس نے کہا میں طلاق دیتی ہوا توا یک طلاق واقع ہوگی ا دراگراکس (شوہر) نے تین طلاقیں مراد لیں تواکس کا بقيه حاشير گذشة صغير : فِهِ لَ النصِّير بِ كا ان بي سے بيلى كلام مختصر ہے اور دوم رى لمبى مُردونون کاایک بی خواہے ۔ تونعل ضرب ایک ہی بادکر ہےسے اِحتیوب کا تعاصا ہوا ہوجا تلہ ہے۔ له به دوسری دلیل ہے اس بات کی کہ امر من تکوار نہیں یعب کا خلاصہ پیہ ہے کہ جب کری **نعل کا** امركياحا باسبئة تومقصديه بوتاسب كراس فعل كي حنس كاكوتى كام واقع كمياحاست \_ اضر كل بمفهوم بيسبيم ضرب کی جنس کا کام واقعہ میں لایا جائے ادراسم جنس کا قانون پر ہے کہ حبب اسے سی قبید کے بع**یرط**ا بولاحاستة تووه ادنى سے ادنی فرد كے تحقق سے تحقق بوجا تاسبے أورا كرمارى جنس مرادى جائے تو بھی جائز سہے۔ اسم بنس کی مثال پانی ،مٹی ، لوط ، پتھروغیرہ الفاظ ہیں اور مصا در ہے بھا کا ، پینا ، مارظ دغيره جي جنس كے عكم ميں ميں جنائجہ اگرا كيشخص نے تسم اٹھائى كہ وہ يانی نہيں پہنے گا تواكي قط و پيپنے سيهجتم وسط حلت كي كيزي عبس ياني تواس مي هي سيئه راسي طرح حبب مطلقاً فعل ضريب المركيامة توده بھی ایک بارصرب سے تحقق ہوجائے گا۔ البتہ سم جنس می حبب و مطلقاً بولا جاستے تو ای**حمال** بھی ہوتلہتے کرتمام عنس مراد ہو، کیونح مطلقاً جنس سے فردمرا دہوتا ہے خواہ وہ فروحیتی ہوسیے ادنی فرد ، یا فردِ حکمی جیسے تمام عبس کدده هی اجتماعی حیثیت مصرو قراریاتی ہے۔ لہذا پانی مذیبے كى تسمى اكرسارى دُنياكايانى مرادليا جائة توجى درست سے اور ليا تى كى بى توسى كى .. كيونكرسارى دُنيا كايانى بينيا ناممكن ہے .

Click

نیتت درست قرار پائے گی۔ اس طرح اگراس نے کسی دوسر تی تحض سے کہا کہ اسے (اس کی بیوی که) طلاق نے و توبیرایک طلاق برصادق آئے گا چیکہ اس نے بیات مطلقًا كهى بيئ اوراكراس في تين طلاقيس مرادليس تواس كي نيتت درست بساور اگراس نے دوطلاقیں مرادلیں تو اس کی نبیت درست نہیں عظمراتی جائے گی سوا اس کے کہ اس کی بیوی ( آزا دعورت کے بجائے ) لونڈی ہوکیو بکہ لونڈی کے حق م دو کی نبیت بھی تمام جنس (طلاق) کی نبیت (کے برابر) کی ہے اور اگر کسی نے کیسے غلام ہے کہا جاؤنکا ح کربو۔ تویہ ایک عورت سے نکاح کرسنے برصاد تی آئے گا اور اگر دوعوريين مرادلين تواس كي نبيت درست رسيحگي - كيونكم فلام كيے حق ميں يہ تمام جنس ہے۔ اکسس ریعبادات کے معاملہ میں تحوار (کا اعتراض) لازم نہیں استے گا۔ كەزىكەتە ئىخارامرسىڭابىت نېيىن بوا - ملكەإن اسباب سىھ بواسىخ سىپى دىجەب تابت ہونا۔ ہے اور امراس چیزگی او انگی کامطالبہ کرنے کے لیے ہے جو (لوگول کے) ذمے سابق سبب کے ذریعے واجب ہوئی سہتے۔ یہ ہیں کہ (امر) اصل وجب له لفظ طلاق اسم عنس يج حبب ليصطلقاً بلاقيدا كمب يا دوكي صاحت بغير بولاكيا تورايك طلاق برصادق آستے گا کہ یہ اس کا ادنی فرد بے ۔ البته ساری جنس معنی تین طلاقیں بھی مراد بہوکتی ہی البته أكرمتن مين مذكوره دونو رصورتون مين دوطلاقين فرادلي حباتين توبيجا تزنهين كبيؤ تحرم طلقاً اسم . جنس فروِ واحد بیرصا دی آمایسے خواہ وہ فروحقیقی ہویا حکمی جبیبا کہ ابھی بیان ہوا گر ووطلاقیں'

فردِ واحدنهیں بیصد دہے۔ البتہ بونڈی کے تی میں و دطلاقیں مکمل جنس ہے کیونکہ اس کی طلاق د وطلاقوں ہی سے مخلطہ ہوجاتی سبئے۔ اس سلیحب کی بیوی کسی کی لونڈی ہو وہ اگراپنی بیوی سے كيكرة مخدد كوطلاق في وتووه دوطلاقيس فيصلتي ب ادريمغلظ طلاق موكى -

نے فلام دوسے ذائد عور توں سے بیک قت زیکا ح نہیں کرسکتا لہذا اس کے حق میں دوعور تول كىنىت كاعبس كىنىت ئى حكى فروكى كطورى مائنى -

کے اثبات کے لیے ہے اور یکسٹی خص کے اِس قول کے متراد من ہے کہ فروخت چیز کی قیمت اُداکر و ا در بیوی کا خرحیهاُ دا کرو به توحب عبادت لینے *مب*یب سنج ساغة واجبب بوحكي توامراس عبادت كوا داكرنے كے ليم توجه ہوا جوسبب ذربیعے اس برواجنب، وئی تھی۔ پھرامر جبکہ جنسِ (فعل) پڑشمل ہوا ہے تو**جر ک**ے بھی بندسے پر واجسب ہوا اس کی ساری جنّس پیامرشتمل ہوگا۔ اس کی مثال بیل کہ کہتے ہیں ظہر کے وقت میں نما زِظہر واحبب ہے تو (وقت طہر میں)اسس واحبب كى ا دا كے ليے امر متوجہ ہوگيا ۔ عيرجب وفت بوط آيا تو واجب ا لوٹ آیا اورامربھی <sub>ا</sub>س نئے داحب رصادق آگیا کیؤنکہ وہ ہندے پر واجع**ہ** چیز کی تمام جنس میصادق آنا ہے۔خواہ وہ روزہ ہویا نماز۔ تومتکررعبادت کا مکا اسطريق ريب -اسطريق رنهين كدامر كوارجا بهاب -اے یہ ایک اعتراض کا حواب ہے اعتراض میے کرحب آپ کے بقول امریحار نہیں جا تونما زاور روزه وغيره بارباركيوں واحبب بينتے ہيں حالان كمام تواكيب ہي بارم واہتے اس كا حواب بير سيا كدامرسے اصل مي عبا دات واجب نہيں ہوتيں۔ وہ نولينے اسباب سے واحب ہوتی ميں جيا یانچوں نمازوں کے اوفات اپنی اپنی نماز کاسبب ہیں۔ ان یانچوں میں سے ہروقت میں اللّٰہ کی خا رحتیں نازل ہوتی ہیں اِس کیے ہروقت اپنی نما ز کاسبب ہے۔ نمازوں کا اصلِ وجب توافقاً سي أنسب اورام يعنى اقسيم واالصلاة طرفي النهادالغ وغيرواس واحب كي أوانتكم كامطالبكرف كريد بير بي مبرب كرويع يبليس واحبب بويكاب وامرى ثمال الال گئی جیے کہاجلئے کہ بوی کوخرچر دویا تم نے جیز خریری سے اس کی تمیت دو۔ بدخرچے توا سبب بینی تکاری سے احب ایکا ہے گربہ مکم صرف اس واحب کی اواتیگی کامطالبر کرف کے يهيه اورعبادات بي اساب ويحترارسة رسين اس ليعبادت مي كوارس البحد الموري بيَ حبب بعي فجركا دفت آئے گا نغس وجوب نما زِ فجرابت بوجاستے گاا در حب نغس وجوب ثابت ا

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

فصل - ٱلْمَأْمُورُبِ مِنْ عَانِ مُطلَقٌ عَنِ الْوَقُتِ وَمُقِيَّلًا بِهِ وَحُكُمُ الْكُطَّلَقِ أَن يَكُونَ الْأَدَاءُ وَاحِبَّاعَلَى التَّوَاخِي بِشَرُطِ آنُ لَا يَفُوْتَ لَا فِي الْعُمُودَ عَلَىٰ هُلِ أَا تَالَمُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ لَوْنَ لَارَانَ يَعُتَكِفَ شَهُرًا لَ ذَانَ يَعْتَكِفَ أَيَّ شَهُ رِشَاءَ - وَلَوْنَ لَا رَأَنَ لَيُحُومُ شَهُدًالَّهُ إَنْ يَّصُومَ اَيَّ شَهُ رِشَاءَ وَفِي النَّرُكُوةِ وصَدَقَةِ الْفِطْرِوَالْعُشْرِاَلُمَنَ هَبُ الْمَعَكُومُ اَنَّكُ لَايَصِيُرُ بِالتَّأْخِيْرِمُفُرِطًّا فَإِنَّةً لَوُهُ لَكَ النِّصَابُ سَقَطَ الْوَاجِبُ وَالْحَانِثُ إِذَا ذَهَبَ مَا كُ وَصَادَ فَقِتُ أَيَّا كَفَقَرُ بِالصَّوْمِ وَعَلَىٰ هَا لَا يَجُوْدُ قَضَاءُ الصَّلَوْقِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكُرُوهَ مَنْ لِاَنَّةُ لُمَّا وَجَبَ مُطلقًا وَجَبَ كَامِلًا فَلَا يَخْدُجُ عَنِ الْعُهُلَةِ بِادَاءِ النَّاقِصِ قَيَجُوْزُ الْعَصُرُعِتْ الْإِحْبِدادِ أَداءً وَلَا يَجُوزُ فَتَضَاءً وَعَنِ الْكُرْخِيّ اَنَّ مُوجَبَ الْأَمْ دِالْمُطُلِّقِ الْوُجُوبُ عَلَى الْفَوْدِ-وَالْحِنْ لَانُ مَعَهُ فَى الْوُجُونِ وَلَآخِلَاتَ فِي ۖ أَتَّ الْمُسادَعَةَ إِلَى الْإِيْتِيمَارِ مَنْ كُوبِ إِلَيْهَا - وَامَّا الْمُؤْتِّثُ فَنُوعانِ- نَوْعٌ يَكُونُ الْوَقِيثُ ظَرُفًا لِلْفِعلِ حَتَى لايُشْتَرطَ اسْتِيْعَابِ كُلِّ الْوَقْتِ بِالْفِعْلِ كَالصَّالُوتِهِ. وَصِنْ صُكُيرِهِ فَاالنَّوْعِ أَنَّ وُجُونِ الْفِعُ لِ فِي ا لَامِنَا فِي وُجُوبَ فِعَهِمِ آخَدَ فِيْ وَيُدُونُ وَنُسَاعِ فَكُونِ وَمِنْ حِنْسَهِ حَتَى

لَوُنَ لَارَانَ يُصِلَّى كَا وَكَالَ ارْكُعَةً فِي وَثُنِّ الظُّهُ رِلَ زِمَهُ - وَمِنْ حُكمِهِ أَنْ يُثُمَ لِي كُذَا وَكُذَا رُكعةً فِي وَقْتِ الظُّهِ رِكَ زِمَهُ - وَمِنْ حُكْمِهِ أَنَّ ومجوب الصّلوة فيه لاينًا في صِحّة صَلوتٍ أُخُركى فِيهُ حِسَىٰ كَوُشَعَ لَ حَبِيعَ وَيُسِ الظُّهُ رَلِعَ يَرُّ الظَّهُ رِيَجُونُ - وَمِنْ حُكْمِهِ أَنَّهُ لَا يَتَأَدُّى الْمُأْمُورُ بِهِ اللَّهِ نِيتَةِ مُعَيَّنَةِ لِأَنَّ عَيْرَةً لَكَّاكَانَ مَشُرُوعًا فِي الْوَقْتِ لَا يَتَعَيَّنُ هُوبِ الْفِعْلِ وِإِنْ صَاقَ الْوَقَتُ لِأَنَّ اعْتَبَادَ النِّيَةِ بِاعْتِبْ رِاكْزَاحِمِ وَقُلَّ بَقِيَتِ الْمُذَاحَمَةُ مِعنُدِ مِنْ مِنْ فِي الْوَقْتِ وَالنَّوْعُ الثَّافِي مَا يَحُونُ الُوَقُتُ مِعْيَارًا لَهُ وَذَ لِلكَ مِثْ لُ الصَّوْمِ فِإِنَّهُ يَتَعَدَّدُ بِالْوَقْتِ وَهُوَالْيَوْمُ وَمِنْ حُكْمِهِ أَنَّ الشَّرْعَ إِذَا عَيَّنَ لَهُ وَقُتَّا لَإِيجِبُ غَيرُهُ فِي ذَالِكِ الْوَقَتِ وَلَا يَجُوْدُ أَدَاءُ غَيْرِهِ فِيسَدِ حَتَّى أَنَّ الصَّحِيْحَ الْمُقِيمَ لَوُاوَتُعُ إِمْسًاكُهُ فِي رَمَضَانَ عَنْ وَاجِبِ آخَرَيْقَعُ عَنْ رَمَضَانَ لَاعتَانُوي وَإِذَا إِنْ رَفَعَ الثَّزَاحِمُ فِي الُوَقْتِ سَقَطَ الشُّتِراطُ التَّعْيِينِ فَإِنَّ ذَالِكَ لِقَطع المزُّاحَةِ وَلَا يَسَتُقُطُ آصَلُ النِّيَّةِ لِأَنَّ الْإِصْسَاكَ لَا يَصِيرُ صَوْمًا إِلاَّ بِالنِّيِّةِ فَإِنَّ الصَّوَمَرِشُ زَعًّا هُوَالْإِمْسَاكُ عَنِ الأَحْلُ وَالشُّرْبِ وَالْجَمَاعِ مَهَارًا مَعَ البِنَّبُّةِ وَإِن لَّمْ يُعَيِّنِ السَّنَّرُعُ لَهُ وَقُتَّانَاتُهُ لاَيَتَعَيَّنُ ٱلوَقْتُ

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

له بِتَعْيِيْنِ العَبْرِحَتَّى لَوْعَيَّى الْعَبْلُ ايَّامًا لِقَضَاءِ رَمَضَانَ لَا تَتَعَيَّنُ هِيَ لِلْقَضَاءِ وَيَجُوزُ فِيهُاصَوْمُ أَلَكَادَة وَالنَّفَائِلِ وَيَجُورُ قَضَاءُ رَمَضَانَ فِيهُا وَغَيْرُهَا - وَحِنَ حُكُمِ هُلَاالْنَوْعِ اَنَّهُ يُشَكَّرَطُ تَعْيِينُ النِّيةِ لِوُجُوْدِ

فصل به ماتمور به (جرنعل کے اُداکر نے کاحکم دیاجائے) کی دوسمیں ہیں۔ ایک وقت کی قبید سیطلق (آزاد ) اور دوسرا وہ جو وقلت کے ساتھ مقید ہومِ مقلق کا حکم یہ ہے کہ (اس کی) اوائیگی ناخیر کے ساتھ واجب ہوتی ہے (مَاخیر کی جاسکتی ہے) اس شرط رير كرعم مي وه (مآمور به باليكل بي ) فوست منه جوجاب تيريط اسى قاعده برامام مُحَدِّ نِهِ أَمِيرٍ عِن فرماياً: اَرُكُسَى شخص نِهِ زِدر ما ني كه وه ايك ماه اعتِكات

کرے گا توجیں ماہ میں وہ جائے اسے اعتبات کرنے کا اختیار سیے اوراگر اس نے نذرمانی کہ وہ ایک ماہ روزے رکھے گا تووہ جِس مہینے میں چاہیے روزے رکھ سکتاہیے ہے اور زکڑۃ 'صدقۂ فطراور عشریں ( احناف کا )مزیب له جس کام کا امرکیاجائے وہ ما مور بر کہلا آہے۔ اس کی دوسمیں میں۔ ایک وہ جس کے ساتھ وقت ى قىدىنە جور دوسرا جودقت سے مقيد مورساق ماينى مطلق عن لوقت كا حكم بيسے كه اس ميں مأمور به کوفوری اَ دَاکرنا صروری نہیں ملکہ اس میں مانخیر کی گنجائیش ہونی ہے کہ حبب چاہواَ داکرلو۔ بعض اِسفاف کے نزدیب اس میں فرری اوائیگی ضروری ہے گرا حناف کے جمہور فقہاء نے لیے پیندنہیں کیا۔ اس کیے کہ اگراس کی فوری اُدائیگی صروری مجو تو میطلق عن لوقت نہیں رہتہا، مقید بالوقنت ہوجا ماہے ادریاطلاق سبولت کی خاطر بے جب فوری اُدا کرناضروری موا توسبولت کہاں دای ؟ اس کی شال نماروں ورر وز وں کی قضاء کے ساقھ دی جاسکتی ہے۔ البتہ بیتنرط ملحوظ ہے کہ اسے زندگی میں بېروال اُ دا كرنليك فوت نېين بوسنے ديناسكے۔

مشہور ہی ہے کہ آخیر کی وجہ سے آدمی گنہگار نہیں ہوتا چنانچہ اگر (زکوۃ واجب ہونے کے بعد) مالِ نصاب ہلاک ہوجائے تو داجس (زکرٰۃ) ساقط ہوجا با کہے ا**در تسم** توڑنے دایشخض کا اگر مال جاماً رہے اور وہ نقیر ہوجا سٹے تو وہ روزے کے **ذریع** کفاره اداکرسکتا ہے۔ ادراسی قاعدہ پر مکروہ اوقات میں نماز قصناء کرناجائز نہیں م کیونکہ جب قضامطلقاً (وقت کی بابندی کے بغیر) واجب ہے تواسے کا **بل طور** پریبش کرنا واجب ہے ، اس سلیے ناقص طور مرقضا بجا لا سفے سے آومنی مزاری سے عہدہ برا نہیں ہوسکتا ۔ اس لیے سورج کے مرخ ہوجانے کے وقت عصر بقیه ماشیگذشه صفیه : ما آل شرعیرس سے باین فرماتی بین ادراس میں کسی کواختلاف نہیں جا ہیں گ حب مطلقًا ایک ماه روزه رکھنے مااعتکا ن کرنے کی نذرمانی حاتے توزندگی میں حب جاہیے کسی ماه مین نذر پوری کی جاسکتی ہے توریوری کس امر کی دلیل ہے کہ مطلق عن اوقت میں فوری ادا صروری **نہیں** ا الركسي نير ما اختم ت<u>نونه</u> برزكاة فورًا أدا مذى مبكة تهفير مرتى اوراس دوران سارامال ملاك **بوكيا تور** زكرة اصلاً ختم بوگئي ادر كچيه مال ملاك بموا توجر ملاك مجوا اس كي زلاة ختم بهوگئي باقي ما نده كي زكاة واجعيا ئے خواہ وہ نصاب سے کم ہو با حناف کے نزدیک ہے۔ باتی اتمہ کے نزدیک مال ہلاک ہو تھے۔ ذكوٰة ساقط نهيں ہوتی احناف کے نزدیک سال گذرنے کے بعد حویکر فوراً زکوٰۃ دینا واجب نہیں جب ما ہے دے سکتا ہے اس لیے مال کی الکت سے زکوہ کر گئی -کیاجائے اوراگراس کی طاقت ماہوتو تین روزے سے جائیں (مُورة مائدہ آیت ۸۹) اگرایک شخص نے کفّارہ اواکسنے میں ماخیر کی اور مال الاک ہوگیا تو کھیے گناہ نہیں تین روزے رکھے سے کیونکہ بیکفّارہ طلق عل وقت ہے اس میں راخی جائز ہے۔ اگر میرجائز نہ ہوتی تو گفارہ کھانا کھلانے وغیرہ سے بدل کردوزہ ر کھنے کی صورت میں نہیں آسکتا تھا۔ ت نماز قضا ہوگئی مُراسے بردھ انہیں ۔ قضا کرنے کی فرصت نہیں ملی ۔ اب کسی مروہ وقت میں

Click

بطورا دا پڑھنا جائرنہ اور بطور قضا جائز نہیں اورام کرخی سے مردی ہے کہ طلق امر کا تقاضا نوری د جرب ہے اورام کرخی کے ماتھ پاختلاف د جوب میں ہے۔ انسس میں اختلان نہیں کہ امر کاجلد بجالا ناہی بہتر <mark>کے ہ</mark>ے۔ جبکہ وقت کے ساتھ مقید (مامور بہ) کی و میں ہیں رایک قسم ہی ہے کہ وقت فعل (مامور ہم ) کے لیے ظرف ہو ہایں طور كرسارى وقت كوفعل كے ساتھ كھيرلينا كچھ ضرورى ندم دو (يعنی وقت مأمور بوسے بڑھا ہوا ہو) جینے نماز ہے۔ اس مم کا حکم بیہے کہ اس میں ایک فعل کا دجو ب اسی وقت میں اسی صبن کے دوسر فعل کے وجوب کے منافی نہیں جنانچہ اگرکسی نے نذر مانی کہ وُ وظہر کے وقت میں اتنی رکعتیں پڑھے گا تدبیا کس پر لازم ہوجاتے بقیه عاشیگذشته صفحه: فرصت ملتی ہے تواسے اس دقت قضا کرنا جائز نہیں کیؤ کمہ قضامین تراخی جائز ہے توکیوں ناسے کروہ کے بجائے سیم وقت میں پڑھاجائے تراخی اس لیے دکھی گئی ہے اکد لیے كال اداكيا جائے اس ليے اقص اداكر ناحا تر نہيں -

کال ادالیا جاسے اس بیعی سی ادارہ جائی ہیں۔ اے شورج عزدب ہونے دالا ہوا در اسکارنگ شرخ ہوجیکا ہوتو آج کی عصر نماز پڑھ لینی چاہتے۔

گریہ کے قضا شدہ عصر نہیں بڑھنی جائے کو بحق نصلک لیے بہت وقت بڑاہتے۔

اللہ بلائی اعظم سے بھی امرطاق میں فدری وجو کب ایک قدل مردی ہے گرصیحے وہی ہے جو بہور
امناف نے اختیار کیا مصنعت فراتے ہیں کہ اختلاف اس امرس ہے کہ امرطاق کا قامور ہرجلد بجا
امناف نے اختیار کیا مصنعت فراتے ہیں کہ اختلاف اس امرس ہے کہ امرطاق کا قامور ہرجلد بجا
لانا واجب ہے یا تاخیر جائز ہے البتہ اس میں سب متفق ہیں کہ اسے جلدی اواکر دینا ہی بہتر ہے۔
جانچہ جج بھی مطابق عن لوقت ہے مگر حدیث مبارک میں ہے جس نے جان لوجھ کہ بانچے سال تک جج

چاچیج بھی میں ن دسے ہوئی۔ اوکا قال -موخری وہ اللہ کے ہاں محروم کھ دیاجا آئے۔ اوکا قال -سے مناز مآمور بہ ہے ادراس کا وقت اس کے لیے ظرف جس طرح ظرف (برین) اپنے مظور ف سے بڑھا ہو آ ہے اس طرح نماز کا وقت بھی نمازسے بڑھا ہو قائے بیٹ لگا ظہر کا وقت روزانہ ووئین گھنٹے ہو تا ہے اورنماز طہر بدیں کپیس منٹ سے زیادہ وقت نہیں لیتی -

گی (کیونکہ ظہر کی نماز ظہر کے سارے وقت کونہیں گھیرتی )۔ اس نوع کا حکم پیجھی کہ اس وقست میں نماز کا واجب ہونا اس میں کسی دوسری نما زکے بجا لانے کے منافی نہیں لہذااگرکسی نے ظہر کا سارا وقت نما زکے بجائے کسی اور (نما زمثلاً نوافل میں صُرف كرديا تويه جائز بمو كا رَادراس كے حكام میں سے پیھی ہے كہ مأمور رہنیت منعل كے بغیراد انہیں ہوسکتا كيونكه دقت میں جب اس كاغیرهي جائز ہے تو مامور محض فعل کی و حبہ سے تعین نہیں ہوسکتا خواہ (نماز کا) وقت تنگ ہی کیوں مذہ گیا ہمو ' کیزنح نتین کا وجوب مزاحم کے عتبار سے ہے اور مزاحمت ترتنگی فقر کے باوجود بھی باقی رہتی <del>گئے ہ</del>ے اُور دوسر کی قسم یہ ہے کہ دقت مامور بہ کے لیے معیار یمو ( دقت مامور به سے بڑھا ہوا نہ ہو ) اسک کی مثال روزہ سہے کہ وہ وقت کے ساتھ حوکہ دن ہے۔ برابر ہے ادر اس نوع کا حکم یہ ہے کہ شریعیت نے جب روزه کے لیے ایک وقت معین کر دیا تو اس وقت میں اس کے علاوہ کوئی اور قسم کاروزه واجب نہیں ہوسکتا اور نہ ہی اسس میں کسی اور روزے کا اوا کرناجا تزیہے چنانچهاگرایک تندرمت اورمقیمتحض نے رمضان میں لینے امساک رکھانے پیلیے له یعنی اگرکیسی نے مثلاً ظہری نماز کا سارا وقت نوافل میں صرف کردیا تو وہ نوافل جائز ہوجائیں سے اگرچینمازِظېرترک کرسنے کاگناه ہوگا۔ وجربہی سے کہ چنک نمازے وقت کی ہر مجرو میں دوسری نماز مِثْل نوافل كاجواز ثابت سبے بايں وحراك وقت ظرفت كي. لهذا مرجز ء ميں أد<u>ا بمونے والے نوافل م</u>ها تزهم ہرے. ئے حب نماز کا وقت ظرف ہے ادر ما مور یہ کا غیر جی کس میں جا تیز ہے تو ما مور یہ نماز کی نیت ضور <del>وگا</del> فجرم معلوم ہونا چاہتے کہ فجر رطیعی حاربی ہے اور ظہرین نما زکی نتیت میں ہو کہ وہ ظہر رٹیھ رواہئے ب**کیونکہ** دیگرتم کی نمازوں کاس وقت میں جواز بھی ماہت ہے توبیم زاحمت نتیت سے دور مرسکتی ہے بنواہ وتت حرف اتناره گیا جوکر صرف انمور بدندازی گی نجاتش ہو کی خدنداز کے وقت کی ہر مجزویی وسری نازجا تزسيا درمزاحمت برقرارسة جبياكه بيحيي بجي كزدار Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen P

https://archive.org/details/@madni\_library

114

سے رُکے رہننے) کوکیسی اور واجسب (روزے) کے سکیے قرار دیا نودہ رمضان ہی كاروزه واقع بهو گانذكه وه جوامس نے نتیت كی لیے اور حبب وقت میں مزاحمت تحیفے والاواحبب أتثه كيا توتعيين نبيت كاشرط بوفاهبى ساقيط بركيا كيونحربينشرط مزاحمه يتختم كرنے ہى كيلتے ہوتى ہے اور اُصل نبیت ساقط نہیں ہوسکتی کیؤنکہ اِمساک نبیت سے بغیر روزہ نہیں بن سکتا کیز بکہ شرعًاروزہ کھانے پیننے اور حماع سے دِن میں امساک ( نود کو روک پیلنے کانام بیسے اور اگر شرع نے روزے کے لیے وقت مقرر نہ کیا ہو تو آدی کے معیّن کرنے سے کوئی وقت متعیّن نہیں ہوسکتا ۔ چنانچدا گرکسی بندہ َ خدانے دمضان کی ا منلاکی نے دمضان می گذشتہ قضار د زوں کی ادائیگی کی نمیت کرلی یا کفار کے روزے ایسے خیال میں رکھنے ننروع کر نسیتے تو یہ جائز نہیں اس کی نسیت لغو ہوجائے گی ادر دمضان ہی کاروزہ اُدا ہو گا کیونکر رمضان کا دقت اللہ نے فرخی روز <sub>س</sub>کے لیے مخت*ق کر دیا ہیے*ا در روزے کے وقت ہیں نماز کی طرح دوسرے واجب کی اُدائیگی کی گنجائش نہیں اور بیصیح اور مقیم کی قنیداس سیے ہیے کومُسافر یا بمیانتخص کینے مفراور مہیاری کے دوران گذشتہ قضار و زول کی نیتت سے روزے رکھ سے توبیج آنر ہے۔اس کے دلائل مطولات میں مذکور میں۔ له چونکه رمضان میرکسی اور دا جب روزه کارکھناجا تزہی نہیں تومزاحمت ختم ہوگئی جیسے کرنماز کے وقت میں تقی البذاروزة رمصنان میں طلق روزے کی نسیت کافی ہوتی ہے یہ کہنا یا سوحیا صوری نہیں کہ دمضان می کاروزه رکھاجار ہاہئے۔ البتہ پیسوال ندکیاجا شے کہ جنب الیبی باست ہے تو پھر دمضان مین طلق ر دزے کی نیتن کیوں ضروری سئے تہار سے نزدیک ؟ اس لیے کدروزہ نام سیے منبع سے شام کک کھانے پینے اور ہیوی سی حبت کو ترک کرنے کا اور بیترک بطورِعا دت بھی پوسکتا ہے۔ مثلاا كيشخص كاصبح سيشم كم كمصلف يبينيا ورجاع كرنے كوجى ہى نہيں جا با تواس نے كچە ندكھا يا بيالور صحبت توکیارتا ، توبیاس کی عادست سے یحبکہ وزہ عبادت ہے وہ طبیعت کا تقاضا ہے اور یہ شربعيت كالقاضا مي توهادست اورهبادت ماطبيعت ورشربعيت مين فرق لازم بهاوروه نيت مي

150

تضا کے لیے کچھ دن تعین کرسیے تو وہ دن (عندالشرع)متعین ہیں تھہری گیے او**ران** میں کفارسے اورنفل کا روز ہ بھی جائز ہوگا اور رمضان کی قصنا بھی جائز ہوگی اور د**کر روا** بھی جائز ہوں گے اور اس نوع کا حکم میہ ہے کہ نتیت کا تعین شرط ہے۔ کیونکہ مزاحم موجود شھیے۔ ثُمَّ إِنَّ لِلْعَبْدِ أَنْ يُوجِتَ شَيئًا عَلَى نَفْسِهِ مُوَقَّتً اَوْغَيُرُمُوقَّتٍ وَلَيْسَ لَهُ تَغَيْيِيُرُكُمُ لِمِ الشَّرْعِ.مِثَالُهُ إِذَا نَنْدَانَ يَصُومَ يَوْمًا بِعَيْنِهِ لَـزِمَـهُ ذَٰلِكَ وَلَوْصَامَهُ عَنْ قَضَاءِ رُمَضَانُ أَوُكُفَّارَةٍ يَمِيُنِهِ جَاذَ لِأَتَّ الشُّرُعَ جَعَلَ الْفَصَاءَ مُطْلَقًا فَلَايَتَمَكُّنُ الْعَبُلُمِنَ تَعَيِيرُوم بالتَّقَييب بِعَيْرُ ذَالِكَ الْيَوْمِ وَلَايَلُزَمُ عَلَىٰ هٰ أَمَا إِذَا صَامَهُ عَنَ نَفُرِل حَيثُ يَقعُ عِنِ المُنْذُودِ ا مقید ما بوقت ما مورب کی دوسری قیم را بعنی وہ جس کا وفت اس کے لیے معیار ہے وراس کی مثل روزہ ہے کی بذاتِ خود دقیمیں ایک وہ جس کے لیے شرع نے وقت مقرر کردیا ہموجیے روز ة رمضان ۔ دوسری وہ جِس کے لیے وقت مقرر زکیا ہو جیسے قضاءِ رمضان کراس کے لیے کوئی وقت مقررنہیں ساری زندگی میں قضا شدہ روزے رکھے جاسکتے ہیں اوراگر کوئی شخص اپنی طرف سے لازم عظہرا نے کہ میں اگر دوزے قضا کروں گا توصیرف فلاں ونوں میں کروں گا تواس کی برتعیین باطل ہے۔ اوران دنوں میں حواس نے لینے خیال میں قضاءِ رمضان می کے بیے لازم قرار دستے ہیں دہ سرطرح کا روزه رکه سکتاسینخواه وه نفل بویا روزهٔ کفاره یا روزهٔ نذر سب جاترنستے یج نکراس قیم میں مشرع نے وقت مقرز نہیں کیا۔ اِس لیے جس ون بھی تضاءِ رمضان کا روزہ رکھے گا تو سی نکراس ون دوسر دوسر دوزدن کاجوازمزاحمت کرمائے اس لیے اسے نیٹت کرنا پڑسے گی کہ وہ رمضان کی قصا **ک**م ر با ہے اگر نفل مامطلق روزه كى نيست روزه ركھيا تووه قضاء ومضان منبن سكے كا ۔

لاعَمَّانَوٰى لِاَنَّ النَّفْلَ حَقُّ الْعَبْدِ إِذْ هُو يَسْتَبِدُّ مِنْ تَرُكِهِ وَتَحْقِيُقِهِ فَجَازَ اَنَ يُؤُثِرَ فِعَكُ الْمِفْعِكُمُ الْمُوَحَقُّهُ لَافِيْهَاهُوَ حَتُّ الشَّرْعِ وَعَلَىٰ إعْتِبَارِهُ فَاالْمُعَنَّىٰ قَالَ مَشَاتِخُنا إِذَا شَرَطًا فِي الْحُنُلُعِ أَنُ لَا نَفْقَةَ لَهَا وَلَا سُكُنيٰ سَقَطَتِ النَّفَقَةُ دُونَ السُّكُنيٰ حَتْف لَا يَتَمَكَّنَ الزُّوجُ مِنْ إِخْرَاجِهَاعَنْ بَيْتِ الْعِلَّاةِ لِأَنَّ السُّكُني في بَيْتِ الْعِلَّاةِ حَقُّ الشَّرِعِ فَلَايَتَمَكَّنُ الْعَبْكُ مِنْ إِسْقَاطِه جِنِلانِ النَّفْقةِ -فَصِلَ : ٱلْاَمْ رُبَالشَّيَّ يَدُلُّ عُلَيْحُسُنِ ٱلْمُأْمُولِ بِهِ إِذَا كَانَ الْآمِرُ حَكِيمًا لِأَنَّ الْأَمُرُ لِبِيانِ ٱتَّ الْمَأْمُورَبِهِ مِمَّا يَنْبَغِيُ أَنُ يُوْجَكَ فَاقْتَصَىٰ ذَٰ لِكَ حُسنَدُ. ثُمَّرًا لَتَأَمُّوُرُ بِ فِي حَقِّ الْحُسُنِ نُوْعَ النِ حَسَنُ بِنَفْسِهِ وحَسَنُ لِغَنْيُرِهِ فَالحَسَنُ بِنَفسِهِ مِثْلُ الَّايُهَمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ وشُكُرالمُنْعِيمِ وَالصِّدُّق وَالْعَلْمِلْ والصَّلُولَةُ وَنَحُوِهَا مِنَ العِبَاداتِ الْخَالِصَةِ فَحُكُمُ هٰ ذَا النَّوْعِ ٱتُّ هُ إِذَا وَجَبَ عَلَى الْعَبْ بِ آَدَاءُ لَا لَا لِشَقْطُ إِلَّا بِالْاَدَاءِ وَهٰ ذَا فَيُمَا لاَ يَعْتَمِلُ السُّقُوُّ طُومَثُلُ الْإِيْمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى ، وَأَمَّا مَا مَحَتِّمِ لُ السُّقُوطَ فَهُوَيَشْقُطُ بِالأَدْآءِ آوْبِاسِقاطِ الْآمِرِ. وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلِنَا إِذَا وَجَبَتِ الصَّلُولَا فِي آوَّلِ الْوَقْتِ سَقَطَ الْوَاجِبُ بِالأَدَاءِ أَوْ بِاعْتِراضِ الْجُنُونِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فِي آخِدِ الْوَقُتِ

بِاعْتِبادِاً نَّ السُّرْعَ اَسْقَطَهَا عَنْهُ عِنْدَهٰ لِإِللَالِعَوارِضِ وَلَا يَسَقُطُ بِضِينِقِ الْوَقْتِ وَعَدِمِ الْمَاءِ وَاللِّبَاسِ وَنَحْوِلا - النُّوعُ الشَّافِي مَا يَكُونُ حَسَنًا بِواسِطَةِ الْغَيْرِوَ ذَٰ لِكَ مِسْكُ السَّعِي إِلَى الْجُمُعَةِ وَالْوُصُوعِ لِلصَّلُولَةِ فَإِنَّ السَّعَى حَسَنُ بِواسِطَةِ كَوَيْهِ مُفْضِيًا إلى ادَاء الجُمُعة وَالْوُضُوءَ حَسَنٌ بِواسِطةٍ كُونِه مِفْتَاحًا لِلصِّلُوةِ - وَحُكُّمُ هِلْذَا النَّوْعِ ٱنَّهُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِ تِلْكَ الْوَاسِطَةِ حَتَىٰ أَنَّ السَّعَىٰ لَا يَجِبُ عَلَىٰ مَنْ لَأَجُمُعَةَ عَلَيْهِ وَلا يَجِبُ الْوُصُّوْءُ عَلَى مَن لاَصَلاقًا عَلَيْهِ وَلُوسَعَىٰ إِلَى الْجُمُعَةِ فَحُمِلَ مُكْرَهًا إِلْ مَوْضِع آخرقبل إقامة الجمعة يجب عكيد السعي ثانيا وَلُونِكَانَ مُعْتَكِفًا فِي الْجَامِعَ يَكُونُ السّعِي سَاقِطً عَنْهُ وَكُنْ لِكُ لُوْتُوضَّا ثَنَا مُعَدَّتَ قَبِلَ أَدَاءِ الصلوةِ يَجِبُ عَلَيْهِ عَجُلِ يُكُ الوُضُوعِ - وَالقَرِيْبُ مِنْ هَلْهِ ا النَّوْعِ الْحُدُلُ ودُ والقِصاصُ والجهادُ فَإِنَّ الْحَدَّ حَسَرٌ بِعَاسِطَةِ الزَّجُرِعَنِ الْجِنَايَةِ وَالْجِهَا دَحَسَرِ ١٥ بِوَاسِطَةِ دَفْعِ سُسَرِّالكَفَرَةِ وَإَعُلَاءِ كُلُمَةِ الْحُنِقِ وَلُوْفَ رَضْنَاعَ لُمَ الْوَاسِطَةِ لَا يَبُقَىٰ ذَالِكَ مَأْمُورًا بِمِفَاتُهُ لَوَلَا الْجِنَايَةُ لَا يَجِبُ الْحَتَ لُو وَلَوْلَا الْكُفُورُ المُفضِيُّ إلى الحِرَابِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الجهادُ. عيربندس كواختياً رحال سبئ كدوه أيين اوريكوتي چيز (عبادت) لازم

Click

114

كرية ذاه وتت كے ساتھ مقيد كركے يا بغر مقيد سكيے اور ليسے شرعي حكم من تغيير کرنے کا اختیار نہیں ۔ اس کی شال بیہ ہے کہ حَبِ کسی نے کسی عین دن میں دوزہ رکھنے کی نذرمان لی توبیر روزہ اس پرلازم ہوگیا اور اگراس دن اس نے قضاءِ رمضان یا کفارۂ قسم کا روزہ رکھا تو بھی جائز سہتے۔ کیز کھ تشرع نے قصناء کومُطلق رکھا ہے توبندے یں ایہ قدرت نہیں کہ اس دِن کے علاوہ کی قبید لگا کر اس میں تغیر کرسکتے۔ ادرامِس پربیاعتراض لازمنہیں آئے گا کہ اگراس نے اس (معین دِن ) میں نُفلی روزه رکھا تو وه منذور (نذروالا) روزه قرار پایتے گا نه که ده چواس نے نیت کی۔ کیونکونفل بندے کا حق ہے۔ وہ اپنی ذات میں مااختیار ہے کہ اسے ترک مجمے بارتھے توبیہ جائز ہے کہ جسس امرین اس کاحق ہے اس میں اسس کا فعل ژائلاز له بندے کو یہ اختیار سے کو خود بر کوئی عباوت لازم کرسے اور سکے کمیں نذر مانیا ہول کر رضاء المی کے پیماننے روزے رکھوں گایا اتنے پیسے صد قد کروں گا س میں وہ وقت کی قید بھی لگا سکتا ہے كرفلال دن روزه ركھوں گا يافلال وقمت آننى ركعات پاپھوں گا اور بيزنذر ملسننے سے إمس مي وہ روزہ یاوہ عبادت لازم بروجاتی سئے بگربندے کویہ اختیار نہیں کہ شرعی احکام بی تبدیلی کرسکے چنانجِراگراس نے بیندر مانی تھی کہ وہ فلاں مقررہ تاریخ پر روزہ رسکھے گا تو بیندر اس پرلازم تو آگئی بگر اس دن ده گذمشنته دمضان کا فوست شده روزه بھی بطور قضا رکھ سکتاسبئے اور کفارۃ قسم کا روزہ بھی ركه سكتاسېئے كيونكه قصناء رمضان اوركفارة قسم كونثر بيست نيمطلق ركھا ہے كرحبُب جاېجو موزہ رکھ ہو سوا عیدسکے آیام کے کہ یہ دن خود شریعیٰت ہی نے روزے سے نتی کیے ہیں۔اب اگر مقرره تاریخ برد وزسے کی نذر طینےسے اس ون قضاء وکفارہ حباتزند رکھاجاسئے تو شریعیت كامطلق حكرمقيد موكيا اوربنده خداك عطلق كومقيد نهبي كرسكتا بالبذا اسس مقرره تاريخ مين نذر کا ردر ہ چیوڑ کر اگر قضا کا ووزہ رکھا تو بھی حاتز ہے اور ندر بعد میں پیری کرنا پڑے

ہو نہ کہ اس امر میں جو شرع کاحق کیے ۔ اسس معنیٰ کا اعتبار کرتے ہوئے ہمادے فقہا کہتے ہیں حبب (میاں ہوی) دونوں نے خلع میں میشرط تھہرالی کہ ہو**ی کوم** اور رہائش (عدبت کے دوران ) نہیں ملے گی تو خرجے معافف ہوجائے گار ہاتا نهیں جنانچ شوہرکوریا اختیار نہ ہوگا کہ عدت والے گھرسے بیوی کونکال سکے یکی عدّت والعظرين رمائش شرع كاحق بعة وبنده اسع ساقط كرنے كا اختيار في ركهةا. جېكىخرچە كامعاملىخىلىف كىسے -اے یہ ایک اعتراض کا جواب ہے وہ یہ کہ مقررہ تا رہنے پر دوزہ کی نذر ملنف کے بعد اگر وِن نفلی روزہ رکھا جائے تو آپ لیے جائز قرار نہیں جیتے ادر اس کی نیت کو معوقرار ہے **کوئ** روزة منذور (نذر والاردزه) بي تصوّر كرتے ہيں۔ حالان كوشر لييت نے نغل كو بھي طلق ركھا ہے جب جام ونفلی روزه رکه لویگر آب اس طلق کو اس مقرره نا دیخ کےعلاوه کی قبید **سے هید کرا** ہیں۔ اسس کا جواب یہ ہے کہ نفلی روزہ کو قضا و کفّارہ برقیاس کر ناغلطہ ہے ۔ نفل بند ہے ا حق ہے۔ کرے تو اس کی مرضی نہ کرسے تو اس کی مرضی۔ حبکہ قضا و کفارہ شرع کا حق ہے **وہ** نے لازم کیا ہے بندے کو وہ حق بورا کرناہی بڑتا ہے۔ اس میع قررہ آبار سنح میں روزہ کی نذر ط سے بندہ اَپسے حق میں (یعنی نفل میں) تو تغیر کرسکتا ہے۔ گرشرع کے حق میں تغییر نہیں کرسکتا۔ اله میان بیری نے باہم خلع کرکے نکاح ختم کرایا ،وریہ شرط تھہرالی کہ شوہراتنی رقم اداکر م اورعورت ایام عدرت کا خرجیا ور را تش طلب نہیں کے گی توخرجیمعاف ہوجائے گا . **مرات** معان نہوگی لینی عورت برلازم ہوگا کہ وہ شوہرہی کے گھریں عدت گزارے اور مرموام كى روائش كابندوبست حسب سابق كرے كيونكدير شرع كاحق ہے جواس نے بندھے برلادہ

يَ يِينِ غِيرَانَ رَمِيسِ مِهِ . وَلَا تُخْدِجُوهُ تَنْ مِنْ مُبُوتِهِ نَ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا اَن يَا تَيِنَ بِفاحِتَ قِرِمُّبَيِّنَة - اور (عدست كعدون) تم انفيس (عورتول كو) اعم گھروں سے نانیکا بوادر یہ وہ خو دیا ہے۔ گھروں سے نانیکا بوادر یہ وہ خو دیا ہے۔

فصل: کسی چیز (کے کرنے) کا اَمریہ دلالت کرائے کہ یہ ما موربہ چیز اچھا ممل ئے۔ جبکہ امرکرنے والادا ما ہو کیونکہ امراس جیز کا بیان ہے کہ مامور بہ کو پایا جا با جاہتے ترہی جیزا کسکا اچھاعمل ہوناچاہ رہی <del>ام</del>ہے ۔ بھیر اچھائی کے بارے میں مامور بہ کی دوسمیں یں۔ ای<u>ک وہ جواز بو</u>فود ا<u>چھا ہ</u>و۔ دوسرا وہ جو دوسری چیز کے سبب سے اچھا ہو۔ تو ازخود اجها بونے کی مثال یہ ہے کہ جیسے اللہ برایمان ، مخسین کاشکریہ اَداکڑا سے ایّ انصاف منازاور دنگرایسی ہی خابص عبادات - اِس قبم کاحکم بیے کہ جب بیر مامور ہر بندب پر داحبب آجائع تواُ دا کیے بغیر بیرساقط نہیں ہوتا۔ بیکم اس مامور ہیں بح بسقوط كااحتمال نركهما بور جيسالله رائميان ومكر جوسقوط كااحمال ركهاب وہ اداسے بھی ساقط ہوجاتا ہے اور امر کرنے والے کے ساقط کر فینے سے بھی ۔ عورت کو گھرسے مذن کلیے وہل عورت کو حکم ہے کہ دہ نہاں سے مذنیکھے۔ لہذا شرع کا حق بندہ ختم نهیں کرسکتا جبکہ نغقہ کے لیے ودرانِ عدت ایسا کوئی حکم شرعی موجود نہیں تواسسے بندہ ختم کرسکتا ہے۔ اله الله تعالى حكيم طلق بي إن حكيم عليه عليه أو ترصر درى بيكه واس كواوار حن خوبي پرمىنى ہوں ـ إسس كيے مرشرعى مآمور مېيز مين سن لينى مېترى اورا چھاتى ئىچ ـ كيونكراس كامطلب ہی یہ ہے کہ بیکام ہونا چلہ بیئے تومعلوم ہوا اس میں کوئی خوبی ہے ۔ حبب ہی کواس کے کرنے کا حکم بهور إسبيئ اورخودالله كالرشادسيّ - لأب أمسُرُ بِالفَحْسَ آءِ ه (الله تعالى سبي حياتي كاحكم نہیں دیتا ۔ سُورۂ اعراف آبیت ۲۸ ) اے جَب بدلے ما گیا کہ امور بدمی بہرحال حن ہے تواکے امور بہی دواقع میں - ایک حَن لعيبه . دوسري حسن لعنيره . حن لعدينه وه يئيجس كي ذات مي مين سب ييراس كي دوسميس ہیں۔ ایک دہ جکسی بھی صورت میں فسصے ساقط نہیں ہوسکتی ۔ جیسے اللہ پرا میان ۔ کداگر کوئی توارکے زورسے حبراً کیسے کلمۃ کفرکہلواتے توجی ول میں ایمان رکھنا صروری ہے۔ و قلبُهُ (بقيرهاشيرانكيمغري)

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

اِسی قاعدہ پرسم کہتے ہیں جب اول وقت میں نما ز واحبب ہو تی تو بیہ ذمہ دار**ی نمازا** کرنے سے بھی ساقط ہوجاتی ہے اور جنون یحیض اور نفاسس کے آخری وقت میں عارض ہوجانے سے بھی۔ اسس بیلے کہ شرع نے ان عوارض میں نما ز ساقط کردی ہے۔ تاہم وقت کی ننگی اور پانی اور لبا مس کے مذہو نے اور لیسے ہی دیگرامُور سے نما **زما** نہیں ہوکتی کے دوسری قسم بیائے کہ مامور برکسی اور کے داسطہ سے بہتر ہو۔ اسس کی مثال بوں ہے جیسے مُبعہ کے لیے عی اور تماز کے لیے ُوضوء ، کیو کوسعی (حَبُعہ کے لیے جلد بہنچیا) اسل عتبار سے بہتر ہے کہ یہ رسعی ، حجمعہ مک پہنچا دیتی ہے اور وضو مناو کی چابی ہونے کے اعتبارسے مہترہے اس نوع کا حکم ریسے کہ داسطہ کے ساقط ہے۔ سے یہ ( مامور بہ )سا قط ہوجا تا ہے۔ جبانچہ حب ریخبعہ ذرض نہیں اسس رسعی مجبی لاز نہیں اور جس ریمنا زفرض نہیں اسس ریہ وضوء بھی صرّ دری نہیں۔اگر ایک شخص نے حجمہ کے سیے معنی کی اور نمازِ حمُعہ سے سیلے ( راستے میں سسے) جبراً اُٹھا کہ کہیں اور لی**جایا** گیا تواس پر د دما ره سعی دا حبب بهوجائے گی ۔اگر کوئی جامع مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے موتواس سے سعی ساقط ہوجائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے وضوء کیا اور تماز اُفکا بتيهائي گذشة صفح: معلمة من بالابيعان - ايبعان بالله بين ابيعان بالديسول والنير د عنیر همها بھی شامل ہے ۔ دوسری وہ جوسا قط ہونے کا احمال کھتی ہے ۔ جیسے نماز کہ بیجی **فام**ر ا ورجنون كيعوارض مصمعاف بوجاتي سئے۔ اله نازكا وقت جيهيم داخِل مونماز واجب موجاتي ب الروقت ختم مون سي تبل حيف ، نفاس ما جنون عارض آجائے تومعان بوجاتی ہے۔ البتہ جنون کے بیسے یہ مشرط ہے کہ یانچ **نمازوں** کے دقت سے برط حالتے تاہم نگی دقت یا پانی دلباس کے نہونے سے نماز فوت ہوگئی تووہ معافث ہوگی اس کی فضا لازم ہے معلوم ہوا بعض عوارض میں نمازمعاف سے بعض برنہیں نومازحس لعینہ ہے كيؤكمة واول وآخرالله كيصنورا فهارعجز وإنكساريجه بالبشة خودا للدلس بعبل وقامت ممعاف فرمادتيا يجه

Clic

كرنے سے قبل وضوء ٹوٹ كيا تواسس پر دوبارہ وضوء لازم ہے اور اگرنماز واجب بھنے کے دقت آدمی (پہلے سے) با دضوء ہو تو دوبارہ وضوء کرنا اسس بیضروری ہیں۔ اسی قى كۆرىپ مدود وقصاص اورجهاد كامعاملى جى كىيۇمكەمد (شرعى سزا) جائىرىنىخى کے نے کے اسطے سے بہترہے اور جہاد کا فروں کی شروورکرنے اور کلمۂ حق ملندکڑنے ك واسطر سي بترب والكردرميان سيد واسطمعدوم شماركياها عي تويد چيز مَامُور به بِي نهين رمتى ـ كيونكمه اگرخُرِم بنه بوتومنزا واجب نه بهو اورجنگ كی نوبت مک بینجیخ والأكفرنة بوتوكسي يجباد لازم مذاسط -له حن تغيره وه بي كروات مي خوبي نه بوكسي چيز كا وجه ساس مين خوبي آئے۔ جيسے مجمعه كه به مَامر به به و فَاشْعُوا إلى فِي اللهِ و ذَرُوا البيع - اس مِي ازخود كُنَّ خوبي بين

يحض عينا يا دوڙنا ہے بگر جمع کے اسط سے اس میں حسن ہے۔ اس طرح د ضوء ازخود کوتی خوبی نہیں رکھتا۔ یہ اعضاء کومحض مصند اکزنا اورضیاع آب ہے۔ گر نماز کی دجہسے اس میں مُسن ہے کہ بینماز کی حیالی ہے۔ حسن لغبیرہ کاحکم میہ ہے کہ حبِ غیر کی دحبہ ہے اس میں حسن آیا ہے۔ اگر وہ ساقط ہوجاتے تو میہ بھی ساقط ہوجاتاہے۔ یا میں کہ میں کہ اگریہ اس غیریک مینجانے کاسبب بنے تب یہ مآمور ہاہے گا در نهبیں ۔ چنانچ اگر کسی رچمبد فرض ہی نہیں جیسے عورت ہے یا کوتی پہلے ہی سے جامع مجد میں اعتکاف کر رہاہے توسعی حتم ہوگتی۔ اسی طرح اگر نمازکسی پر فرض ہی نہیں مایو تی شخص وقت ِنماز پر

يهيد بىسى بارضومية تووضوء كى مرورت ندرى -

کے اصل میں حسن تغییرہ کی بھی دوارت ام بیں ایک یا کہ اس کی ادائیگی سے وہ غیرادانہیں ہوتا جييسعى أوروضوء سبت كمحض سعى سے مجمعدا دانہيں ہوتا اور محض وضوء سے نماز ادانہيں ہوتی۔ ووسرى تسم يربئهك وه غير بھى ساتھ مى أوا موجاما بئے جيسے حدود وقصاص اورجهاد كرحد قاتم

كرني سي زجرعن الجنايت اورجباد كرني سي اعلاء كلمة التي بموجا تاسبك -

164

فصل. الواجبُ بِحُكِمِ الأَصرِ نَوعانِ اَداءٌ وقَضَاءٌ. فَالاداءُعبارةٌ عِن تسليمِ عَبنِ الواجبِ الى مُستَحقِّم وَالقَضَاء عبارةٌ عن تسليم مِشلِ الواجبِ الى مُسْتحقِّه تُم الاداءُ نَوعان كاملٌ وقاصرٌ، فالكاملُ مثلُ ا داء الصّلوة في وَقتِها بِالجماعةِ أوِالطّوافِمُتَوَضِّئًا وتسليم المبيع سليمًا كمَّا اقْتَضَا وُالعَقَالُ الحُ المُشتَرَى وتسليم الغناصبِ العَينَ المغَضوبة كماغُصَبَها وحكمُه هٰ ذاالنُّوعِ ان يُحْكَمَ بِالخُروجِ عن العُهِ كَالِيهِ-وعلى حناقكنا العناصب إذاباع المغصوب من المالك اورَهَنهُ عِنكَاكُ الووهَبَهُ له وسَلَّمهُ إلىهِ يَخُدُم عِن العُهلَ الْحُ وبيكونُ ذالكَ أداءً لِحقِه وَيَلْعُوُم اصَرَّح بهمن البيع والهبة ولوغصب طعامًا فاطعمه مالِكَهُ وَهُولاتِه رى أَنهُ طَعامُهُ اوغَصَب ثُوبًا فَالْبِسَةُ مَالِكُهُ وهو لايدارى أنَّهُ تُوبُهُ يكونُ ذالِكَ أَداءً لِحقَّه، وَالمُشترى في البيع الفاسد لواعاد المبيع مِن البائع أور هَن دُعِن الله الآجر ولا مِنْ الداعة منهُ أو وَهب لَ لُهُ وَسَلَّمهُ يحكونُ ذالِكَ أَدَاءً لِحِقَّمُ وَمَلِغُومًا صَرَّح بِهِ مِن البّيع وَالِهِبة ونحوم وَأَصَّا الاداءُ القاصِرُ فَهُوتسليمُ عينِ الواجبِ مَعَ النَّفْصَ ال فى صِفَتِه نحوُ الصَّاوةِ بدُونِ تعَديل الْأركان أوا الطَّوافِ مُحُدِثًا وَرَدٍّ السَّبِيعِ مَشْغُولًا بِالدَّين وَالْجِنَايَةُ

144

وَدِدِّ المغضُوبِ مُبَاحَ الدَّم بِالقَتُلِ اَومَشُعُولًا بِالدَّيْنِ أوالجناية بستبب عِنْ كالغَاصب وَادَاءِالزُّيومنيِ مكانَ الجِيادِ إِذَا لَعِرَبِعِ لَعِ الدَّاثِينَ ذَالِكَ - وحُكَمُ هُ لَاَ النَّوعِ إِنَّهُ إِنَّ مَكَنَ جَبِرُ النَّفَصانِ بِالِمِسْلِ يَنْجَبِرُبِهِ وَإِلَّا يَسقَطُ حُكُمُ النُّقَصَانِ إِلَّا فِي الْإِنْمُ وَعَلَىٰ هلذا إذا تَرك تعديلَ الأرْكانِ في باب الصَّلوة لايُمكِنُ تَدارُكُهُ مِالْمِثْلِ إِذْ لامِثْلَ لِهُ عِنْدَالعَبْدِ فَيَسْقُطُ وَلُوتَ رَكِ الصَّلُوةَ فَى ايَّامِ التَّشْرِبِينَ فَقَصْ اهَا ف عَيرِاَيًّامِ التَّشُرِيقِ لا يُكَبِّرِ لِاَنْتَهُ لَيْسَ لَهُ التَّكِيلِيُرُ بالجه رسرعًا وَقُلْنَا فَ تَركِ قِرآءَةِ الْعَنَاتِحَةِ أَوِ القُنوتُ وَالتَّشَهُ لِ وَتَكِيراتِ العِيْلَايْنِ انْفَيَغُجَبِرُ بالشهو ولوطاف طوات الغرض محوثا ينجسبر ذَالِكَ بِالدَّمِ وَهُومِثِلَّ لَهُ شُرِعًا - وَعَلَيْ هَٰذَالُواَدُّى خَرِيفًا مكان جَيِّي فَهَلَكَ عِنْدَ التَّابِضِ لَاشَيْقُ علىالمك يُونِ عِنْ ابي حَنِيفة لِاتهُ لامشل لِصِفةٍ الجُودةِ مُنْفَدِدَةً حَتَى يمكنَ جَبُرِها بِالمثلِ وَلو سَكَّمَ العبدَكُ مُباحَ الدَّمِ بِجنَايَةٍ عِنْدَ الغاصبِ أَوْ عبدالبارْم بعدالبَيع فَإِنْ هلكِ عِندَالمالحِ أُو المُشترى قبرك الدَّفِع كِزمَهُ الثَّمَنُ وبَرِئُ العَاصِبُ باعتباداص الادآء وإن قُتِلَ بِتلك الجناية اسْتَنكُ الهُلاكُ إلى أول سبب في الكائد كم يُوجِد

الأدَاءُ عِنْ كَا بِي حَنِيْفَةً ـ مه فصل مه امرے مبوجب واحبب کی دوسمیں ہیں۔ اواء اور تضاء توادا تا ہے خود واجب (شدہ چیز) کواس کے ستی کے سپرد کر دیننے کا اور قضا اس اجبا کی مثِل کواس کے ستحق کے شیر دکر نے کا نام کھیے۔ بھیرا داء کی دونسمیں ہیں۔ کامل ا قاصر تركابل كامثال يورب بحيي نماز كأدقت فيمطابق باحماعت أداكم یا با وضوء طوان کرنا یامبیع (فروخت کرده چیز) کوسو دے کے مطابق مکمل ط یر (بلانقص) خریدار کے والے کرنا اورغاصب کاغصیب کردہ چیز کو ویسے ہی ۔ کامل طور پر واپس کر دینا جیسے اس نے وہ غصب کی تھی۔ اسس نوع کا حکم بیسے کرانیاکرنے سے آدمی ذمر داری سے بری ہوجانا کے تو اسی قاعدہ پر ہم کہتے ہں۔اگرغاصب نے غصب کردہ جیز مالک کے باتھ بیچ دی یا اس کے پا**س رہ رہا** دی با اسے بہرکر دی اور اس کے میر دکر دی تو وہ ذمہ داری سے سبکدوسش ہوگیا اور م عمل اس کے حق کی دائیگی قرار مایئے گا اور بیع اور مہبہ (جیسے الفافل) کی جواس نے تعمر کی تھی تغوہ وجائے گی اور اگر کسی نے طعام غصب کیا اور اس کے مالک (ہی) کا ا مب شرع کی طرف سے امروار دہوا تو دوصور میں ہیں۔ اگر بعینہ وہی بیے زیبیش کردی جائے جوام کے ذریعے نام گی گئے ہے تربیا دلہے اوراگر دہ جیز بیش سزی جاسکی اوراس کی جگداس جیسی اور جیز دی گئی تو پیرا قضاء ہے جونماز وقت میں بڑھی گئی وہ ادا ہے کیونکر میں چیز ناگی گئی ہے اور جو وقت کے بعد بڑھی گئ**ے وہ قت** بے كيونكريد ده جيزنبين حس كامر بواضا بلكراس كى مثل ہے -له عمرادا کی دوسمیں ہیں کا مل ورقاصر کا مل دہ ہے جس میں مأمور بر کا ملاسی صفر میں اداکیا جس وہ واجعیا بمواقعا جبية متيصيح مين نماز باجماعت بإصاياج شائيط بيسودا بهوا إنهى شاتط كيمطابق بلاكم دكاست بيسا كوخريدا ركي حوالي كردينا واس مي كوتي فقص الورخرابي نه موجب مأسور بركواس المرح اواكيا حباست توليقينا آوى أيتنا ، انکے کو ملا کہ کا کا للے کئے منعقص کے بغیر دایس حلی گئی ہے۔

کھلادیا اور وہ نہیں جانیا کہ ہیراسی کاطعام ہے یا اس نے کیٹراغصب کیا اوراکس کے مالک ہی کومین دیا اور اسے نہیں علوم کہ بیاسی کا کیراہے تو بیتن ادائیگی قرار ياتى اورمشترى نيه بيع فاسدمي اگر فروخت كروه چيز شيخ واليكوعارينةً (مانگير) دیدی اس کے پاس رمہن رکھ دی اسے اجرت پر قسے دی اس سے بیچ دی یا اسے ہبہ کردی ادراس کے سپرد کر دی تواس طرح اس کا حق اُوا ہوجائے گا اور بیع اورمهبه دغیره کی حج تصریح کی تقی تغویهوجائے گیائی ادر اداء قاصر (ناقص) بیستے کہ خود دا جب (شدہ چیز) کو اس کی صفت میں نقص کے ساتھ اوا کرنا جیسے تعدل رکان كے بغیر نمازیا وضوء کے بعیر طواف اور فروخت كرده چیز كو قرض اور جنابت میں ملوّث بهوینه کی صورت میں اُداکرنا اورغصب کردہ (غلام کو) لوٹانا بایں حال کہ قتل کی دجہسے اس کا خون مباح ہوگیا ہویا وہ غاصیب کے ہاں قرض ماکسی جُرم میں <mark>اف</mark>ٹ بغیرہ شیرگذشته صفیہ: اگرچیبیع ما مہر کے الفاظ سے گئی ہے۔ اس بیے یہ الفاظ لعوقرار پائیں گے وظم کے زمرادا بركيا يربيع كى صور مين يدلازم بي كرغاص نے تميت وصول مذكى بو ، ورمذوه رقم ايس كرنا پرشسگ -اله اس میں ضروری ہے کہ وہ طعام یا کیٹرانسی حالت میں الک کو کھلایا یا بینا ماجائے جس کت میں کیے غصب كياكيا تفا الرحياس من تبديلي كودى مثلاً أنا تفاتيات روثى كي صورت ميں پكا كركھلايا ياساده كيمرا صاتوا بسلاكربينا ياتو بيخصب كي خان دينا جي رياح كي اور مشترى كوبيع كيمثل دينا لازم بوگا-له اگرمانموربه بذات خودادا کیا ندکه اس کی شل مگراس می مجینقص تحفا تویدا دار قاصر مینی ماقص بے جیے نما زوقت میں بڑھی گرتعدیل اُرکان کے بغیر عبدی سے بڑھی یا <u>نیجنے وال</u>ے نے بھررکردہ چیزمشری کو بعينه بسيدي يمراس بيرنقص تصامثلا وه غلام تصاحر بانع كي إن خريد و فردخت كرما تصااورانس مي قرصة جريمه كيا تصاياس ف كوتى حرم كرايا يعس كى وجرسے اس كى كردن مار ف يا كوتى عُضوكا شنے كا عدا نے فیصلہ دیے یا ۔ (ادرستری کو بیچین نہیں تبلائی گینں) یا غاصب نے جو غلام خصب کیا است غاصب بإركسي وقتل كرويا ما إس ريقرض ياجناست كالوحج ألي توايساغلام أربيجيني والامشرى كوياغا (بقيەماشە *تىلىمىلار*)

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

'details/@madni library

ہو، یا کھرے بپیوں کی جگہ ملاویٹ <u>والے</u>اُ دا کڑا جبکہ قرض خواہ کواس کا عِلم منہو۔ اِسس قسم (اداءِ ناقص) کاحکم میہ ہے کہ اگر (اسکی)مثل دینے سے نقصان لورا ہوجا آ ہو تو ضرور بوراكيا مبت كاورنه نقصان بوراكرن كاحكم ختم بوجات كارالبته (عندالله) گاه رسبے گا۔ اسی قاعدہ ریجب کسی نے نماز میں تعدیل ارکان ترک کردی توکسی شل ے ساتھ اس کا تدارک ممکن نہیں کیونکہ بندے سے پاس اس کی شل ہے ہی نہیں . تويه ساقط بوكني اوراً كرايم تشريق مي نماز حجور شرى عجر أست غيرا يام تشريق مي قصناكيا تو تجبير (تشریق) مذکهی حبالتے تیمونکہ شرعًا غیرا یام تشریق میں تکبیرس بلندآواز سے نهیں ہونین . اورنما زمیں سورہ فاتحہ <sup>،</sup> دعاً قنوت ، کتشہداً درعیدوں کی تحبیر س**جیوا** دینے میں ہم ہیں کہتے ہیں کہ بینقصان سجدۃ سہوسے بیرا ہوجا آہے اورا گرخ **مطوا** بے وضوکیا توریفقصان دم سے کروراہوسکتا ہے اور یہ (دم) اس (نقصان) کی شرعًا بقيها شير گذشة معفر : اصل الك كولوا تقديداداء قاصر بكي كونكولام تودي ب مراس يلقس ہے۔ اگراصل مالک کے پاس حاکراس غلام کی گرون یا کوئی عضو کاٹ دیا گیا توغاصتہ وہ نقصان بورا كروا ياجائے كا۔ لے اگراسے لیم موکر پرکھوٹے سیتے اس کے کھرے سیوں کی جگہ اسے دیے جارہے ہیں۔ عیر مى دە قبول كرم بيتوگرياده ايناحق معاف كرم بيدادرىدادا وقاصر ندى اداركالل موكتى-سے اداءِ قاصریں ماموربد میں ج نعضان ہونائے اگروہ اپنی کئی ش سے بیدا ہوسکتا ہو تواب اکا مفردی بَ ورنه شريعيت مين وه نقصان معان شماركياها بي كا أكري عندالله اس كاكناه برقرار ربي كالمعجيج تعديل اركان جيور شين سے كوتى تبل دغيرولازم مذات كى كيوكر تعديل اركان كى شل مكن نبيل إس ليےكم تغديل نما زكيره وسرسط خيال كيطرح كوتى متنقل فيل نهيس اسى طرح ايام تشريق بيني ما و ذوالحجه كى نول سع سے بیرو ماریخ کے دوران می کوئی نماز تضام وگئی توایام تشریق کے بعداس کی قضا تحیارت تشریق پر صیغیری چلے کی کیوکم ایا مشرق کے بعد جبر کے ساتھ نمانسے بعد کبیری کہنا تمنوع ہے۔

مِثْن الصبحة اسى قاعدہ پراگر كسى مند كھرے بيكوں كى جگه (قرض ميں) ملاوث والے سكتے اُدائيے پھروہ قبض كرنے والے (قرض خواہ) كے پاس اكر اللك ہو كئے إشال جورى ہو کئے) تومقروض رام ابوضیفہ کے زدیک کوئی حیز لازم نہوگی کیونکہ کھرے بن والى مفت كى لليحده طور ركوتى شل مى نهيس كدين نقصان شل كسي كريواج وسكية. اور اگرکسی نے (بینی غاصب اور بیچنے والے نے) وہ غلام دیا جی غاصب یا بیچنے والے کے ہاں کی جنابیت (جرم) کے سبب مباح الام ہو (اس کا خون گرا ماجائز ہو) تو أكروه غلام بيرو كتة جانب سيقبل مانك باخريل رئي بإس ازخود ملاك بوجاست تو اس (خریدار) کوقیمیت پیرهایتے گیا ورغاصب (اور نیسجینے والا) اصلِ اوا کی وجہسے ربئی الذِّمهٔ ہوجائے گا اور اگروہ (غلام) اس جرم کی وجہ سے قبل کیا گیا تو ہلاکت پہلے سبب كيطرف نوشے كى تومعا مله ام الوحنيفه كے نزديك كچه يوں بوجائے كا جيسے ادا ياتى بى نىرگىئى تھى. له جونكه ان صور تون مين مامور به ك نقصان كيش شرعًا موجود ب تومثرل اداكر كده نقصان بواكيا ماسكة بيرة مهوكونما ندكي نقصان كي وم دين كوطواف كي نقصان كي شرع في مثل قرار ديا بي -له الم ابر حنيفة كي قيداس ليدلكاني ب كرصاحبين كن نديك ان سكول مي جننا كهو ف تقاداس نے کے باربرزید سکے مقروض کوشینے دیس گے اور قرض خواہ کے باس آگران سکوں کے الماک معین جوری وغیرہ ہوجا کی قیدا<u>س ہے ہ</u>ے کہ اگر وہ ہلاک مذہوں تو قرض خواہ دہ سکتے مقروض کو نوٹا کران کی مجد کھرے میکتے سے سكنهد الم صاحب قول تقاضائة قياس ب اورصاحبين كا قول التحسان -ت اس کی تشریح بیسے کیسی نے ایسا غلام خصب کیا جوجنا بیت سے پاک تھا بھرغاص تکے وال آ كراس نيكسي وقبل كرديا اوربون إش كاخون مباح بهوكيا كدمقتول كيدوزاء است عدالت كي وربيعة تل كروا دين محمه يا اكيب غلام بحاكما جرجنات سه پاک تعاگر العبی خريدار كه مېرونېين كيا گيا تعا كرك كومل كمة كصبب ودمباح الدم موكيا بجي فاصب نه وه غلام اصل ماكك كويا بيجين والمعسنه خرديار

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ه وَالْمَغُصُوبَةُ إِذَا رُدَّتْ حَامِلًا بِفُعِلِ عِنْدِ الْغَاصِبِ فَمَا تَتُ بِالْوِلَاءَ يِرْعِنَ كَالْمَالِكِ لَآبَ بْرَأْ الْغَاصِبُ عَين الضَّمَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ - تُمَّ الأصُلُ فِي هٰذَاالُبَابِ هُوالأدآءُ كَامِلًا كَانَ أَوْنَا قِصًّا وَإِنَّمَا يُصارُ إِلَّى القضآءِ عِنْدَ تَعِنَّا إِلْاَدَاءِ وَالْهِنَا يَتَعَيَّنُ الْمَالُ فِي الْوَدِيْعِسَةِ وَالْوِكَالَةِ وَالْغَصْبُ وَلَوْ أَرَادُ الْمُوْدِعُ وَالْوَكِيْلُ وَالْغَاصِبُ اَنْ يُسْبِكَ الْعَايْنَ وَيَدْفَعُ مَا يُمَا شِلُهُ لَبْسَ لَهُ ذَالِكَ وَلُوْبَاعَ شَيْئًا وَسَلَّمَهُ فَظَهَرَبِهِ عَيْبٌ كَانَ الْمُشْتَرِى بِالْجِيَادِ بَيْنَ الْاَحْنُ فِي وَالتَّكُوكِ فِيْدِ وَبِاعْتِبَادِاَنَّ الاَصْلَ هُوَالأَدْآءُ يَقُولُ الشَّافِعِي: ٱلوَاحِبُ عَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ الْعَدَيْنِ المَغْصوبَةِ وَإِنْ تَعَنيَّرْتُ في يَدِ الْعُاصِب تَّخَيُّرًا فَاحِثًا - ويَجِبُ الْإِرْش بِسَكَبِ النَّقَص انِ - وَعَلَىٰ هٰ ذَا لَوْغَصَبَ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا أَوْسَاجَةً فَبَنَى عَلَيْهَا کو نسے دیا میکن ابھی اصل مالک یا خریدارنے اسے تقتول کے درّناء کے حوالے نہیں کیا تھا کہ دہ اُنوو ہلاک ہوگیا توغاصب یا بیجینے والاشخص بری الذّمہ ہوگیا اور خریدار نے بیجینے والے سے وہ غلام جتنی قیمت پرلیا تھا وہ اگراہمی مکنهیں دی تورہ بیچنے دانے کو دینا پڑے گی کیو بکرغاصب اور نیعینے ولے کی طرف سے دائیگی ہو حکی تھی اگر حیہ ناقص تھی اوراگر اصل مالک نے غاصب سے اور خریوار سنے

ييجيد واستعوه غلام حاس كركم تقتول كروزاء كروال كردايا ادراي عدائت في استقل كرديا توالصل ما لك غاصب ادر خريدار بيجينوا يسعفلام قيمية بصول كرك كاكيونك اب يحجاجات كاكفاصب يا <u> بیجینے والے نے اس غلام کیاً وائیگی ہن بہیں کی ادر گویا کہ دہ غاصب یا سیجینے والے ہی کے ہاتھ میں الاک ہوگیا تھا،</u> كونكه الكافتر جنايت كى مجسع واب اور خايت غاصب وغيرك إن بوتى هى ادريه بت باريك فرق ب

Click

دَاراً أَوْشَاتًا فَنَا بَحَها وَشَوّا هَا أَوْعِنَبًّا فَعَصَرِهَا أَوْ حِنُطَةً فَزَرَعَها وَبَنَتَ الزَّرَعُ كَانَ ذَا لِكَ مِلْكًا لِلْمَالِكِ عِنْدَةُ وَقُلْنَا جَمِيْعُهَا لِلْعَاصِبِ ويَجِبُعَلَيُهِ ردًّا لُقِيمَةِ وَلَوْغَصَبَ فِطَّةً فَضَرَبَهَا دَرَاهِمَ أَوْتِبُرًا فَاتَّخَلَاهَادَنَانِيْرًا وَشَاتًا فَذَ بَحَها لَا يَنْقَطِعُ حَرُّ المَالِكِ في ظَلَ هِرِاكِةِ وَكَنَ الِكَ لَوْ عَصَبَ قُطُكً فَغَزَلَهُ أَوعَ زُلَّا فَنَسَجَهُ لا يَنْقطِعُ حَتَّى الْمَالِكِ فِ ظَ هِ رِالرِّوايَةِ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَا فَا مَسْئَلَةُ الْفَهُمُ وْفَاتِ وَلِنَا قَالَ لَوظَهَرَالْعَبُ الْمُغَصُّوبُ بَعِدَمَا اَحْتُنَا المَالِكُ صَمَانَ لُمُ صِنَ الْعَاصِبِ كَانَ الْعَبُدُ مِلْكًا لِلْمَالِكِ وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمَالِكِ رَدُّ مَا أَخَذَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ. اورخصب کردہ اونڈی اگرغاصیب کے ہا کہی (کے) فعیل (زنا)سے حاملہ ہو عبائے بھر مالک کے پاس جاکر بچتہ جنتے ہوئے مُرحاعے توام الوحنیفہ کے نزد کیا جب تاوان سے بری نہائے ہوسکتا یمپراس باب (ادا وقصا) میں اصل چیزادا ہے یواہ وه كامل بویاناقص اورقضاء كی طرف معامله اس وقت لایاحه تا سیئے جب ادامشکل تاریخی اسی لیے امانت ، و کالت اورغصب (ان تین معاملات) میں رقیم تعین له خواه وه غاصب کے زنامے حاملہ جو ماکسی اور شخص کے زنامے بہر حال صورتِ مذکورہ میں غاصب کولونڈی قیمت نیا بڑے گی کیونکہ اس کی ملاکت کاسبسب وہ علوق ہے جززا سے پداہوا اورزناغاص کے بان جا معلوم ہوا اگریدونڈی ماک کے باکسی اورد جیسے مرحلتے توغاصک اس كتعلق نه موكا ورص تبين كيزد كي المكي سبب محض ولادت بيعلوق نهيس أل ليعظ صب يضان بين له كيؤكر قضاء اداك ييفليفه كي طرح بها در فليفه اسى وقت كيرا اجام أبيع جب اصل نه مواور عب ك اصل بي خليفه كي خرورت نهين Click

بموتى ہے اوراگرامانت منبھالنے والانتخص اور دکسیل اورغاصب پہ چاہہے کہ ام مال اُسِینے باس رکھ سے اور اس سے ملتا جلتا مال اس کی عبگہ اوا کرنے ہے اور اسے ایٹھیا نہیں ۔ اگرکسی نے کچھ بیجاا ورمشری کے سپر د کردیا بھراس میں کوئی عیب ظا**ہر ہوآ** تومشتری کواختیارہے کہ لیسے رکھ لے یا بیع ترک کرشے کی اوراسی اعتبار سے کہ اصل اُواسېسے۔ امم شافعی فر<u>ط ت</u>ے ہیں : غاصب پرعین مغصوبہ چیز ہی لوٹا **نا ضروری** خواه غاصیسی باقص میں وہ چیز مہبت زیادہ تبدیل ہو حکی ہموا درغاصب کو اس الغیریم نقصان کا ما وان واحب ہے۔ اسی قاعدہ پراگرکسی نے گندم غصب کرکے اسے آنابنالیا یا لکردی کا ایک برا ککرا غصب کرے اس پر گھر بنالیا (اسے جیرکر تعمیری**ن** لگالیا) یا بگری کو ذبح کر کے محبون لیا یا انتگار کا رسس نجو الیا یا گندم کو زمین میں برویا اور ا مناف کے ہاں کوں میں تعین نہیں مجتا ۔ ایک سے کی جگر دو سرار کتھ اسکتا ہے ۔ بیٹولیکدان کی قیمت وکیفیت ایک جبیی ہو۔ البترتین مورمی سکول کاتعین احناف سے زویک لازم ہے ، <del>داد بیت</del> (بعنی امانت) و کالت اورخصت - چنانچ کسی نے ایک شخص کے پاس امانت میں کچھ پلیے رکھے یا كسى كوكي رقم دى كربازار سے كيو حزيد لائے توامانت داريا يه وكسي ان بيبوں كوبدل نہيں سكتے۔اس طرح غاصب برعمى لازم ہے كردى غصب كرده كئے يا نوٹ ہى نوٹائے جواس نے غصب كے تھے كيونكم اصل سنكے نوٹانا أدابسبے اور دوسرے سكے دينا قضاء ادر حب تك اداممكن بوقضا عبار نہيں ۔ يہاں یہ بات عرض کی جاسکتی ہے کہ اگرا مانت داریا وکیل کوکسی دجہ سے اصل بیپوں کو جوما لک نے اسے نہیے میں حفاظت مشکل موصبیا کہ آج کل کی صور تھال ہے اور وہ انھیں خرچ کرسے تو دوسرے یعے قیعے ہے سكددش بوحاست كادراس بركتيمادان ندمركا كيزبحة مادان نقصان كابدله بواسيم يحبب نقضان نهبين توبدلەكىيا ؟ ـ نے کوئر مشتری کوناتص بیع دیاگیا یا دیں کہیں کرج کھیے اسے کہا گیا تھا دہ نہ دیا گیا بلک سے بتاجتا اور مال ہے دیاگیا تویدهٔ مناعشری منکراو<sup>ا ،</sup> اس لیے بیچ ددکرنے کا اختیار ہے اورقضا پرفناعت ک*رتے ہوتے بیع مکھ* لینے کا مجی

اس سے کھیتی اُگ آئی توام شافعی کے نزدیک (اب بھی) وُہ اصل مالک ہی کی ملیت بئے اور ہم کہتے ہیں میتم چیزی غاصب کی ہوگئیں اور اسے قیمت اُدا کرنا ر اللہ میں بدل لیا ماسونے کی دلی پڑنے گی اوراگرکسی نے جاندی غصب کرتے اسے در مہوں میں بدل لیا ماسونے کی دلی عتى تواسے دانىر میں فوصال لا ما بكرى تقى تواسے ذرىح كرايا توظام رروايت ميں (فقہ حنِفی کے مُطابق ) مالک کے حق منقطع نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر روٹی غصب کرکے اس دھاگہ بنالیا یا دھاگے سے کھیے چیز بُن کی توظا ہرروایت میں مالک حق (اب بھی) تقطع نہیں ہوگا۔ بہیں مسلمضمونات کا حکم ابت ہونائے۔ اسی بیام شافعی کہتے نہیں اس لیے عاصنے کوئی چیز غصب کرکے س مین خواہ کتنا ہی تعنیر کرلیا ہو جپر بھی وہ مالک کی ملیت ہی رہی ہے اورغاصب برلازم ہے کاسے الک محرببرد کرسے اور جو نعصان کیاہے اس کا آا دان محرف مگر بیعابّر نہیں کہ اس كجكه كالي درسري چنرياس كقميت ليدي كريقضائ اورا دائي كمن موت بوت توت تضاجأ زنهي بمريم كهت مِن الفاضب كم إلى شدى معنصوب مين آنا تغير وجائے كداس كا أم اوراس كے فوا تربدل جائين واس ے الک کی ملکیت جتم ہوجائے گی کیونکہ اس میں خاصب کی طرف سے بیداکردہ اضافات امن ہوگتے ہیں ادراس کی اہمیت بدل کئی ہے اوروہ نے نام سے تی چیز بن گئی ہے۔ جیسے کری کو ذبح کرکے گوشت تیار کرایا یا صب انگرنچور کردس نبالیا تواب وہ بکری یا انگورنہیں ملکر گشت ادردس کہلاتا ہے۔اس بیے صروری ہے کہ فا الے اپنے پاس مکھے اور اس کی میات اوان معرف کریا ادا کا محل فرت ہوگیا اور قضام تعیتن ہوگئی۔ ہے کینی ان مینوں تل میں ہمارے نزد کیک گذشتہ سائل کے رضلاف مالاک می منقطع نہیں ہو آبا درغاصب کواس کا دنانا اورنعضا کی اوان بھرنامنروری ہے سونے اور جاندی کی شال میں اس لیے کہ در سم ووینا رہانے سے م تبرین به برخ اوراصل منفعت بعنی اس کا بطور کرنسی (مرمه درد) استعمال بونا مجرختم نهیں بوا۔ اور دوسری شال میں کمبری ذبیح ہور صبی کمبری کہلاتی ہے بینی ذبیح شدہ کمری اور میسری شال میں اس لیے کہ روثی کا اصل مقصدی دھاگد بنا مااور کھاتیار کو اے اس لیے اصل منعنت قاتم ہے۔ ے بعنی ان تمام مسائل کا حکم ابت ہوجاتا ہے جن میں غاصب تغییرِفاحش (بقیرحاشیا کھے مغربہ

ہیں۔اگرغصب کردہ غلام ظاہر ہوجائے ( دستیاب ہوجائے) بعدا زا**ل کہ ا**م مالک نے غاصب تا دان وصول کرلیا تھا تو وہ (اب بھی) مالک ہی کی ملکیت اور مالک پر صروری ہے کہ اس نے عبد کی حورقم حاصِل کی تھی اسے نوٹا دیسے۔ وَأَمَّا الْقَضَاءُ فَنَوْعَانِ كَامِلُ مِنْهُ تَسْكِيمُ مِثْلِ الُوَاجِبِ صُوْدَةً وَمَعْنَى كَنَنْ عَصَبَ قَفِ يُزَحِنُطَةٍ فَاسْتَهَكَكُهَا ضَمِنَ قفي زَحِنْطَةٍ وَيَكُونُ المُؤَدِّى مِثْلًا لِلْأَوِّ لِ صُوْرَتًا وَمَعْنَى وَكَذَالِكَ الحُكْمُ فِي جَمِيرَعِ الْشُلِيَّاتُ وَاحَا الْقَاصِرُ فَهُوَمَا لَا يُمَاتِلُ الْوَاجِبِ صُورَةً وَيُمَاثِلُ مَعُنَّى كَمَنْ غَصَبَ شَا لَا فَهَلَكَتُ ضَمِنَ قِيْمَتَهِا وَالْقِيْمَةُ مِثُلُ الشَّاةِ مِنْ حَيْثُ الْمُعُنَّىٰ لَامِنْ حَيْثُ الصُّوْرَة وَالْآصُلُ فِي الْقَصَاءِ الْكَامِلُ وَعَلَى هٰذَاقَالُ أَبُوْ حَنِيْفَةً إِذَا غَصَبَ مِثْلِيًّا فَهَلَكَ فِي بَالِهِ وَانْقَطَعَ عَنُ أَيْدِى النَّاسِ ضَمِنَ قَيْمَتَ في وَمَ الْحَصُنُومَةِ لِآتَ الْعِجْذَعَنْ تَسْلِبُوالِمِثْلِ الْكَامِلِ إِنَّمَا يَظُهُرُعِنْ بفتيه حاشيه گذشة صفحه : كرشے مهار سے زديك التقميت دينا يوسے گی اورا م شافغی كے زديك وہی جي مع نقصان لوٹا ناریسے گی۔ له محسى في غلام مخصب كيا بيم غاصب غلام بساك كررد ليش بوگيا ور الك في اس ميغلام كنيميت وصول کرلی بعدازان غلام مل گیا توام شافعی کے زور کی مالک پنا غلام نے کردصول کرد تیمیت و اور کیو کی خاصستے غلام غصب كيا تصا اورا وابيك كياسي لوايا جائے توادا رعيل كيا جائے كا يم كتے بي تميت وصول كه في بعد الك کا می ختم ہوگیا اور خاصر کی بی قائم ہوگیا گویا تضایر عمل ہوگیا کہ غلام کی جگہ مالک کو قیمت نے دی گئی آپ قت

Click

کے بعدادا نہیں بریکتی ۔

الْخُصُّوَمَةِ فَامَّاقَبُلَ الْخُصُومَةِ فَلَا الِتَصَوُّرِحُصُول الْمِثِلِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ لِهِ ـ فَاَمَّامَا لَامِثُلَ لَهُ لَاصُورَةً وَلَامَعُنَّى لَا يُمْكِنُ إِيْجَابُ الْقَضَاءِ فِيْهِ بِالْمِسْتُ ل وَلِهِ ذَا الْمُعَنَىٰ قُلُنَا إِنَّ الْمُنَافِعَ لَا تُضْمَنُ مِالَّا ثُلَاثِ لَا ثُ لِأَنَّ إِيُّجَابَ الظَّمَانِ بِالْمِثْلِ مُتَعَذِّرٌ وَإِيْجَابَ هُ بِالمَايُن كَذَا لِكَ لِأَنَّ الْعَايِنَ لَأَتُّمَا ثِلُ الْمَنْفَعَةَ لَا صُوْرَتًا وَلَامَعُنَّى كَمَا إِذَا غَصَبَ عَبُمَّا فَاسْتَخْلُامَهُ شَهُرًا أَوْ دَارًا فَسَكَن فِيهَا سَتُهُرًا ثُمٌّ دَدًّا لَمُغْصُوبَ إِلَى الْمَالِكِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ خِمَانُ الْمُنَافِعِ خِلَابُ لِلشَّافِعِيُّ فَبَقِيَ الْإِثْمُ حُكُمًا لَّهُ وَانْتَقَتَلِ جَزَاءُ لا إلى دَارِ الْآخِدَةِ وَلِهِ أَدَاللَّهُ مَنْ قُلْنَا لِاتُّفُّمَنُّ مَنَافِعُ البُصْعِ بِالشَّهَادَةِ الْبَاطِ لَدْعَلَى الطَّلاقِ وَلَا بِقَتُ ل مَنْكُوْحَةِ الْعَنْيْرِ وَلَا بِالْوَظْئِ حَتَّى لَوْ وَطِئَ زُوْجَةُ اِسْتَانِ لَايُضْمَنُ لِلزَّوْجِ شَيْئًا إِلاَّ إِذَا وَدَدَ السَّتَرْعُ بِٱلْمِشْلِ مَعَ اَنَّهُ لَا يُمَاثِلُهُ صُورِتًا وَلَامَعُنَّى فَيَكُونُ مِثُلًا لَّهُ شَرْعًا فِيَعِبُ قَضَاءُ ﴾ بالْيِثُ لِالشَّرْعِيِّ وَنَظِيُرُهُ صَا قُلُنَا إِنَّ الْفِذُ يَدَةَ فِي حَقِّ الشَّيْخِ الْفَا فِي مِثْلُ الطَّسُومِ وَالدِّبِيَةَ فِي القَتْلِخَطَأُ مِثُلُ النَّفْسِ مَعَ اَسَّكُ لَا مُتَأْبَهَةُ بِينَهُمًا ـ

جبه قضا کی (بھی) دوقسمیں ہیں۔ کامل اور قاصّر ' کامل بیہ ہےکہ واجب (ماُمور ہہ) کی جگہ صورت اور معنٰی دونوں کے اعتبار سے اس کی شِن کا بیش کرنا ہے ہیے کسی نے گندم

کی بوری خصب کی پیراسے ہلاک کردیا۔ (مثلاً کھالیا) تواسے گندم ہی کی بوری کو) دینا ہوگی اور یہ دی جانے (گندم کی بوری) پہلی (بوری ) کے لیے صورت معنی (دونوں) کے اعتبار سے شل کے ہے اورتمام مثلیّات میں بہی کا کھیے ہے۔ سے کہ وہ چیز سیبیش کرنا جو (اصل) واحسے صورت میں تومما ثلبت نفرکھ

سی (دوون) سے معبارت سے اورونا سیات بن ہے۔ پیسے کہ وہ چیز سپش کرنا جو راصل) واج سے صورت میں تومما ثلت بنروج البتة معنیٰ میں مماثلت ہو۔ جیسے کسی نے بجری غصب کی بھیروہ ہلاک ہوگئی تواسے اس کی قیمیت کا آوان دینا پڑے گا اور قیمیت بکری کے لیے معنیٰ کے سے شل بر بہکتی ہے صورت کے اعتبار سے نہیں ۔ اور قضاء میں اصل تو کا

سے شل بن سکتی ہے صورت کے عتبار سے نہیں ۔ اور قضاء میں اصل تو کا ا اے جس طرح اداکی دو تعمیں بان ہوتیں کامل اور قاصر بونہی قضاعبی دوطرح کی ہے ۔ کامل اور حب مامور ہہ داجب کی جگداس کی شل میش کی جائے اور وُہ صور اور معنی دونوں کے اعتبار سے صل

کی شن ہوتو یہ تضاء کال ہے۔ جیسے گذم کی اوری خصب کی تھی توادا یہ ہے کہ وہی خصب ک<sup>و</sup> ہ اوری والی لکین اگروہ ندر ہی ہوتو اس کی جگہ دلیسی ہی گندم کی لبدی دینا پڑے گی۔ اس طرح یہ تضاء کا لِل ہوگ ۔ کیؤم اوری کی گندم کی صور تھی خصو مہ گندم سے متی ہے اور معنی لعینی قیمت بھی ۔ ہی حال تضانما زوں اور مدو دیگرعبادات کا ہے کو نماز کی جگہ نماز آئے گی!ور دوزے کی جگہ روزہ اور یہ تضناء کا مل ہے ۔

د دزن کی جانی دالی اشیاء) جیسے سونا چاندی و را کوئری و دیگر دہ اشیاء حوقال کربیچی جاتی ہیں ۔عدوما وہ چیز پر چوگرن کربیچی جاتیں۔ جیسے روزمرہ کے ستعال کی چیزیں، گھٹریاں، ٹوپیاں، عینک، بجلی کاسامان ان سب میں قضاء کال ہی واحب ہوگی، کیؤنکہ ان ہیں پرچیزیں دستیبا ب ہیں توشن کامل ہی لازم سے قضاء قاصر پیہ ہے کہ اصل جاجب کی جگہ وہ چیز پیش کی جائے جوحرف معنیٰ مینی قیمیت ہیں اس کا

صورت میں نہیں بیصیے جانور میں کہ ایک بکری دوسری کی شرب نہیں ہوسکتی ہرجانور کی صفات محت شکل و سیختلف ہے ۔ لہذا پیشلیات میں سے نہیں ہیں۔ ان میں جانور کی جگہ جانور دینا واحب نہیں جبسا Click

ہے۔اسی قاعدہ برام ابوعنیفہ شنے فرمایا : جِب کسی نے کوئی شلی چیز غصب کی ۔ عیم وہ اس کے ہاتھ میں ( اس کے ہاں) ملاک ہوگئی اور وہ لوگول کے پاس سے بھی حتم ہو گتی. (بازارمیں غیردستیاب ہوگتی) تواسے (عدالت میں) مجھگڑالیجائے کے <sup>د</sup>ن والى قىمەت دىيارىپەك گى - كىونىخەشل كامل ا داكەنسەسى عجز توجھگۇسے كے روزىمى ظامېر ہوگا۔اس سے قبل نہیں کیونکہ (اس سے قبل ) ہراعتبار سے شِل (کامل) کا حصول متصوّر وہاں شل کے ساخد قضا کا واجب کرناممکن نہیں (کیونکمشل ہی نہیں) اس معنی کے بقيهاشي كذشة صفيه : مثليات مي تصاملكه جانور كي حكم قيميت لازم بوكى ادر قيميت حانور ك ليصورت میں ومثل بنہیں مےرف معنی میں شہرے۔اس لیے میتضاء قاصر کہلاتی ہے۔اگر پیاب وال کیا مَا سے کھانور کو کا یا ير لياجا تا ہے اور اس سے جو نفع اعضايا جا تا ہے مِثلاً اس ربِ مفركيا تو اس كن ميت ادا كا جاتى ہے اور يہ شرعا جاتن ہے تو أبت بوامنافع كي معين له بيد تواس كا جواب يدب كرييشل خلاف قياس ب اورشرعًا ثابت ب للبذا اسے لینے مورد ہی پد بندر کھاماتے گا اس برقیاس نہیں کیاجا تے گا -له حبب تك تضاء كالم مكن بوقضاء قامرع برنهين اس كي شال بيسته كركسي ني شيات مي سي كوتي چیز (کوتی شین بارپزه )غصب کی اوروه اس کے ال طلک بوگئی (ضاتع ہوگئی) مالک نے اس سے اپنی جیز کا مطالبه کیا توقبل اس سے کیفامب اس مبسی چیز مزیر کرفضاء کال کے طور پیش کرنا، وہ چیز یا زار سے تھی ہوگئی توام الوحنيفة ك زديك مالك كى طرف سے حب روزمطالبه كيا حاستے اس روزاس كى جوقىميت بالم ده دينا لازم بوكى بخواه وه مطالبه بس چنريك بازار سيختم سه ايك سال قبل بو ـ كيونكة قبيت اداكرنا قيضاءِ قاصِر ہے اور بیتنب جائز ہے حبب قصاءِ کالم یمکن نہوا ورقضاءِ کامل کامکن نہ ہونا اس دقت ہی ظاہر بواجر فت اس سے تضاءِ کامل کامطالہ ہوا۔ جباہ م محد کے نزدیک وہ قیمت دینا پڑے گی جواس چیز كه بازار سيختم بوت وقت عقى كيونكم اسى دن مستضاء كامل كالمكن نه بمنامتحق بهوا-ادرام الولوسف نزدي غصب كدن اليقميت دنيا رئيس كى مغلاصه يهد مه كرحب مك قضاء كالم متصور موقضاء قاصرا يونهين.

اَعتبارے ہے ہے ہیں کہ (کسی جیزے ) فوائیر ضائع کرنے سے انکی ضمان (**ماوان** نہیں آتی۔ کیونکہ (فوائید کی )مِشل کےساتھ صنمان واحب کرنا ناممکن ہے **رکم آ** ہی نہیں ) اُورکسی تھوکسس چیز کے ما تھوضمان واحب کرنا بھی اسی طرح ( ناممکن ) سا کیو بحکوئی (ٹھوس)چیز فائدہ کی مذصورت میں شل ہے ندمعنی میں۔ جیسے *ہی* غصب کرکے اس سے ایک ماہ خدمت لی پاکوئی گھرغصب کرکے اس میں آگا ر ہاکش رکھی تھراس خصب کردہ بینز کو مالک کی طرف لوٹیا دیا تو اس بریان فوائیہ کے آغ کی کوئی صنمان واسب ہے ہوگی ۔ ام اشافعی کامسلک اس کےخلامت ہے تو (صرف کا حکم اس برباتی رہے گا اور اس کی مزا دارِ آخرت (قیامت) کونمنقل ہوجائے گ اس معنی کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں ۔طلاق پر جھبوٹی گواہی اور دوسر ا دمی کی ہیوی ہے اوراس کے ساتھ وطی کے ذریعے (کسی کی بیوی کی ) شرمگاہ کے فواید (تلف کرے کی مان واجست ہوگ حتی کھا گرکسی سنے کسی انسان کی بعیبی سے (بطورِ زنا) وطی تولسے شوںبر کو کچھے صنمان نہیں دنیا بڑے گئے سوا اس کے کہ حبب شرع کوئی مثل ا

کی حمان دا حب بنیم و کی ۔ حتی کدا کرکسی نے کہی انسان کی ہوی سے (بطورِ زنا) وطی ا تولیے شوہ کرو کچیو ضمان نہیں دنیا بڑے گئے سوا اس کے کہ جب شرع کوئی مثل اور فوا تدہیں بشلاکسی نے فلم خصب کر کے ایک ویادیاس نے مت کی یامکان رقبصنہ کرکے اس میں کچیو وقت روائٹ رکھ تو خلام اور مکان تو والیں کرناشے گا گمرجوان سے فوائد مثال کے میں یعنی خدمت اور دوائٹ زیان کا آوا

رہائش رکھی توغلام اورمکان نووابس کرنا پٹے گا گرجوان سے نوائدھ ل کیے ہیں بعین فیرست اور رہائش ان کا آفوا دینا واجب نہ ہوگا ، کیوکمرکو تی چیزان نوائد کی شل نہیں بن کتی نہ صور میں ؛ ہیں طور کہ غاصب کے غلام سے اتنی ا مدت فدمت بی جائے کیونکہ جدیے ایک خلام و مرے غلام حبیبا نہیں ہوسکتا۔ نونہی ان کی فودات بھی ایک فرق کی شل نہیں ہوسکتیں ان ہیں ٹراتھا و سے اور نہ معنٰی میں بایں طور کدان نوائد کے بدسے مال لازم کیا جائے ہو گڑھ

اور ال صى ابهم تماثل نهيس صبيا كدفا هرب، إن ليه فوايد كامّا دان شرع من لازم نه آسته كار البته عندالله م

قاتم میے گااوراس کی مزاقیامت میں ہوگی ۔ لے اس امرکی مثال نیستے ہوئے کہ جن جیزوں کی صورت یا معنی کسی جی اعتبار سے شِام مکن نیم ہو۔ اُن کی

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

104

لازم كرسالانكه وه اس (اصل واحب) سے خصورت بين ممثل بونه معنى ميں تو وه اس كي شرخي قراريا بيئے كي اور شن شرعي كرمانھاس كي قضا واجب بوگي اس كي مثال بها رائي كه الله مثال بها رائي كه الله خالي بها وروست مثال بها رائي كه فلايس نه فافي كے تن ميں روز سے كي مثل ہے اور وست قرِّخ طاميں انساني جان كي شل ہے ۔ حالانكه دو نول كے درميان كوئي ممثل من بهي قرِّخ طاميں انساني جان كي شائع كي المنظم في المنظم في المنظم في المنظم الحق المنظم المنظم المنظم كالمنظم كوئي كي المنظم كي ا

بہیں بشلاکہ وادیوں نے جھوٹی گواہی دی کفلاں نے اپنی خورت کوطلاق دی ہے قاضی نے ان بی تغریق کردی۔
بدیں گواہوں نے اپنی گواہی سے دجرع کرایا تو ان رہا مے تفریق میں شوم ہر کو عورت کے بدن سے نفع شاشھا سکنے
بدیس گواہوں نے اپنی گواہی سے دجرع کرایا تو ان رہا مے کو تی شام تصور نہیں۔ اسی طرح کہی نے ایک شخص کی ہوی
کے بدلیس کوئی ضان لازم نہ ہوگی کیونکہ اس نفع کی کوئی شام تصور نہیں۔ اسی طرح کہی نے ایک شخص کی ہوی

۔ قُل کر دی پاس سے ناکیا تو قتل اور زناء کی مزارے علاوہ شوم کو عورت کے بدن سے نفع سے محروم کر فیسنے کا آوان نہیں بھرنا پیسے گارکیز کھاس نفع کی شل متصور نہیں -

Click

144

المَنْهِيُّ عَنْكُ هُوَعَيْنُ مَاوَرَدَ عَلَيْهِ النَّهِيُّ فَيَكُونُ عَيْنُهُ قَبِيعًا فَكَلَ يَكُونَ مَشْرُوعًا أَصْلًا وَحُكُمُ التَّوعِ الثَّافِي ٱنۡ يَحَكُونَ الۡمَنۡهِيُّ عَنۡدُعَ يُرَصَا أُخِينِفَ النَّهِ النَّهُ فَيكُونَ هُوَحَسَنًا بِنَفْسِهِ قَبِيحًا لِغَيْرِهِ وَيَكُونَ الْبُاشِرُ مُرْتَكِبًا لِلْحَرَامِ لِغَنْ يُرِعِ لَا لِنَفْسِهِ وَعَلَى هَلَ ذَا قَالَ أَصْعَابُنَا ٱلنَّهُىُ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ يَقْتَضِى نَقُر يُرَهَ وَيُرَادُ بِنَ الِكَ أَنَّ التَّصَرُّ فَ بَعْثَ النَّهُ يَيْبِقِي مَشْرُوعًا كَمَاكَانَ لِأَنَّهُ لَوْلَمْ يَنْبَقَ مَشْرُوْعًا كَانَ الْعَبُلُ عَاجِذًا عَنْ تَحْصِيْلِ الْمَشْرُوءَ عِ رَحِيْنَتُ بِكَانَ ذَالِكَ نَهُيًّا لِلْعَاجِذِوَذَالِكَ مِنَ الشَّادِعِ مَحَالٌ وَبِهِ فَارَقَ الْأَفْحَالَ الُحِسِّيَّة لِلْأَنَّهُ لَوْكَانَ عَيْنُهُ اقْبِيْحًا لَايْؤُدِّي ذَالِكَ إلى نَهِى الْعَاجِدِ لِآتَ دُبِهِ نَ الوَصْهِبِ لَا يَعْجِزُ العَبْلُ عَنِ الفِعْلِ الحِسِّيّ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هٰ ذَا حُكُمُ الْبَسْعِ الْعَسَا سِي وَالْإِحَارَةِ الْفَاسِكَةِ وَالنَّذُوبِصَومِ يَوْمِ النَّحْرِ وَجَعِيْع صُورالتَّصَرُّفاتِ الشَّرْعِيَّة مَعَ وُدُوُدٍ النهى عَنْهَا فَقُلْنَا ٱلْبَيْعُ الْعَنَاسِ لُ يُفِينِ لُ الْمِلْكَ عِنْلًا القَيُضِ باعْتبَارِ أَنَّ دُبَيعٌ وَبَيْحِبُ نَقُضُ لُهُ بِإِعْتِبَارِ كونيه حكرامًا لِفَيْرِه وَهٰنَا بِخِلَافِ نِكَامِ الْمُشْرِكَاتِ ومُنْكُوْحَةِ الْآبِ وَمُعْتَكَ لَإِ الْغَيْرِ وَمُنْكُوْحَتِهِ وَ نِكَامِ المَحَادِمِ وَالنِّكَامِ بِعَيْرِشُهُو دِ لِأَنَّ مُوْجَبَ النِّكَامِ حَلُ التَّصَرُّونِ وَمُوْجَبِ النَّهِي حُرْمَةُ التَّصَرُّونِ

109

فَاسْتَحَالَ الْجَمْعُ بَيْنَهُ مَا فَيُحْمَلُ السَّهِي عَلَى النَّفِي فَامَّا مُوجَبُ الْبَيْعِ ثَبُوْتُ الْمِلْكِ وَمُوجَبُ النَّهِي حُرْصَةُ التَّصَدُّنِ وَقَدُا مُحْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُ مَا بِأَنْ يَتَبُتُ اليَّمَكُ وَيَحْرُمُ التَّصَرُّفَ الْيُسَ اَنَّ لَوْتَحَدَّرَ الْعَصِيْرُ فِي مِلْكِ المُسْلِمِ يَنْقَى مِلْكُ فَ فِيهَا وَيَحْرُمُ التَّصَيْرُ فِي مِلْكِ المُسْلِمِ يَنْقَى مِلْكُ فَ فِيهَا وَيَحْرُمُ التَّصَيْرُ فِي مِلْكِ المُسْلِمِ يَنْقَى مِلْكُ فَ فِيهَا وَيَحْرُمُ التَّصَيْرُ فِي مِلْكِ المُسْلِمِ يَنْقَى مِلْكُ فَ فِيهَا وَيَحْرُمُ

فصل: (نهی کے تعلق) نهی کی دوقسمیں ہیں۔ انعال حِسِّیہ سے نہی صیبے زا، شراب نوشی مجموسے اور ظلم اور شرعی تصرفات (افعال) سے نہی جیسے عید والے دن روزه رکھنے، مروه ادفات میں نماز پڑھنے اور ایک دریم کو دو دراہم کے عوض فروضت کے سے بہی ۔ مہاتی سے کا حکم میسیے کہ جس چیز رہبی وار دہرو دھی منہی عَند قرار بإنا ہے تو اِسس کی ذات ہی قبیع مفہرتی ہے اس لیے وہ کسی صورت مين جائز متصور نهين مروسكما وردوسرى تسم كاحكم بيستي كمنهى عنداكس جيز كيعلاوه ہوتاہئے جیں کی طرف نہی منسوب ہو تو وہ (منہی عنه) اپنی ذات میں انجھا ہوتا ہے ا منال جند انجاب كتي بن جن كانفه م ورود شرع سقبل بى واضع بواور شرع ندان كريبل سع متعين فهوم من تبديلي مذى مو جدية من جهوف ذنا دغيرو كابتداء بى سے انسان ان كامفهوم مجتما ب اور ان كاكناه بوناجانة كي جبك فعال شرعيوه بين جن كاغرم بيه كحدا و تصاشر عندا كراس بين تبديلي كي اوراس كالحضوص وعيت زيشمتن عفهم متعين كيا جيب صافرة ، صوم ابيع وغير صلوة كالعفوى عنى محض دعائب يشرع سفي ذمخصوص افعال كانام معلوة قرارديا صوم كالغوى معنى مطلق رك جاناسب بشرح ننه ون بي مبنح باشام كطلف چینے اورجاج سے بچنے کا نام صوم قراردیا بیع مطالعًا مال کے بدسے مال دینے کو کہتے ہیں گرشرع نے اس باتع دشترى كالمبيت مبيع كاقابل فوخت جونا وخيروا موركا أمس مي إمنا فدكره يا-اس سيعانهين افغالِ شرعيه كها ما آيت.

Click

اورکسی غیر کی وجہسے قبیعی تھے ہوا ہے اوراس کا ارتکا ہے کہنے والا ایسے حرام کام مركب عصهراب عوكسى فيرجيز كرب المستحابي ذات ميس رام نهيل قاعده رپیمارے اصحاب کہتے ہیں: تصرفات شرعیہ سے نہی اصل میں ان (می کومضبوط کرتی ہے۔ اس کامطلب بیہے کہنہی کے بعد بھی اس کام کا کرنا (فی جائزرہتا ہے جبیاکہ (نہی سے پیلے) تھا ۔ کیونکہ اگروہ جائز نہ رہے توبندہ اس ستروع (فعل) کے بجا لانے سے عاجر قرار مایے گا اور بیں بیعاجر آ دمی **کوروڈ** كيمترا دون بياوربيشارع (الله ورسول) مسيمحال سبة - اس طرح به (افعال شرعیه) افغال سبّه سے مُرا ہو گئے۔ کیؤکمہ اگران (افعال شرعیہ) کی ذات ہی بهوتی تووه معامله کوعاجز کی نہی تک مذہبہ جاتی کیؤ کمہ اسس وصّعت ( ذات سمّ کے افعال حیتی سے جوجیز منہی عنر (ج<del>س چیز سے نہی کے ذریعے روکا حاستے) ہواس کی ڈات</del> برائى ہوتى ہے جواس سے بھی محدانہ یں ہوسکتی۔ یہ مامورات میں سے ن تعیینہ کامقابل ہے۔ اس لیے ا كماعتبار سيحاز تصوّرنبين كرسكته بجبكافعال شرعيهمي سياركوني چيزمنهي عنهبني تواس كي ذات براتی نہیں ہوکئتی۔البنتہ اس کے ساتھ لبطور وصفیت براتی لاحق ہوسکتی ہے۔ جیسے عید کے دن روزہ رکھیا کردہ دقت میں نماز پیصنا ہے کہ روزہ فی ذاتہ ہرہت مُبارک فعل ہے گرعید کے دن روزہ رکھنا خدا کا میزبانی کو تھکرانے کے برابرسے اور نمازنی نفسہ عباوت *سبئے گر کو*وہ وقت میں نمازسورج **کے بچاری** کے ساتھ شابہت کی دجہ سے ممنوع ہے تو برائی ذات میں نہیں وصف یں ہے ، حب میں مدا موصلت تزنبي هي أعط صلت كي حكاف الحبيب نبي كمهي عُرانبين موسكتي -کے۔ اس کالبِ لباب بیہے کا فعالِ شرعبیہ سے ہی درختیفت ان افعال کے فی ذاتہ حواز کی *س*ے ہے۔ بعنی برکہنا کرعید کے ن روزہ نروکھو۔ بیمفہوم رکھتا ہے کہ روزہ جیسی عمدہ عبادت کوعید کے روز مجا اس کے حُسَ کو داغذار ہذکر د۔ یونہی کر دہ دقت میں تماز نرٹھو کامطلب پیسینے کہ نماز جبیں اعلیٰ چیز کو کلیا وقت میں ملوث کرکے اس کی قدر دقیمیت مذکھٹاتو۔

Clicl

قبیج ہونے) کے باوجود بندہ فعل حسی سے عاجز نہیں ہوتا۔ اس سے بیع فاسد اور اجاره فاسده اورعید ماید دن کے روزہ کی نذر ملننے اور (دیگیر)تمام شرعی تصرفا سکی حكم البت بوللبك كوان سے نبى وار د بونے كے باوجود (ان كافى ذاتہ جواز قائم رستا ہے) توہم کہتے ہیں کہ مبیع رقبضہ کرنے کے بعد بیع فاسد اس اعتبار سے ملک کا فائدہ دیتی ہے کہ وہ بیع ہے ادرانس اعتبار سے کہ وہ کیی غیرچیز (شرطِ فاسد) کے ىبىب سے حرام ہے اس كا توڑ دىيا دا جب شہرے ۔ اور بير معاملہ مُشرَّكہ عور توں اور له یادر بانسان کوانشدتعالی ان امورسے روک بے اور نہی جاری فرمانا بے جواس کے افتیار میں بوں جوج زاختیارا درقدرت ہی سے باہر ہواس سے می کورد کن فعل عبت ہے جواللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں۔ اندھے سے کہنا کہ سی عورت کوئری نظرسے ندہ کھیو کیا معنیٰ رکھتا ہے ؟ اب جاننا چاہیے کر ہڑا کی قدرت اس کے حال کے مطابق ہوتی ہے اِفعالِ حمیدیں قدرت واختیا رہیہ ہے کہ حسی طوی ہوا نسان ان كوكسكة برجيد المصة درت مبي كدوه مجبوث بول سكة يا زناكرسكة عبير يعيى وه الشرتعالي كي نهي پر نظر کرتے ہوئے اس سے بازرہ ہائے اور ثواب پانا ہے۔ اگر اے اختیار ہی نہ ہوا تو کھیے ثواب می نہ بَوْمَا اندھے کوکی فورت پرنگاہ میرند النے کا کوتی ثواب نہیں کہ وہ ایساکر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح افعالِ شعيبين قدري اختياريي بكروه كام فى ذاته اس لائن بكد الدكياجات اوروه الشك إل، مخاروبندیده عمل ہے گرھیر بھی کسی خارجی وجہ کے باعث اس سے روکا کیا ہے۔ اگر اس ذاتی حسن کا اور نى دا تېرجواز كا عتبار د كيا حائے تو ده شرعى اختيار بختم توكيا جس كى نباء پرنهى كى اتباع سے تواسل مول ہوتا ہے۔ بھر دہ نہی ندری نسخ بن گیااوروہ مم منہی عند مذر ہا منسوخ قرار پا پاکھنٹر کا کسی حال میں شرعی حواز واضتیار بى نهيں اور منسوخ سے رُک حانا كھي بھي باعث ِ ثواب نہيں۔ آج بيت المقدس كى طرف نماز ميں رُخ مذكرنا' ناز<u>ر ژاب ی</u> کچیاهنا و نهیس *ر*ها -اے بیع فاسد بیے کہیم میں ایسی شرط بڑھادی گئی جو تقاصل<u>ے بیع سے زا تدا در بلاجاز ہے ش</u>لاباتع نے اس شرط پیمکان ہجاکہ اس میں بیع کے بعد ایک سال دہ خود را تش دیکھے گا اور اجارہ فاسدہ یہ سبے ک

(بتيماشيرانكي فحزي)

باب كے نيكاح ميں آنے والى عورست اوركسي شخص كى طرف سے عِدّت كذار والیغورست اورکسی کی بیوی سے نکاح کرنے اور محارم (مال بہن ، بیٹی وغیرہ سے گا کرنےاورگواہوں کے بینرنکاح کرنے سے مختلف ہے کیوں کہ (ان معاملات میں نکاح کافائدہ یہ ہے کہ تصرف حلال ہواور (نکاح سے) نہی کافائدہ یہ ہے کہ تعرف حرام ہو۔ا دران دونوں کا احتماع محال ہے اس سیسے نہی کونفی برمحمول کیاجا ہے گاگا بيع كأفائده تمصرف كاحلال بهوناا ورنهى كافائده تصرف كاحرام بونابيجا وران وونول اکٹھا ہوناممکن سہے۔ باس طور کہ ملکیت (بھی) نابت ہوا ورتصوب حرام ہو۔ کیا ہ نهیں که اگر (انگورکا) دس شمان می ملکیت میں (پرا برا) شراب کی صورت اختیا جاتے تواس براس کی ملیت نابت رسبے گی اور تصرف (خرید و فروخت )حرا**م م**م بقیه هاشیگذشته صفحه: شلاً کسی نے اجرت پرمکان دیدیا ادر شرط په رکھی که وه بھی اسے مبطور رہائش میں گا جونکر یہ بیع اوراحبارہ ہے جونی ذاتہ اچھاکا ہے اس لیے شتری مبیع رقیصنہ کرسنے کے بعدا س<mark>کا مالکہ</mark> بن حاباً ہے اوراگراس نے لیے آگے بیجے دیا تو اس کا یہ تصرف بھی شرعًا حا رَہے گر جو بکواس میں ناروا م موجود ہے اس لیئے شرع کہتی ہے کہ یہ بیع ختم کردی جائے۔ له يسارا كلام ايك اعتراض كاجواب بي اعتراض يه يكر آب فرات بير - افعال شرعيد مي نبي يكم بعدعبي ايك بببلوسي شروعيت اور جزاز باقى رتبلهے مالانكه به قاعدہ درست نہيں پينانچيمشر كه عور توں! ا درباب کی بیری اورکسی دوسرے آدمی کی بیوی یا اس کی مطلقہ بیری حزعدت گذار رہی ہے یا اپنی ماں بہن اوربین جیسی محوات ابدید سے نکاح کرنا حرام اور منہی عند ہے اور اس کی فباحت بعین سے اور اسس یں کسی بہلوسے شروعیت متصور نہیں۔ حالا کھ کاح نعلِ شرعی ہے کہ شرح نے اس کے پیلے سے معروف مفہوم بربعض قیودر پھاکریع کی طرح اس کا محضوص فرعیت پرمفہوم متعین کیا ہے۔ ترجیا ہیئے تھا کہ مذکورہ مثالوں میں فی نفسہ جواز قائم رہتا۔ اس کا جواب مصنعت نے بیدویا ہے کہ ذکورہ شالیں عمومی قاقدہ سے ایک اشكال اور ركاوسك كى وحبر مصنتنى بين اورا نهيس بيع فاسدىية قياس نهيس كيام اسكماً كيونكه نكاح بيوى مص (بقيرهاشيرا يكي فحدير)

ımi Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

وعلى له فَاقَالَ أَصْحَالِيُّنَا إِذَا نَ فَرَبِصُومِ يَومِر الغَّيْرِ وَابِّيامِ التَّتُّيْرِيُق يَصِحُّ ثُنْ دُهُ لِاَنَّهُ نَكُ دُّيِصَوْمِ مَشْرُوعٍ وَكُنَاالِكَ لَوْتُ لَوَيْكَ لَرُبِالصَّلُوةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْكُذُوهَةِ يَصِحُّ لِاَنَّهُ نَـٰنُ دُّبِعِبَا دَقِّ مَشُـٰ رُوْعَةٍ لِمَا ذَكَرُنَا اَنَّ النَّهَى يُوجِبُ بَعْ آءَ التَّصِيرُ فِ وَلِهِ ذَا قُلْنَا لَوْسَ رَعَ فِي النَّفْلِ فِي هُلِيهِ الْأَوْقَاتِ لَـزِمَةُ بِالشُّرُوعِ وَالْتِكِابُ الْحَدَامِ لَيْسَ بِلَازْمِ لِلُـ زُوْمِ الْحِتْمَامِ فَإِنَّ لَوْصَ بَكَ حَتَى حَلَّتِ الصَّلَاقُ يُبِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ وَعُرُوبِهَا وَدُلُوكِهَا أمَّكَتَ ذَالَّاتُمَامُ بِدُونِ الْكَرَاهَةِ وَبِهِ فَارُقَ صَوْمَ يَوْمِ الْعِنْلِرِ فَإِنَّا لَا لُوسَ كُرَعَ فِيْهِ لَا يَلْزَمُ ذَا لَا تُمَامُ عِنْكَ ٱبى خَنِيْفَة وَمُحَدَّدِ لِأَنَّ الاِتْمَامَ لاَيَنْفَكُّ عَنِ أَتْكُاب الْبِحَدَامِ وَمِنْ هَا ذَالنَّوْعِ وَطْيُ الْحَائِضِ فَإِنَّ النَّهُيُّ عَن قِيرْبَانِهَا بِاعْتبَادِ الأَذٰى لِقُولِهِ تعالى: يَسْتُكُونَكَ عَين الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَا ذَّى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْحِيْضِ وَلاتَقْتُرَكُوْهُنَّ حَتَّى بَطْهُدُن - وَلِهِ ذَاقُلُنَا يَتَرَتَّبُ بقيه حاسث بيگذشة صفحه: وطي صلال كرّناب اور مذكوره عورتوں سے كاح كی نہی اس وطی كوحرام مظہار تی ہے۔ تواكب بي چيزيں بك فتت حلت وحرم كا إجماع ممكن نهبن يجبكه بيع كامعا ملمختلف ہے ۔ بيح فاسد ببيع ريشترى كالكيت نابت كرتى باورنهى كاورود ميمعنى ركصاب كمشترى اسمي تصرف نهيس كرسكتا ا در یہ دونوں جبزیں جمع ہو کمتی ہیں بعنی میمکن ہے کہا کیسے چیز یہ ملکیت تو ہو گرتبصر ف حائز نہ ہو۔ کسی کے

الْأَحُكَامُ عَلَىٰ هُ نَاالُوَطِي فَيَثُبُثُ بِهُ إِحْصَابُ الْوَاطِيُّ وَتَحِيلُ الْمَرْأَكَةُ لِلزَّوْجِ الْاَوِّلِ ويَستُبُثُ بِهِ حُكْمُهُ الْمَهْدِ وَالْعِلَّا قِ وَالنَّفُقَةِ وَلُوامُ تَنَعَتُ عَنِ التَّيْكِين لِأَجْلِ الصَّدَاقِ كَانَتْ نَاشِبْ زَلَاَّ عِنْ لَهُ مُكَافَلَا شُنْجَيْقُ النَّفْقَةَ وحُـرُمَةُ الَّفِعِيلِ لَاثْنَافِىٰ تَـرَثُّبُ الْأَحْكَامِ كطَلاقِ الْحَايِّضِ وَالوُضُّوْءِ بِالْبِيَالِا الْغُصُوُ بِ بَةِ وَالْإِصْطِيَادِ بِقَوْسِ مَغْصُونِةٍ وَالنِّ بُحِ بِسِكِّينِ مَغْصُوْبَةٍ وَالصَّلُولِةِ فِي الْأَرْضِ المَغْصُونِية وَالْبَيْعِ فِي وَقَتِ النِّيكَآءِ فَإِنَّهُ يَكَرَّتُكِ الحُكُمُ عَلَى هُ نِهِ التَّصَرُّفَاتِ مسَعَ أشتيمالها علىالخ زمتو وباغيتبا يطذاالأصل فكك فى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ :" وَلَا تَقَبُّ لُوالَهُمْ شَهَا دَةً أَبَكَا " إِنَّ الْفَاسِقَ مِنَ آهِلِ الشُّهَا دَةِ فَيَنْعَقِلُ النِّكَامُحِ بِشَهَا دَةِ الفُسَّاق لِاَنَّ النَّهْيَ عِنْ قُبُولِ الشَّهَادَةِ بِـ لَمُ وْنِ السَّمَّ اَدَةٍ مَحَــــالُّ وإنتماكم تُقبُلُ شَهَا دَتْهُمُ لِفِسَادٍ فِي الْأَدَاءِ لَالِعَبِ لَهِمِ الشُّهَا دَقِ أَصْلًا وَعَلَىٰ هَـٰ لَهُ الْاَيْجِبُ عَلَيْهِ مِمُ اللِّعَانُ لِإَنَّ ذَالِكَ أَدَامُ الشُّهَا دَيِّ وَلَا أَدَاءَ مَعَ الْفِسْقِ اسى قاعده بريمارسيفقهاء كيت بين يحبب كيى فيعبدوا بيدون اورايام تشريق کے روزے کی نذرمان لی تواس کی ندرصیح سہے کیؤنکہ بیر ( فی نفسہ) جائز روزسے کی مذر ہے۔ وجہ دہی ہے جو ہم نے ذکر کر دی کہ نہی تصرف (کے فی نفسہ حواز) کا بقا ثابت كرتى ينجه ـ اسى بيليه بم كهنته بين ـ اگر كوتى ان مكرمه ه اوقاست مين نفل ريم مصنا شرع مهو اله يرم تحردى ذى الحج كو كتيت بين جورصغير ماك وبهندس راي عيديا بقرعيد كي المسمعروف بي (بقيماشيرانگلصغري) Click Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

https://archive.org/details/@madni\_library

گياتوشروع كرنے ہے وہ نفل اسس پرلازم ہوجائے گا (اب وہ ایسے پوراكر شے) اور پیرا کرنے کے لزوم کی نباء رچرام کا ارتکاب لازم نہیں آنا کیونکہ اگروہ (شروع کرنے کے بعد نماز کی حالت ہی میں) عظہ ارسہتے ماآ کمیسُور ج کے ملبند ماغروب ہو جانے یا دھل جانے کے سبب نماز جا ترجو جائے (کابہت کا وقت ختم ہوجائے) ادرایام تشریق اس کے بعدوائے مین دنوں ۱۲۰۱۱ اور ۱۲، دی الحج کو کہا جاتا ہے حدیث میں ان آیام کے اندر روزہ کی مما نعت وارد ہے۔ چین نچا بوسعید خدری صیٰ اللّٰء منذ <mark>اتے ہیں، نبی ملی اللّٰہ</mark> عليه ولم فيعيد الغطراورعيد النحرك دوزروزه ركهف سعمنع فزايا بئ -اسى طرح اكيشخص مصرت عبدالله بن عمرض لله عنها كے پاس آیا۔ كہنے لگا۔ ايك تخص نے بير كے دن روزہ ركھنے كى نذر مانى تھى۔ اتفاق سے ہ عید کاون بن گیا ۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ نے ندر بوری کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی سلی للماعلیہ وتم نے اسس دن عید کے دن ) روزہ رکھنے سے منع فرا یا ہے۔ (گریا عید کے دن روزہ نہ رکھے اور بعد میں اللہ کے عمر پندربوری کرسے) مخاری شریف جلداول کاب الصوم باب صوم بیم النخر صفحه ۲۹۷ ادرام م زمری نے سیدہ عائشہ ام المؤنین اور ابن عمر صی اللی نہا ہے اسے دایت کیا ہے کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی نبی صلی اللّیملیدولم نے جارت نہیں ہی بنیاری حلداق اصفیہ ۲۶ گرید واضح سے کد روزہ افعال شرعیری سے ہے بیر بذات خودعبادت ہے گریوم نخرس اللہ نے اپنے بندوں کی میز بانی کی ہے اور انہیں گوشت کے ساتھ دعوت ِطعاً بین کی ہے تواس دِن روزہ رکھنا اللہ کی دعوت سے اعراض کے متراد ف ہے تو روز ہ کے ذاتی شن اورنی نفسرمجبوب ہونے کی وحبہ اگر کئی نے اس دن روزہ ریکھنے کی نذروان لی تو وہ نذروا ہوجائے گی۔البتہاس دِن روزہ نر رکھاجاتے اور بعد میں قصا کر لباجائے بخاری شریعیٰ کی گذمشتہ صدیت میں صفرت عبداللہ بن عمر فن کا ارشاد بھی اسی امرکی مائید کرنا ہے۔ ٹابت ہوا افعالِ شرعبہ میں نہی کے بعد بھی ذاتی حش کا بقا احکام کے ترتم کی باعث بناہے۔ اگر ایسا نہ جو آتریہ نذر درست ندم خمرتی اور قضا لازم مذآتی مبیاکهی به بیگناه کی نذر میحی نهین ملکه گناه کی نفر بھی گناه ہے۔ اسی طرح محرفه وقت میں نماز

فضاً لازم نزائی یمبییا کر سی بھی کہاہ می مدر سرح بہیں مبرسانا مار جبی ہو ہے۔ کی مذروانی جائے تو وہ معبی لازم آجاتی ہے اور بعدیس اس کی تصاکرنا جا ہمیتے۔ Click

تو دہ اپنی نما زبلاکر امہت پوری کرسکتا ہے ۔ اسی سے پیفل روزِ عبیر کے روز سے ب جُدا ہوگیا (مختلف نابت ہوگیا ) کیؤنکراگر کی تنحض میرردزہ شردع کریے تواسے اوا ابوصنيفه ادرام محترك نزويك اس كالوراكرنا لازمنهين - اس ليه كهير بوراكرنا حرام كم اللكاب سيمهث كرنهين بوسكة -اوراسي قيم من سيحيض والي ورت سي جما کرنا بھی ہے۔ کمیز کمہ اس عورت کے پاس جانے کی بہی حیض کی غلاظت کے بدب ( نه كه اس عمل كي تقيقةً حرام بون كي سبك بينانجدار ثادِ مارى تعالى سبك في ا الركوني شخص كروه وقت بي معنى طوع أفتاب كے بعد قريبًا بين منت تك اور جب مورج عين ومي أسمان ميں اَ جلتے اور عزوب سے بیس منٹ پیلے مک کے وقات میں سے سی بین نفل نماز رابط ناشروع کرفت توا گرچینتروع کرناممنوع ہے گراب لیے لازم ہے کدنما زمکمل کرے۔اگران ادفات میں نماز پڑھنا تبیع معیمیں ہونا تو وہ نفل نمازشروع ہی منہوتی اور تہ کمیل لازم آتی معلوم ہوا اس میں ذاتی مشر دعیت نہی کے بعد **ھی قاتم** ا ہے ۔ گراس پراعتراض ہوا کہ بینفل نماز کا مکمل کرنا کیسے جائز ہے جبکہ اس میں حرام کا از کاب بینی مکردہ وقت میں ہ نماز برصنا لازم آربلہے۔ اسکا جواب مصنف نے یہ دیا ہے کہ ضروری نہیں کہ بہرجال اس نما ذکے کمل محت ے حرام کا ارتکاب لازم کے اگر چیزینے میں اس نفل نماز کو اتنا لمباکر سے اور لمبی قرارت کریے ناآ ککی **کردہ قیت** بكل جائے در سيم وقت اخل موجات اس طرح كرجسى ميں تُورج كبند موجاتے ويبريس تُورج وصل جاتے ادر مغرب میں غروب ہوجلئے تو اس کے نفل کسی کراہت کے بغیر کمل ہوجائیں گے۔ ته مصنعت فراتین بیبی سیمعلوم ہوگیا کہ اگر کس نے پوم نحری نفل روزہ شروع کرلیا توبیہ روزہ مکل كرنا صرورى نهبين موكا بكيضروري ب كالساتوريسا وربعدين اس كاقضاعي لازم نهبين سيامام البحنيفها ورامام محد كامسلك بصر يميز كمراس كى حالت كروه وقت مينفل نما زوالينهيس يقل نماز كروه وقت كي كل جائي کے بعد بھی جاری رہ کتی ہے جسیا کرا بھی گذرا گرونزہ عزوب آفتاب سے آگے نہیں جاسکتا اوراسے حادیث نبویه کی محالفت کے بغیر درا کرناممکن نہیں ۔ البترا م کا اوبورسٹ کے زویک اسے اس روزسے **کی قضادیثا** صروری سے بعنی ان کے مزد کی بدروزہ شروع کرنے سے لازم اجا تاہے۔

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

144

« (يارسُول الله ﷺ عِنْهُ الْفِينِينُ ) لوگ آپ سي من كمتعلق سوال كرتے بين ، آپ فرما دیں ۔ یہ ایک گندگی ہے توحیض میں تم عور تول سے جُدا رہوا ورا ن کے پاس سرجا ذرجماع نه كرو) تأآنكه وه پاك مبوجاتين " إِسى ليسة بم كهته بين - ( اس حالت ِحيض مين ) وطي رپه شرعی احکام مترب ہوجلتے ہیں۔ اس سے وطی کرنے الامحسن بن جا تا ہے۔ وہ عورت يهي شومرك ئيصلال بوجاتي ب اوراس سے مهر، عدّت اور خرج كا حكم أبت بو جاتا ہے اور اگر رحیض میں عورت اکیت مہرکی وصولی کے لیے شوم کو لینے وجود پر اختيار ويسف سعا زرمتى بصقرام الوحنيفه اورام محدر رحمها الله كازوكا نافران عظہرے گی اور خرجیرہ حاصِل کرنے کی متحق نہیں کی جسنے گی۔ اور فعل کا حرام ہونا اس را حکام كِ مرتب بون كے منافی نہيں، جيسے حيض والى عورت كى طلاق، چھيلنے بۇئے بانی له نهی تغییر و کی ایک شال حیفن کی حالت میں دطی کی بھی سینے کہ فی نفسہ بیوی سے دطی ممنوع نہیں گڑ مما نغت عاستِ حیض کی وجر سے کے حیف ایک گندگی ہے اور وطی سے بدگندگی مہست سے امراض بیدا کرتی ہے تو نہی کے باوجودنی نغسم شروعیت باتی رہے گی۔ اس لیے اس وطی پردہ تمام احکام مترتب ہوں گے جواكيب مشروح وطي ريبوستهين وخاني لوطي كرف والاشوم ومحصن قرار بايت كالكراس كم بعدوه معاذ الله زنا کا مرکب ہوا تورجم کامتح تھرے گا نیکسوکو ڑوں کا ی<sup>ل</sup>ا اگرا کیے عورت کونین طلاب ہوگئیں ۔عدّت کے ت بعداس نے دوسر سے مردسے شاوی کی اس نے حیض میں اس عورت سے دطی کی ا درطلاق دسے دی تومیع تور عدت کے بعد بید شومرے نیکاح کوسکتی ہے۔ تا نکاح کے بعد شومر نے میں وطی کی تو مہر کمل ادا کوفا پیسے گا۔ اگراس کے بعد طلاق دیدی توعد سے مجبی گذارنا ہوگی ا در حزجہ عبی لازم آگیا ۔ ؟ اگر ز کا ح کے بعد توبرمبر ديت بغير ورت سے حيض بين وطي كرناچا بها بيا اور وه كېتى بئے كديس تحيين اس بيات قريب اين آنے دوں گی کتم نے میرا مہر نہیں دیا توا مام اوبوسٹ ادر محد کے نزدیک لیے نافران تصور کیا جاستے گا۔ ینی برنہیں کیا جائے گا کرو کھ یہ وطی می سرام ہے تواس سے انکار کرے دہ افر ان کیسے بنگتی ؟ اس لیے کاس دطی کی حرمت تغییرہ ہے اورنف**ی مشروعیّمت اس بھی باتی ہے۔ اس لیے** وہ کافران ہے اورنفقہ کی متی نہیں

سے وصنوء ، غصب کردہ کان سے شرکار ، غصب شدہ محیُری سے ذبح ، غصب کی **ہوتی**ا زمین میں نمازاور حمیعُه کی اذان کے وقت میں فروخت جیسے مسأبل ہیں کہ ان معاملات میں احکام ُ نابت ہوجائے با وحود میر کہ بیرحرمت رُشم آٹیں اور اسی اصل (ضابطے**) کی** بنیاد رسم ارشادِ ماری تعالی که: ۱۰ ان کی شهادت کھی بھی قبول مذکرد " سے متعلق کہتے ہیں کہ فاستی اہل شہا ورت میں سے بے اور فارس ہوگوں کی گواہی سے نکاح منعقد ہوجا آ ہے کیونکرشہاً دت قبول کرنے سے نہی (فاسق کو) اہل شہا دت ملنے بغیرمحال ہے البية ان بوگوں کی شها دت کا قبول مذہونا اوائیگی شہادت میں خرا بی کی بناء پر ہے۔ سرے سے ان کے غیرا مل شہاوت ہونے کی مباء پر نہیں <sup>کیم</sup> اسی و حبہ سے ان (فامتو**ل)** اء یدارا کلام ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال عصیف میں وطی حرام ہے اور حرام رہے احکام شرعیم ييه رتب موكة جوك الله كالعمت بي معصيت برسزامرتب بوتى ب ندكانمنت ، جواب فترحيت ميلاس امركك شرشالين بين كرجوجيز في نفسه قبيع شهوكسى فارجى امرسة قباحت الازم آئے اس برشرى احكام ترب ہوتے ہیں حصی می عورت کوطلاق دینا فاجا تزہیے ۔ کیؤکراس سے عدت کمبی ہو جاتی ہے مگر طلاق جاری ہو جاتی ہے نکا صحتم بوجا تاہے۔ چھینے بوتے یانی کواستعال کرنا ناجا تزہیے گراس سے صنو وکرکے نماز پڑھی تونا زادا ہوجائے گی کسی سے بچھینے ہوئے تیرکان سے جاندرشکار کیا تواس کا کھانا حلال ہے جھینی ہوتی چیْری سے جانور ذبح کیا تو د ہ حرام نہ ہوگا کسی کی زمین برناجائز قبضہ کرلیا تو اس کواستعال کرناکسی بھی کام کے۔ ليه بوناج آز يحب مين ماز پرهنا بهي شامل ب يكر ماز بهرهال ذه سه ساقط بوج ست كى جمعه كى اذان كم بعد بيع حرام بير گراس سے مشترى كى ملت البعث بوجائے كى - كيونكر ان تام أمور ميں نہى لغيرہ كامعنى يا ما اله ترآن می فرمایا گیاہے کہ (جولوگ پاک امن عورتوں بیہمت نگائیں) تم انہیں اس کوڑے مارو اوركسي انكى گوائى قبول خرو ـ سوره نورآيت ٢ - تواس آيت كي مطابق ايسے لوكوں كى گوائى قبول نبس كونا

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

چاہتے۔ البتہ اگرایے مرکسی معامل میں گواہ ب ویسے جائیں تو وہ معاملہ فی نفسہ جائز قرار پائے گا جنانچہ اگر

پرىنان واجب نہیں كيونكه يه (لعان) شہادت كى دائيگى كانام بها ورفسق كى موجودگى ميں شہادت أوا نہیں كى جاسكتى ليه ميں شہادت أوا نہیں كى جاسكتى ليه فصل (فى تَعَرِيُقِنِ طَرِيْقِ الْمُعْزَادِ بِالنَّصُوْصِ) إِعْلَمْ اَنَّ لِمُعُرِفَةِ الْمُعْزَادِ بِالنَّصُوصِ طُورَتَ - مِنْهَا اَنَّ اللَّفْظَ اَنَّ لِمُعُرِفَةِ الْمُعْزَادِ بِالنَّصُوصِ عُلَى مِنْ يَرِي مَنْهَا اَنَّ اللَّفْظَ

إِذَاكَ أَن حَقَيُقَةً لِمَعُنَّى وَجَازًا لِآخَرَ فَالْحَقِيُقَةُ اَوْلِلَ. مِثَالُهُ مَاقَالَ عُلَمَاءُ فَا الْبِنْتُ الْحُنُوفَةُ مِنْ شَآءِال زِّنا يَحُرُمُ عَلَى الزَّانِي نِكَاحُهَا - وَقَالَ الشَّافِعِي يَحِلُ - وَالصَّحِيْءُ مَا قُلُنَا لِأَنْهَا مِنْتُهُ

مابین تعان جاری نه بوگا حِن کامفهوم بیسبئے که دونوں پانچے پانچے مرتبرگواہی دیں کی معاملے یوں ہے بچوکر ابعان ، میں گواہی دینا رفز تی ہے اور فاسق گواہی وسے نہیں سکتا ، نابت ہوا فاستی شہادت و سے نہیں مکتا ۔ بینہیں کہ وہ دراصل اہل شہادت میں سے نہیں -Click

حَقِيْقَةً فَتَكَ خُلُ تَحُتَ قُولِ مِتَعَالِي : 'حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمُّهَا تُكُمُّ وَبِّنَا تُكُمُّ " وَيَتَّفَرَّعُ مِنْ الْآخُكَامُ عَلَىٰ الْمَذْهَبَيْنِ مِنْ حَلِّ الْوَقْي وُجُوبِ الْمَهْدِ وَلُـدُّوْمِرِ النَّفَقَةِ وَجَدْرَيَانِ التَّوَارِمْثِ وَوِلاَّيَةِ المَبْعُ مِن الخُرُوْج وَالبُرُورِ : وَمَنْهَا آنَّ آحَدَ الْحُتَمَلَيْنِ إِذَا أَوْجَبَ تَخْصِيُصًا فِي النَّصِّ دُوْنَ الْآخَرِفَ الْحَمُلُ عَلَى مَا لَا يَسْتَلُذِمُ التَّخْصِيُّص أَوُلِي مِثَالُ ذِي قَوْلِم تَعَالى: « أَوْلَا مَسْتُكُمُ النِّسَآءَ ؛ فَالْمُعُلَامَسَةُ لَوْحُمِلَتْ عَلَىٰ أَبِقَاعِ كَانَالنُّصُّ مَعْمُولًا بِهِ فِي جَعِيْعِ صُوْرِ وُجُوْدِ لا وَلَوْ حُمِلَتُ عَلَى الْمُسِّ بِالْبُيْلِ كَانَ النَّصُّ مُخْصُوُصًا كِمِ فِي كَتْيُرِمِنَ الصُّورِ فَإِنَّ مَسَّ الْمَحَادِمِ وَالطِّفُ كَوِّ الصَّغِيْرَةِ حِدَّاغَيْدُ نَاقِضٍ لِلُوُصُوءِ فِي ٱصَّحِ قَولَى الشَّافِعِيُّ ويَتفَدَّعُ مِنْهُ الأَحْكامُ عَلَى الْمَنْ هَبَيْنِ مِنْ أَبَاحَةِ الصَّلُونِ وَمَيِّنِ المُصْحَفِ وَدُخُولِ الْمَسُجِي وَصِحْبِنِي الْإِصَاصَةِ ولُـزُوْمِ التَّيَمَّيْمِ عِنْ اَعَنْ مِ الْمَاءَ وَتَذَاكَّ مِ الَمَسِّ فِي إِثْنَاءِ الصَّلُولِةِ - وَمِنْهَا آنَّ النَّصَ إِذَا قُرِئَى بِقَرِاءَ نَايُنِ أَوْدُوى بِرَوَا يَتَينِ كَانَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى وَجُهِ يَكُونُ عَمَلًا بِالْوَجُهَايُنِ اوَلَى مِثَالُهُ فِي تَوْلِهِ تَعَسَالًى: "وَأَرْجُ لِكُمْ" قُرِئَ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى المَعْسُول وَبِالْخُفْضِ عَطُفًا عَلَى الْمَمْسُوحِ فَحْمِلَتُ قِــ [عَالَا الكخفض على حاكة التنجفي وتيرآءة التصبعل

حَالَةِ عَلَّمِ التَّحَفَّفِ وَبِاعْتِبَادِهُ نَاالْمُعُنَیٰ فَسَالَ
الْبَعْضُ جَوَا ذُالْمَسُمِ ثَبَتَ بِالْمِحْتَابِ فصل (نصوص کی مُرَادِ علوم کرنے کاطریقہ بیان کرنے بیں) جاننا چاہیئے کہ نصوص کی مراد بیجا نے کے کئی طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک بیر ہے کہ ایک انفطا اگر کمی می کے لیے بطور عیقت استعال ہوتا ہے اور دوسر ہے مین کے لیے بطور مجاز تو حقیقت

والامعنی بی بہتر اس کی مثال یہ ہے جو ہمار کے (احناف )علماء فرطتے ہیں کہ زانی پر اس کے زنا سے بیدا ہونے الی بچی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اورام شافعی فرطتے ہیں کہ بید حلال سے ۔ اور ضیحے وہی ہے جو ہم نے کہا کیونکہ وہ حقیقیا اسس کی فرطتے ہیں کہ بید حلال سے ۔ اور ضیحے وہی ہے جو ہم نے کہا کیونکہ وہ حقیقیا اسس کی

رق پر کاسے راست بیا ہے۔ اور سیحے وہی ہے جو ہم نے کہا کیونکہ وہ حقیقہ اسس کی فرط تے ہیں کہ بیم حلال ہے ۔ اور سیحے وہی ہے جو ہم نے کہا کیونکہ وہ حقیقہ اسس کی بیٹی نے ہے اور اس ارشا و باری تعالی کے تحت اطر ہے کہ "تم پر تھھاری مائیں اور سیمی نے ہے جو چھیقت متعذرہ یا مہجرہ ہوتہ مجازی مفسل بحث گذر جی ہے۔ اگر حقیقت متعذرہ یا مہجرہ ہوتہ مجازی مفسل بحث گذر جی ہے۔ اگر حقیقت متعین ہوتی ہے اور اگر مجاز متعارف نہ ہوتہ بالاتفاق حقیقت متعین ہوتی ہے اور اگر مجاز متعارف ہو معنی اگر حقیقت متعین ہوتی ہے اور اگر مجاز متعارف نہ ہوتہ بالاتفاق حقیقت متعین ہوتی ہے اور اگر مجاز متعارف نہ ہو معنی

حقیقت سے زباد منتعل ہوتوا م صاحب کے زدیک بھر صح تعقیت اولی سبے اور اگر حقیقت اور مجاز اتعال میں برار ہوں تو حقیقت کا اولی ہونا مزید واضح سبتے -

ی کفظ بنیت کافلید بینت کافلیقی معنی عرف واستعال میں وہی ہے جوکسی کے نطفے سے مبلور تو نش پیدا ہو۔
خواہ دہ نطفہ هلال ہویا نطفہ حوام ہم جوال دہ اس کی بیٹی ہے یہ بنت کافلیقی معنی ہے گرشرع میں اسس کا معنی چند تو دکواضا ف کے ساتھ بدلا گیا ہے کہ دہ صلال نطفہ سے مبطود تکاح پیدا ہم تی ہو تو قرآن کریم میں اور کہنا ہے کہ دہ صلال نطفہ سے مبطود تکاح پیدا ہم تی ہو تو قرآن کریم میں اور کری می اور سے منافعی نے وار سے معنی لیا ہے اور سے سے قور کری اور کا معنی مراد لینا جا تر نہیں ہے اور سے کہنا ہجا ہے کہ زنا کی بیدا وار لاک بدا وار اس کی لیل رہے ہے ہے۔ آیت مبارکہ حدمت علیکھ امہا تکھ

معنی بی مُراد ہے کہ جس ورت کے مطبی سے کوتی پیدا ہو وہ اس کی اسپے دراس سے کاح بالاتفاق حرام ہے خواہ وُرہ Click For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

وبنا تحكوييني تم ربتهاري ماتين اورتمعاري بيثيان حرام بين (موره نسآنه) مين نغط أميّها فيكمه مين تيقي

بیٹیا*ل حرام ہیں " سور*هٔ نسآء آبیت ۲۳ ۔ اور دونوں مذہبول راس سے احکام آباج ہوتے ہیں۔ کینی (شوافع کے زدیک اگر زانی اپنی زنا دالی بیٹی سے نکاح کر الم سے) وطی کاعلال ہونا مہروا حب ہونا۔ خرحیہ دسینے کی یابندی (میاں بیوی کی سے دونوں کا) ایک دوسرے کے لیے ارث بنیا اور ماہر نیکلنے سے روکنے رکھنا ۔ ان میں سے درسراطریقہ یہ ہے کہ و داختالوں میں سے ایک اگرمض میں داحب کرے اور دوسرا نہ کرے تو تخصیص رہا<del>ے نے ا</del>یے علیٰ رینص کاحمل کرنا اولی گ اس كى شال يەقول بارى تعالىٰ ہے: " ياتم نے عورتوں كومھوليا ہو " سُورہ نساء آميہ توجیُونے کواگر جماع کرنے رحمل کیا جائے تونف پراس چھونے کے ب<u>ائے جانے کی تمام ہ</u> میں مل کیا جاسکتا ہے اورا گراہے واقع سے *من کرنے رحم*ل کیا جائے تو ہوئٹ سے **مور**ڈ مین ص مین خضیص کی جائے گی کیونکہ محام ( مثلاً ماں ' بہن' بیٹی دغیرہ ) اور مہب چھوٹی بچی کومس کرنا ام شافعی کے واتوال میں سے صحیح ترقول رپر وضور مہیں توثر آ بقيهاشيرگذشة صفيه: زنك دريع مان بني بهويشرع قبود مرادنهين بين يحب امهات كويي **حميم عني** ئے توبات کویں کوں مرادنہیں۔ ا الركسي نے لینے زناہے پیدا ہونے والی بچے سے سکاح کر لیا تواہم شافنی کے زویک وطی طلال ہے واجب ہے نفقہ لازم ہے دونوں میں ورانت عاری ہے ہمارے نز دبک کاح منعقد ہی نہیں ہو ليصنه وطي حلال بيصنه مهرد نفقه لازم مذكحيرا ور که به ادلی معنی داجب ہے کیو کرنتے ہے گذر دیکا ہے کرنص میں تبیاس تیخسیص جائز نہیر جس يتخصيص نص لازم آتيجارز بي نهين -ته تران کے حکم کاخلاصہ بہنے کہ" اگرتم نے حوز توں کو حی واہوا دریانی نہ طے تو تیم کرد" بعنی موجود چھُونے سے طہارت خم ہوجاتی ہے۔ اصاف نے چھونے کا معنیٰ دطی کرنا لیا ہے آرا بیت کا منی میر ہوا کہ سے وطی کرنے سے نہانا لازمہے ادراگر یا نی نہ ملے تو تیم کماجائے۔ اس معنی رینص میں کوئی تخصیص

دونوں مذہبیوں پراسحکام ٹاسب <u>تھتے ہیں</u> کہ (کی*سعورت کو اقع لگ جائے*اوراً دی با وضوَ ہو تو ہمارے ز دیک ِ ) نما زجا ترس**ے** ۔ قرآن کو چیوا جاسکتا ہے مبحد میں داخِل ہوناجا ترِنہے امامیت کی جاسکتی ہے اور (ام شافعی کے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے کے بعد) بانی نہ ملنے کی صورت میں سمیرالازم سے اور ووران نمازیہ ہاتھ لگانا یا دا جائے ( آوشوا فع کے نزدیک نماز ٹوٹ جاتی ہے) اوران میں سے تیسراطریقہ کیہ ہے کنص اگر دو قرارتوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہو یا (اکیب حدمیث) دوروایتوں سے مردی ہو تو ایسی دجر بریمل کرنا اولی ہے کہ دونوں بریمل ہوجائے۔ اس کی شال بیرقول رہ تعالی ہے: وَأَرْجِ لِكُمْ مُنْ اور يُبِرول كوتنى " سُورہ مائدہ آبیت ٢- يرلفظ (المم كے) نصب سے ساتھ دھوتے جانے ولیا اعضاء برعطف کرتے بڑوتے بھی بڑھاگیا ہے اورخبر کے ساتھ مسے کیے جانے دالے عضو (رء دسکھ) پڑھلفٹ کرتے ہوئے بھی بڑھا گیا ہے توجروالی قراءت شفقے پہننے کی صورت رمیمول سے ور نصب بقيه ما تنيه گذشته صغیر: براتی سرحگر بيه مکم نافذہ ہے ۔ مگرام شافعی نے مجبوبے کامعنی اِتحد لگانالیا ہے کہ جب می عورت کے بدن کو ہقد لگایا وضوء ٹوٹ گیا بھراگر مانی شیلے تو تیم کماجا ہے۔ اب ام ا افعی میں کہتے بين كرمبهت محبوثي بجي ما محارم بعين جن سين مكاح نهين بوسكما يشلاً ما نامهن بيطي دغير وكواته لكاما وضونهين توڑ ما توسط میں اس معنی رکھ میں گازم ہوتی۔ اس لیے دہی معنیٰ بہتر ہے جو احناف نے لیا ہے۔ اء المام شا فعی کے نزدیک عورت کو م تھ نگانا دخور تو ٹردیتا ہے۔ ہمارے نزدیک نہیں ۔ اس لیے اگر باوضواً دى نے عورت كوم تقديكا ليا توسمارے نزدىك اس كا نماز بيصنا قرآن كيرنا - امامت كرنا حا يُزہے اور مبحدمين جلن يربعي كامت نهبين المهشافعي كيان قرآن كيونا ادرنما زدا مامست ناحائز بسادر مجدمين داخِل برنا مُروه برکیز کدان کے نزدیک وہ بے وضوہے ادراگراسی طرح اس نے نماز شرفع کردی اور درمیانِ نماز میں اے یادآیا کاس نے کسی حورت کو با تھو لگایا تھا تو اہم شانعی کے زندیک صروری ہے کہ وہی تیم کر کے نمازچ رفعدے بگرہمارے زدیک ایسا کچھ ضروری نہیں۔

Group Whatsapp + 0221202105

https://archive.org/details/@madni\_library والى قرارت خفي نديهنن كي صورت مير إوراسي عنى كااعتباركرت بوست بعض و نے کہاکہ (خُفنّوں رہے)مسح قُرآن سے استِ استِ ہے۔ وَكَنَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَحَتَّى يَطَّهُدُنَ قُدِي بِالتَّشْرِيدِ وَالتَّخُفِيمُنِ فَيُعُمُل بِقِرْاءَ لِوَالتَّخُفِيمُن فِيْمَا إِذَا كَانَ أَيَّامُهَا عَشَرَةً وَبِقِرَاءِ قِ التَّشُويُدِ فِيْمَا إِذَاكَانَ أَيَّامُهَا دُوْنَ الْعَشَرَةِ وَعَلَىٰ هَٰ ذَا الْكَالَ أَصْحَابُنَا إذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِأَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ أَتَامِ لَمْ يَجُذُ وَهِي الْحَاقِضِ حَتَى تَغْتَسِلَ لِأَنَّ كَمَالَ الطَّهَا دَقِ له اگرایک ایت میں دو قرارت میں توضوری ہے کہ دونوں کا الگ الگ معنی کھیے الیامتعین کیا كەدە كىس مىں جمرائيس دردونول بى توفىق قىطبىق ممكن بويىيال بھى اولئىمعنی واجب ہے۔ ا**س كى ت** آير ريب سي من والم المكام من عنه والما الموافق الما الموافق والما الموافق والم بدء وسكم وارجلكم الخالكعبين -تمليخ برك وهوة وادركمنيون كم إقدهوة كأسحكروا ورشخنون نك بإؤل بجي- إس آبيت مين وارجلك مين اگراام بنصب برهي حاسمة و مجوها كُور بعطوف ہے يس كامعنى بيہواكرتم لينے ماؤن دھود اوراگرلام كے نيچے جربڑھی ا يرد و دوسيكم يعطون بير حكامه في بين اين ايول كأسح كروينصب الم مانع ابن عامر الم بيرد و دسيكم يعطون بير عبي حركامه في بين اين ما مراجع کساتی اورا مام حفص کی قرارت ہے اور حرا مام ابن کثیر کی ابوعمرو بھری ،حمزہ اور الو کمرشعبہ کی قراعت اورو د نول قراءات مِتارَه بين ايك مين يادَن كا دهونا وُضويين فرض منتهجه اَدرد دسري مين ياوَل كالمع عشراب آواگر وهونااس حالت رمجمول كرايا جائے حب شخفے نديہنے ہوں اور مسيح كراس حالت بيعم برا حب خَيِّ بِهِن كَفِيمِ مِن تو دونون قراءات مي ولصورت معنوي طبيق بعط تي بجه. له حالا كرخول يرميح كاثبوت در تقيقت احاديث نبويس بنج الم مران كرم مي ارجل ساته ربیصنے کی قرارت اس سے پردلالت کرتی ہے اس میعض علماء نے کہ دیا کہ مسح قرآن سے قام

يَثْبُتُ بِالْإِغْتِسَالِ وَلَوِانْقَطَعَ دَمُهَا لِعَشَرَةِ اَيَّامِ جَاذَ وطيها قبل الخفتسال لآق مُطَاقَ الطَّهَا دَةِ ثَبَتَ بِانْقِطَاعِ الدَّدِمِ وَلِيهِ ذَا اتُّكُذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِعَشْرَةِ إَيَّامٍ فِي أَحِرِ وَقُتِ الصَّلَوْةِ تَكُزَمُهَا فَرَيْضَةُ الوَقْتِ وَإِنْ لَهُ يَبْقَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْ لَمَا رُمَا تَعْتَسِلُ فِنْ ا وَلَوَا نُقَطَعَ دَمُهَا لِأَقَلَ مِنْ عَشُرَةِ اتَّامِ فِي آخِرِ وَتُتِ الصَّلُوةِ إِنْ بَقِيَ مِنَ الْوَقُتِ مِقْ لَدَارُ مَا تَّغُتُسِلُ فِيُهِ وَ تُحَدِّمُ لِلصَّلُوةِ لَـزِمَتُهَا الفَرِيْضَةُ وَالْآفَكَ لَـ ثُمَّ نَنْ كُرُطُرُقًا مِنَ التَّمَسُّكَاتِ الضَّعْيَفَةِ لِيَكُونَ ذالِكَ تَنْبِيهِ عَاعَلُ مَوَاضِعِ الْخَلَلِ فِي هُـٰ لَا النَّوْعِ مِنْهُ إِ آنَّ التَّمَسُّكُ بِمَادُوِى عِنَ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهُ قَاءَ فَكُمْ يَتَوَضَّ أَلِإِثْ الْإِثْ الْقَدِّيِّ عَيْرُنَا قَصْ ضَعِيْمَتُ لِأَنَّ الْاَثْرَكِ لُ لَا عَلَى اَنَّ الْعَثِيثَى لا يُوجِبُ الْوُصُوعَ فِي الْحَالِ وَلَاخِلَاتَ فِنْ يُعِوَانِهُمَا الْحِلَاتُ فِي كُونِهِ مَا قِصًا وَكَذَالِكَ التَّمَسُكُ بِقُولِهِ تَعَالَى: « حُرِّمَت عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ لِإِثْبَاتِ فَسَادِ الْمَاءِبِمُوْتِ النُّ بَابِ صْعِيمُ كُرِلاتَ النَّصَى يُتَّبِتُ حُرُمَةَ الْمَيْتَةِ وَلَاخِلاَتُ فِيُهِ وَإِنَّهَا الْجِنلاتُ فِي فَسَادِ الْمَآءِ وَكُذَالِكَ المَّسَّكُ بِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُرِّيْهِ ثُمَّ اقْرُصِيُهِ ثُمَّ اغْسِلِيْهِ بِالْمَاءِ لِإِثْبَاتِ آنَّ الْحِلَّ لَا يُرْيُلُ الْحُبَلَ ضَعِيْفٌ لِأَنَّ الْخَسَابُ كَفَتَتَفِي وُجُوبَ غَسُلِ السَّامِ

بِالْمَآءِ فَيَتَقَيُّنُ بِحَالِ وُجُودِ النَّامِ عَلَى الْمَجَلِّ وَلَا خِلاف فِيهِ وَإِنَّهَ الْحِلاثُ فِي طَهَا رَبِّو الْمَحَلِّ بَعِيدُ <u>زَوَالِ السَّامِ بِالْحِلِّ</u> اسى طرح ارشادِ بارى تعالى : وو تاآنكه وه رحيض والى عورتين ) ياك بروجائين ﴿ سُوره بقره ایبَت ۲۲۲ ـ (طاءاور ماء کی) تشدید کے ساتھ ( دَیطَّ هُرُنَ ) بھی پڑھا گیاہے اور تحفیف کے ساتھ (پیطھٹر ن) بھی ۔ تو قرار تِ تحفیف پر اس قت عمل کیا جائے گا جسب حیض والی عورت کے ایام حیض دسس ہوں ( دس وِن رحیض ختم ہو) اور تشدید والی قرارت براس وقت حب اس کے ایم دس سے کم **ہوں۔** ( دس سے قبل حیض ختم ہوجائے ) اس لیے ہمارے فقہار کہنے میں جب وہ ارشادِ باری تعالی ہے۔ ولا تقریب هدن حتی بطهرن اورتم اپنی عورتوں کے قریب م جادَ (جماع خركرد) تأ ككروه بإك بوجاتين (ان كاحيض تم بوطبيّ) بقرة أبيت ٢٢٢ - اس بين الم حمزه، الم كساتى اورشعبه كى قرارت ميں باب تَعَدِّلُ سے يَطَّهَ رِنَ طار اور مار كى تشديد كے القيم تے ـ اوربانی قراءی قرارت میں باب فَعُلَ يَفْعُلُ سِيطُهُ زُنَ ہے۔ باب تَفَعَّلُ پِر تَطَهَّرُ كامعلى طكھ و تنا فى مجرد سے اپنى اہيت ميں زيادہ ہے ۔ لفظ كى زياد تى معنى كى زياد تى بيد والات كو بَ بي علي فَطَعَ اور فطّع ياكسَدَ اور كستَدَيس بَه وقطع اوركسَد كامعى مِرن توالما ا در قَطَعَ اور کَستَک کامعنی کمڑسے کمٹیسے کرٹستے۔ اسی طرح حکھے کامعنی حیوف پاک ہونلہتے۔ اور تَعلَهَ رَكامعنى خوب ياك بونا-اس كعلاده تَعطَهَ رَكِمعنى مِين فاعل كاراده كا وخل ب يعى خودكوياك كرناساس ليرلغت مين اس كامعنى غسل كرنا عبى أنسبة جبكه طرف و كامعنى مُطلقاً إك موظ بخواه ده فاعل كاراده ك بنريي مور تيمبري تحض ك بعدس تحييك اس آيت مذكوره مي كم دياً كيا ہے کر حبب کک عورت پاک نہ و حلتے تعنی اس کا پیض ختم ز ہوجائے اس کے ساتھ حماع نرکرو۔ اس میں دو قراءات ہیں۔ ایک یک شکھ ڈن تخفیف کے ساتھ ادریہ اس صور پر محول سے حب عورست کا

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

حیض دس دِن سے کم مدنت میں ختم ہوجائے توحیض الع درستے جب ک<sup>ورو</sup> عنسل منہ کریے وطی جائز نہیں کی کم کھال طہ رائے عشل کرنے ہی سے حال ہوتا سبے (اورتشدید کھال طهارت پر دلالت کرتی ہے) اور اگراس کا خون وس دن بیختم ہوا توغسل سقبل طی جأرِنبے کیونکہ مطلق طہارت خون کنے تم ہونے ہی سے حال ہوجاتی ہے( اور قرارتِ تخفیف ادفیٰ طهارت بردلالت کرتی کیے ۔) اسی کیے ہم کہتے ہیں حب دس دن بی*کسی نماز کیے آخر*ی دقت می*ں خواج مین ختم ہو تو اس عورت ٰیر اس ف*قت کی فرض نما زلازم ہوجاتی ہے۔ اگر حینماز کے وقت میں آئنی تقدار مذبیحی ہوجس میں ف غس كريكے اور اگراس كا حون دس دِن سے محم مدت بين كسى نما ز كے آخرى قت مین ختم ہوتو اس قدر دقت بچا ہو کہ وہ اس مین غسل کرکے نکبیر تحرمیہ برائے نماز کہ كي وه نما زلازم ہوگی در نه نهين ۔ اب م ضعيعت التدلال كي في وطريق بيان محمة بقيهاشيگذشة صفحه: حيف وس دن ممل كي يختم مو. دس دن سينيا ده آوخون يض كي مقالدېنهين تواس صو<del>ت</del> یں وہ ازخو دیاک موکئی ملاارادہ اور آس جماع جا ترہے گویا اس قرارت را آمین کامطلب بیمواکر جب من ان پچین ختم ہونے سے توراز خود پاک ہوجا آدتم اس کے قریب جاسکتے ہو ، دسری قرامت کیطُّھا ڈن تشدیکے ساغة بسهدياس مور ترجمول بسرحب دس ن سے محمدت رضيف ختم ہو۔ اس عور ميں وہ تب مک پاک متصوّر نہيں وتي جب كب و عنسل مذكر ہے۔ اس قرارت برآميت كامطلب بير بواكر جب وس دن سے محم مرجيخ ختم ہوتر نتے عورت کے قریب ہیں جاسکتے حب مک وہ خوب پاک نہ ہو لے تعییٰ عنسل مذکرے ۔ تواس طرح دونون قرارات مین وبصورت تطبیق پرکئی۔ له پیشرع کا اصول ہے کہ اگردس ن سے کم مدت زخیم مو توجب تک عورت غسل نرکھ سے سے جماع جائز نهيس ادرا كردس ونيتم موتواس كيافتتام كرساقه كبي حباح جائز برحبا تأسيد خواه اس في خسل مذهبي كيام و- آج عمرٌ احورتين ان مسائل يقطعي اوا تعت بي -کے حب یہ بات <u>طے ہوگئی</u> کہ دس دن رخوان تم سو تو ملت جماع کے لیے اس کا حبت

بین ناکه باب تمشک (اشدلال) بین خرابی دانے تعکانوں براطلاع بروجاتے توان سے ایک یہ ہے کہ نبی صلی الماعلیہ وسلم سے مردی اس حدیث کر آپ نے تے فرا اور وضو منه فرمایا سے یہ ناست کراکہ تھے وضونہیں توثرتی صعیف سے کیونکم م مديية صرف أس حيزية ولالت كرتى بيّع كه قينة في الحال (فوراً) وضو واجب مع کرتی اور اس میں کوئی آختلاف نہیں۔ اختلاف تو اس کے (مطلقاً) ناقص وطنقاً یقیها شرکه شته صغیر: حسن زک وقت میں بھی دس دن بنجتم ہو گا وہ نماز واحب ہوجائے گی خواہ كادقت ندعجي وكيزي بخطل اس صورت مي حين سے زائد چيز ہے تعين كے زماند ميں شمار نہيں ۔ توسیع جماع جائز ہے دیسے ماز ذرض ہے اور اگر دس دن سے مرجعین ختم ہو تو تھے دیکھا جائے گا اگر نمازیں انتظا وقت باتی ہے کوشل کرکے کمیر تحریم کہ کتی ہے تو دہ نماز واحب<sup>ٹ</sup> ہوجاتے گی اگرچہ دہ ادا م**کم لیات** گی گراس کی قضالازم ہوگی ۔ کیونکہ اس صورت میں خودعس کرناجیض کے زمانہ میں داخل ہے۔ اس لیک غسل مقبل ده باكم تصورنهيس يعيى جس طرح اس صورت مي غسل مقبل وطي حائز نهيس وينبي معقبل نما ز فرض نهیں۔ گو حب بک خون ختم ہونے کے بعد اتنا وقت مذگذر جلتے کہ اس میں کیاجاسکا ہوتت کے نماز کی فرضیت کا دقت شروع ہوگا ۔ حب غسل کرنے کی مقدارہ قت گذرہ كاتب ده نما زكى الب بي كى اب اگر صرف تكبير تحرميه كين كا وقت باتى ب تب بعي نما ز فرض تايكم اس طرح اگرا کی شخص کسی نما زکے اُ خری دقت میں ملمان ہوا اور صرفت کمبیر تحرمیہ کا دقت باقی ہے **توبید پا** اس به فرض بوگئی کیونکر میمکن ہے کہ اللہ وقت کولمباکر فیصا در اوری مُنازیر طبی حاسکے۔ ل نصوص كرمعاني معلوم كرنيه كاصبح طربية ببان كرنيكه بعدمصنت ني حاصاكه دوبعض غلطة بھی بیان کر فیصے بیں جن کے ذریعے سے خلط ات دلال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک بیسے کیا حدیث بیں المسبے کنبی ملی الله الم سلم نے کی اور وضور نہ فرمایا ۔ ام شافی نے اس سے بیات ملا كياكه قيه سه وضور منهي لوشآ . مُرْمِ كَمِيتْ بين كه اس حديث سے مرت بي ثابت بوما ہے كـ آپ ا قے کے بعد فورا وضو ندکیاتواں سے کامطلقاً غیراقیص وضور ہونا ثابت نہیں ہونا جبکہ تریزی وغیر

144

ی کی اسی طرح بیض لوگوں (فالیا الی ظاہر) نے قرآن کی اس آیت سے کتم بیم وارسوام ہے تابت کیا کہ کارکھی کی چیز میں پڑکرمرہائے تو وہ چیز تاپاک ہوگئی کیؤ کم وہ بھی مروار ہے اور سوا ور سوا مورسوام تحرب ہیں کہا۔ مٹی مگریات لال نہا بیت ضعیف ہے۔ آبیت نے صوف مروار کو حوام کہا ہے۔ مگر ہر حوام کو بخب نہیں کہا۔ مٹی کھا نہ حوام ہے گر وہ نجس نہیں تو پانی میں کھی کے مرفے سے پانی کی نجاست کا اس آبیت سے استدالال کست ورست ہوسکت ہے۔ پانی میں صوف اس جانور کی موت نجاست تابت کرتی ہے جس مین ہمالک ہو کہ کھی ہیں وہ ساتی نہیں تو پی کھی کو طرح ہوگئی جس میں خون نہیں ہوتا اور صدیث میں بھی ہے کہ کھی کہ کھانے میں ڈبو دو کہ وہ بینے ہمیاری والا پر وائول کرتی جس میں خون نہیں ہوتا اور صدیث میں بھی ہے کہ کھی کہ کھانے میں ڈبو دو کہ وہ بینے ہمیاری والا پر وائول کرتی ہے۔ ڈبو نے سے قروہ نہ مری ہوت بھی مروات کی تو کیا بھیر نے کہ کھانا کھا جا جا تھی کہ نہ جس بالقر جلیے وہ ملوجے پانی سے دھولو (ابوداؤد اکتاب الطہارة وغیرہ) امام برجین کا خون دکھی تو اسے انسے کھرچے مسلوجے پانی سے دھولو (ابوداؤد اکتاب الطہارة وغیرہ) امام برجین کا خون دکھی تو اسے انسے کھرچے مسلوجے پانی سے دھولو (ابوداؤد اکتاب الطہارة وغیرہ) امام

شافئی نے استدلال کیا کہ مرف پانی ہے کہ اوصل سکتا ہے۔ اگر سر کے دیخرمے اے معاف کیا For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

وَكَذَالِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْكِ السَّلَامُ فِ اَدْ بَعِيْنَ شَاةً شَاةً لِإِثْبَاتِ عَلْمِ جَوَاذِ **دَنِ**ع الْقِيْمَةِ ضَعِيُفُ لِاَتَّهُ كَفَتَضِي وُجُوبَ الشَّاقِ وَلَا خِلَاثَ فِيْهِ وَإِنَّا مَا الْخِلَاثُ فِي سُقُوطِ الْوَاجِب بأدَاءِ الْقِيمْمَةِ وَكَنَالِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَسَالِكَ إ " وَأَيْتُمُو الْحَبِّ وَالْعُمْرَةَ لِللهِ " لِإِنْبَاتِ وُجُوْبِ الْعُمْرَةِ اِبُتِكَاءً صَعِيُعتُ لِأَنَّ النَّصَّ يَقُتَضِى وُجُوْبَ الْإِتْسَامِ وَذَالِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْتَ مَالسَّشَرُوْعِ وَلَاخِلَاتَ فِيْدِ وَإِنَّمَا الَخِلَاثُ فِي وَجُوبِهَا إِنْتَكَاءً وَكَنَا النَّ التَّمَسُّكُ بِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَبِيعُوا الدِّدْهَمَ بِالدِّرِهَمَ يُن وَلَا الصَّاعُ بالصَّاعَيْنِ لِإِثْبَاتِ أَنَّ الْبَيْعَ الْفُ سِلَ لَايُفِيِّدُ الْمِلْكَ ضَعِيُفٌ لِأَنَّ النَّصَّ كَقُتَضِى تَحْرِيُهَ الْفَاسِ وَلِآخِلافَ مِنْيَهِ وَإِنَّ مَا الْحِنْلَافُ فِي نَبْرُونِ الْمِلْكِ وَعَلَّامِهِ وَكَذَالِكَ المُّسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ الاَ لَا تُصُوّمُوا فِي هُلِهِ بقيعاشيًّ مُذشة صغو: "كيا تووه ماك زېوگاخواه نجاست كااز زائل بوجلت احناف كېيتى بيرا سدلال درست نہیں حدیث سے صرف بیٹا تبت ہواہے کہ مانی سے کیڑا وھونا چاہتئے اور میسب کوتسلیم ہے اسم اگر کھیے

سے بخاست کری بھی طرح دور کردی جائے خواہ دہ سرکے کے ساتھ ہو تو کیڑا یاک ہوجاتے گا۔ادر حدیث میں اس کی نالفت بر کوتی دلانت نہیں۔ دیکھیے اگر کیاسے کانجس صند کاٹ دیاجائے تر کیڑا کیا یاک سرکا جمالا کیا یا فی استعال نہیں ہوا۔ تو یا نی کا استعمال صروری نہیں ۔ نجاست کا ازا لہضردری ہے بیچونکہ ما نی میں نجاس**ت ذام آ** كسفك وصف سب سے زا وصب اس سے نبی صلى الله مليد و ملے الله على الله الله و الكه الله و الله و الله و الله كرينهين فرايك لاتغشيب ليبليه إلأميا أستاج

الْاَيَّامِ فَإِنَّهَا آيَّامُ آكِيلِ وَمَشْرُبِ وبِعَالِ لِإِثَبَ تِ أَنَّ النَّنُهُ دَبِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ لِآيَصِيحٌ ضَعِيمَتُ لِآنَّ النَّصَّ يَقْتَضِيُ حُرُّمَةً الْفِعْ لِ وَلَاخِلَاتَ فِي كَوُنِ حَرَامًا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي إِنَا وَقِ الْأَحْكَامِ مَعَ كُونِهِ حَرَامًا وَحُرْمَةُ الْفِعُلِ لَا تُنَافِئَ تَرَثُّبُ الْأَحُكَامِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْابَ لَوِاسْتَوْلَدَ جَادِيةَ اِبْنِهِ يَكُونُ حَرَامِتًا وَيَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ لِلْآبِ . وَلَوُذَ بَحَ شَا لَا بِسِكِيْنِ مَغْضُونَةٍ يَكُونُ حَرَامًا وَيَحِلُ الْمَذُ بُوْحُ وَلَوُغَسَلً التَّوْبَ النَّجِسَ بِمَاءٍ مَغْضُونِ بِكُوْنُ حَرَامًا ويَطُهُــرُ بِهِ الشُّوبُ وَلَوَ وَطِيَ إِمْ رَأَةً فِي حَالِتِهِ الْحَيْضِ بَكُونُ حَرَامًا وَيَثُبُتُ بِ إِحْصَانُ الْوَاطِي وَيَثْبُتُ الْحِلّ لِكُزُّوجِ الْأَوِّلِ -

IAY

عمرہ کا بتداء سے (جج کی طرح) واجب قرار نینے کا استدلال ضعیف ہے کیونکریٹے صرف مکمل کرسنے کو واجب کرناچا ہتی ہے ادریہ (مکمل کرنا) نشروع کرنے کے بعد ہ متصورسیئے ادراس میں کوتی اختلان نہیں۔ اختلاف توعمرہ کے ابتدا سے اجد ہونے بی کھیے۔ اسی طرح نبی مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ کے ارشاد: او ایک درہم وو درهموں سکم بدیے میں اور ایک صاع دوصاعوں کے بدیے میں نہ بیجے '' سے اسکدلال کر کے میا ' اب*ت کرنا کہ بیع* فاسد ملک کا فائدہ نہیں دیتی ضعیف ہے کیو کمری*نص میر*ن ہم فاسدكا حرام بهو فلحيابتى بيئ اوراس مين كسي كواختلاف نهيس اختلاف توطك تُنبت بونے اور نہ ہونے میں سبئے۔ اسی طرح نبی ﷺ کے ارشاد: 'وخبردار ا اِن دِنوں (عیدین اورا یام نخر) میں روزہ نہ رکھو کیونکہ یہ کھانے پینے اور جماع سکم دِن ہیں " سے دلیل مک<sup>و ک</sup>ر می<sup>ز</sup>اہت کرنا کہ اوم نحر کے روزہ کی نذرماننا صحح نہیں **ضعیت** ہے۔ کیونکہ بینص صِرف اس فعل (روزہ رکھنے) کی حرمت جا بہتی ہے اورامس کے حرام ہونے میں کوئی اختلات نہیں۔ اختلات تواس میں ہے کہ حرام ہونے **کے اور** بقیعاشیگذشتصنی: یعدبیث ساکت سے اوراسی میں اختلاف ہے۔ ہمارے نزویک قعیت دی عاسكتى سے كيونكرزكوة واجب بونے عالت فقرام كاعاجت بوراكزائے اور و وتي سے زياده بوري بوق ہے کیونکر میروں سے فقراینی حاجت کی کئی چزیں خرید سکتا ہے مکن ہے کہی اس کے سیے صیب بن جلتے۔ ا شوافع اور منا بلم نصد كوره آيت استدلال كرك جج كي طرح عمره بعي فرض قرار دياب بركريها متدلال ضييف ب. الله في إقد فوافرايا بي كرج اورعم وكورضاء اللي كم ييه بورا كرواً وربورا كواشرع كرف کے بعد جوآ ہے اور سم بھی کہتے ہیں کہ شروع کرنے کے بعد عمرہ کوبدِ اکرنا لاڑم ہے بلکہ کوئی بھی فن شروع کرنے کے بعدلازم بوجاة بئ روايدكرابتدار سعره فرض بواس بربية بت ولالت نبين كرتى اوركثر إحاديث بتلاتي بين كه اسلام كى بنياد بايني چيزوں بر ركھي كئيستے شهبادتين عناز ، زكاة ، روزه ، اور جج عود كا ذكر نہيں كيا كيا اور زماع میں صدیث ہے کہ ایک اعرابی منے وال کیا یا رسول التیا کہ عرو واحب ہے ؛ فرمایا نہیں ۔ اگر کولو تو بہتر ہے۔

یہ اظام (کے مرتب ہونے) کا فائرہ دیا ہے یا نہیں جب کفیل کا حرام ہونا اس رابحکام مرتب ہونے کے منافی نہیں۔ چانچہ باپ اگر اپنے بیٹے کی لونڈی سے اپنا بچہ فولے تو یہ حرام ہے اور اس سے باپ کے لیے (لونڈی پر) مکیت ثابت ہوجاتی ہے اور اگر کہی نے چینی ہوئی مجری سے مکری فرنح کی تو بیر ام ہے اور ذرع شدہ مکری لال اور اگر چینے ہوتے بانی سے نایا کہ پڑا دھویا تو ایسا کرنا حرام ہے اور کہ لڑایا کہ ہوجا اور اگر چینے ہوتے بانی سے نایا کہ پڑا دھویا تو ایسا کرنا حرام ہے اور اس سے وطمی کو اور اگر ہوی سے حالت جمین میں دطمی کی تو یہ وطمی حرام ہے اور اس سے وطمی کو اور اگر ہوی سے حالت جمین میں دطمی کی تو یہ وطمی حرام ہے اور اس سے وطمی ہوجائے گا۔

له بيع كم متعلق حديث سے اللہ لال كرتے ہوئے انم شافعی نے فرما یا داس قسم كی بیع حزناجا زشرا تط بشمل بوحرام بها ورحلم بيع مصريدي به تن چيزميخ بداري مك ثابت نهين به تن ، مم كهته بين هديث بين رئيم آن بوحرام بها ورحلم بين مصنح بيري به تن چيزميخ بداري مك ثابت نهين به تن ، مم كهته بين هديث بين کے حوام ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ گریمکن ہے کہ کسی چیز کے حوام ہونے کے ماو حود اس پر ملک ثابت ہو ملتے ۔ سرکہ کسی کے باس بڑا موانٹراب بن ماستے تواس ربونک ابت ہے۔ اس کی بحث بیھیے گذر کی ہے اس طرح عیدین اور ایام نحریس روزے سے ممانعت برحدیث وارو ہے اور یم بھی اسس روزے کوممنوع کہتے ہیں رہی میر بات کہ ان دنوں میں وزہ رکھنے کی نذر ماننے سے وہ نذر لازم آتی ہے یانہیں اس ببحدیث کچه دلانت نہیں ملکہ اسس بارہ میں دہ ساکت ہے۔اوراس سے انکارممکن نہیں کہ ایک نعل کے بجائے فود حرام ہونے کے بادجود اس کے کرنے سے احکام مرّب ہوجاتے ہیں ۔ آگے صنف نے اس کی ثمالیں کھی ہیں۔ لہذا ہی فاسد بھی احکام است کتی ہے، جنانچ اگر ہیج فاسد کے بعد خریدار نے وہ چنزائے بیج دی تواگلا حزیدار مانک ہوجائے گا اگرچہ پہلے خریدار کو فعل کے اٹکا کیا گناہ ہوگا ۔ گرکسی نعل کے حرام ہونے يديد لازم نهين آماكواس بإنظام مجي ترمينية ون عبياكنا ونسنف فيشالين وي مين کے اگرباپ نے بیٹے کی نونڈی سے وطی کی اوراس سے بچتی ہوگیا تووہ نونڈی باپ کی ملکیت میں جلی جائے گی اور اسے اونڈی کی تیمیت بیٹے کو اواکونا ہو کی معلوم ہوافیول حام رجبی اسکام مرسب ہوتے میک -

Clic

فصل (فى تَقُرِيْرِحُرُ وَكِ الْمَعَانِ) الوَاوُلِلْجَمِعِ الْمُفَلَقِ وَقِيْلَ إِنَّ الشَّافِعَى جَعَلَهُ لِلشَّرْتِيَبِ وَعَلَىٰ هٰ لَا أَوْجَبَ التَّرُتِينَبَ فِي بَابِ الْوُصُوءِ وَقَالَ عُكْمَاءُ نَا إِذَا قَالَ لِإِمْرَ أَيْهِ إِنْ كُلَّمْتِ ذَيُكًا وَعَمُردًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكُلَّمَتُ عَمُروًا تُتَّ ذَبُ لَا طُلَقَتَ وَلَا يُشْتَرَكُ فِيهُ مِعَلِخِ التَّرْتِيْبِ وَالْمُقَادَنَةِ - وَلَوْقَالَ إِنْ دَخَلِتِ هٰذَمُ الِلَّارُ وهُ نِهِ الدَّارَفَ مُنْتِ طَالِقٌ فَ لَهَ لَتِ الشَّانِيَةَ تُمَّ دَخَلَتِ الْأُولِى طُلِقَتُ قَالَ مُحَمَّدُ الْأَوْلِى طُلِقَتُ وَالْكُلُونِ دَخُلُتِ الدَّارُ وَأَنْتِ طَالِقٌ ثُطَلَقٌ فِي الْحَالِ وَلُواقْتَظِي ذَالِكَ تَرْتِيمُبًا لَتَرَتَّبَ الطَّلَاقُ عَلَى الدُّحْوُلِ وَيَحْوُقُ ذَالِكَ تَعْلِينَقًا لَا تَنْجِ لَيْزًا وَقَلَ يَكُونُ الْوَاوُ لِلْحَالِ فَيُجْمَعُ سُنْ الْحَالِ وَذِى الْحَالِ وَحِيْنَةِ إِن يُفِيْكُ مَعْنَى الشَّرْطِ مِثَالُهُ مَاثَالَ فِي الْمَأْدُونِ إِذَا قَالَ لِعِبُنِ لِا إِنَّ الْفُ وَأَنْتُ حُرُّ يُكُونُ الْأَدَاءُ شُرَطًا لِلْحُرِيَّةِ وَقَ الْ مُحَمَّدُ لَى السِّيرِ الْكَهِيدِ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ لِلكُفْتَ إِنَّا قَالَ الْإِمَامُ لِلكُفْتَ إِن إِنْتَحُواالْبَابَ وَأَنَّ تُمْ أَصِنُونَ لَا يَأْمَنُونَ بِدُونِ الْفَتْمِ وَلَوْقَالَ الْمُحَدِينَ أَنْزِلْ وَآنْتُ امِنْ لَا يَامَنَ بِهُ وَنِ النُّذُولِ وَمِانَّمَا يُحْمَلُ الْعَاوُعَلَى الْحَالِ بِطَدِيْقِ الْحَبَازِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِحْتِمَالِ اللَّفُظِ عَلَى ذَا لِكَ وَقِيَامِ الثَّلَا لَةِ عَلَى تُبُونِيِّهِ كُمَا فِي قَوْلِ الْمَوُلِى لِعِبْدِ لِا إِذِّ إِلَىَّ ٱلْفَا وَٱلنِّبَ حُرُّ فَإِنَّ الْحُرِّيةَ تَتَحَقَّقُ حَالَ الْاَدَآءِ وَقَامَتِ اللَّالَادُ

Click

عَلَىٰ ذَالِكَ فَإِنَّ الْمُولَىٰ لَا يُمْتُونِ حِبْ عَلَىٰ عَبْدِهِ مَا لاَّمْتَعَ قِيَامِ الرِّنَّ فِيْهِ وَقَلَّ صَعَّ التَّعْنِيمِيُّ فَحَمَلَ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ وَا نُبْتِ مَرِيُضَةٌ اَوْمُصَلِّيَةٌ ثُطُلُّقُ فِي الْحَالِ وَلَوْنُوي بِهِ التَّعْزِلِينَ صَحَّتْ نِيْنُهُ فِيمَا بَكِنَ بَيْنَهُ وَبِينِ اللهِ تَعَالَىٰ لِأَنَّ اللَّفَظَ وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ مَعَىٰ الْحَالِ إِلَّاكَ الظَّاهِ رَحِلَانُهُ وَإِذَا تَأْتِكَ ذَالِكَ بِقَصَلِهِ ثَبَتَ وَلَوْقَالَ خُنْ هٰنَا لِالْفُ مُضَارَبَةً وَاعْمَلُ بِهَافِ البُزِّ لايتقَيَّلُ العَمَلُ في البُزِّ وبيكونُ المضارَبَةُ عَامَّةً لِأَنَّ العَمَلَ فِي البُزِّ لَا يَصِلَحُ حَالًا لِإِحْدَا لَالْمُنْدِ مُضَارَبَةً فَلَا يَتَقَيَّلُ صَدُرُ الْكَلَامِ بِمِ-وَعَلَى هَٰ فَا قَالَ ٱبُوحَنِيْفَةَ إِذَا قَالَتْ لِـزَوْجِهَا طَيْقُنِي وَلَكَ ٱلْفُ فَطَلَّقَهَا لَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهُ اشْيُئٌ لِأَنَّ قَوْلَهَا وَلَكَ ٱلْفُ لايُفِيْدُ وُجُوْبَ الْأَلْفِ عَلَيْهَا وَقَوْلُهَا طَلِقْبِي مُفِيْكُ بِنَفْسِهِ فَلَا يُسْتُوكُ الْعَسَلُ بِهِ بِـ لُ وُنِ السَّالِيسِيلِ بِخَلَانِ قَوْلِهِ إِحْمَلَ هِذَا الْمَتَاعَ وَلَكَ دِدْهَمُ لِلاتَ دَلَالَةَ الْإِحَارَةِ يَمُنَعُ الْعَمَلَ بِحَقِيْقَةِ اللَّفَظِ قصل <sub>- (</sub>معنی دارحرون کے بیا<del>ن</del> میں) واؤ مطلقاً جمع کے لیے تعمل <del>ب</del>ے کہاگیاہے کہ ام شافعی نے اسے (صرف) ترتیب کے سلیے قرار دیا ہے اور اسی اله يضل ان حروث كي تعلق بيئ جركسي معنى پرولالت كرتے بي عبي من في على دغيره مرون ِ جاره بين يا د ؟ او ، ثم وخروجرون عطعت بين معنى كى تديس يوون بجا تكال ديت كي بين یونر وہ محض الفاؤ کی ترکیب کے لیے دضع میں زکرمعانی کے لیے۔ Click

بنیاد پرانہوں نے باب وضوء میں ترتیب واجب قرار دی شہتے اور ہماہ علماء فرطتے ہیں جب کسی نے اپنی ہوی سے کہا اگر تو نے زید اور عروسے کی تو تجھے طلاق ہے اور اس نے عمروسے (سیلے) کلام کی اس کے بعد زید تواسي طلاق بروجائي ادرامس (واو) مين ترتيب أورمتقارنت (معطوط معطوف علیه کاایک ساخه دا قع جونا ۔) شرط نہیں اور اگر کسی نے کہا اگر تو ا گھرادراس گھرمیں داخل ہوتی توتھے طلاق ہے اور وہ دوسرے گھرمیں ( پیل ہوتی پیر پہلے میں توطلاق ہوجائتے گی ۔ امام محلاً فرماتے ہیں ۔ حب کسی نے کوا اس گھریں واخل ہوتی اور تجھے طلاق سئے تواسے فرداً طلاق ہوجاتے گی۔ آآ ا۔ حروف عطف کوحروف ِعبارہ پرمقدم دکھا ہے کیونکران کا وقوع ان سے کرشیئے حرو**ث ماہ** اسماء پر داخِل ہوتے ہیں اور حروف علمف اسم دفعل وحرف مسب پر۔ توسب سے پیہلے وا**و کاف** ہے۔ احاث کے زدیک پیمطلقاً دوجیزوں کوجمع کرنے کے لیے ہے۔ اس می معطوف علیا درمعطعا ترتیب دا تع مونے یا ایک ماقد واقع ہونے کا کوئی تیز بہیں ہوتی - جعیے اگر کوئی کہے جا مینی وعسرة ميرسياس نياورعموات تومكن بوه دونول الصحات بول ياعمرد نبيس آیا ہویا زیرعمرسے پہنے بغرض کوئی بھی احتمال ممکن ہے ۔ البتہ اہم ٹ نعی محصفعلق مشہور ہے کہ وا ق*و کو ترتیب کے بیے سمجھتے ہیں بمع*طون علیہ بیلے ہوتا ہے اورمعطوف بعد میں ۔اسی **لیے دہ آپی** وضوسكتحت فاغسلوا وجوحكم وايدديكم الى الموانق واصعوا إلخ بين مزمعون وصونس يبليا وربازو دهونے كوسركے سے سيلے بجالانا دخيرہ فرض مجھتے ہيں - كيزكر واقر ترتيجے ہے ا مارے نزدیک واؤمطلقاً جمع کے بیسبے معطوف علیہ ادر معطوف کے این ترتیب ا

کچەمزدرى نہيں اس بيے ان دونوں شابوں بين اگر عمر دسے گفتگو بيہلے بہوجا ئے يا دوسر سے گھر ميں۔ واخِل بہوجائے تب بھی طلاق بہوجائے گی۔ گرامی شافعی کے زدد کیس حبب تک پیہلے زیدسے اور ایس عمر دسے گفتگو رند کرسے یا ترتیب سے پہلے الدچھر دوسر سے گھر میں داخل ندم وطلاق نہ بہوگی

(داد) ترتیب چاہتی ہوتی توطلاق دخولِ (وار) رمیعلق ہوجاتی اور بیمعلق کر<u>ے الا</u> جُمار ہوما نہ کہ فورًا حکم جا ری کرنے والا۔ اور کمجی دا قدمعنی حال کے لیے ہوتی ہے اور جُمار ہوما نہ کہ فورًا حکم جا ری کرنے والا۔ اور کمجی دا قدمعنی حال کے لیے ہوتی ہے اور مال و ذوالحال کو اکٹھا کر دیتی ہے اور لیسے میں شرط ولیے معنی کا فائدہ دیتی ہے۔ اس کی ثنال بیسبے کہ (امام مُحدّے)عبد ما ذون کے متعلق فرایا: اگر کسی نے اپسے غلام سے کہا۔ مجھے ہزار (درہم) وو اور تم آزاو ہوتو بد اَوائیگی آزادی کے بیے شرط قرار یا نے گی۔اورام محدسیرکبیر میں فرماتے ہیں جب امیرالمؤمنین نے کفارسے کہا دروازه کصولو ادرتم کوامان ہے۔ تووہ در دازہ کھو سے بغیرا مان نہیں یائیں گے ادر اگراہ م نے حربی (برسر میکار کا فر) سے کہا (قلعہ سے) اُر آق اور تمصیں امان ہے تواکت بغیراسے مان نہیں ملے گی اور واؤ کومعنی حال ربطریق مجاز حمل کیا جاما ہے لہذا ضوری ہے کرعبارت اس معنٰی کا احتمال رکھتی ہوا ورمجاز کے ثبوت پر قرنیہ قائم ہو۔ جیسے کہ كى قاكا يضغلام كه ليه يد قول ئے - مجھے ہزار درمم دوا ورتم آزاد ہو، كه عربیت مالِ ادائيگي مين تحقق ہوگي اوراس برولانت (قرنيه) قائم منتے۔ كيونكم الك اپنے غلام ا و اِنْ وَخَلْتِ الدَّالَ وَأَنْتِ طَالِقٌ مِن الرواة رَسيب كے يعيموتوه فاء كمعنى من مبائے گی اور شرط کامفہوم اَ جائے گا بمیونکہ فاء برائے شرط میں شرط پیلے واقع ہوتی ہے اور جزابعد یں۔اگر واق بحى ترتيب كے بيے بوتو وا و اور فاویں فرق مار و اور میدورست نہیں۔ اس لیے عقیقت بیے کہ اس عملی طلاق فى الحال بطور تنجير بعنى فورى حكم كيطور رواق بهرجاتى بهداوران دخلت الدار كالفالا تعوين که النِ تحکیمی داقهٔ کوحال کے لیے قرار شیخیں۔ لیسے میں دہ شرط کامعنی دیتی ہے۔ بعنی معطو<sup>ن ع</sup>لی شرط بن جامًا ہے اور معلوف جزاء اس کی شال سب کرا قاغلام سے کہتا ہے۔ اُدّ اِلَیّ اَلْفُ اَ وَاَنْتَ حُسْرٌ ے چوکمان دونوں شالوں میں بھی واقة حال کے لیے بمونے کی وجسے شرط کامعنی فیصر رہی ہے توا ام معینی بادتاه اسلام كم مُذكور اقرال كامعنى يدنبائي - إنْ تَعَنْتَحُوا البَابِ فَأَنْتُمُ الْمِنُونَ اور إنْ تَنْفِلْ فَامَنْتَ آمِنٌ. Click

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پراس کی غلامی کی موجود گیمیں مال واجب نہی*ں کرسک*ا۔ البتہاس (ادائیگی ما**ل) ت**ی ممکن ہے تواسی ریکلام کوحمل کیا جائے گا۔ادرا گرکسی نے (اپنی بیوی سے) **کہا** طلاق ہے اور تم بیمار ہویا تم نماز پڑھنے والی ہو۔ تواسے فی الحال طلاق ہوجا گی اور اگراس نے رطلاق کو بیمار ہونے یا نماز راسے یے معلق کرنامراولیا ہے ا اس کی نبیت اس کے اور اللہ رب العزت کے درمیان درست قرار پائے گی ( البته قانونِ شریعیت میں درستِ قرار نہیں یا ئے گی ) کیونکہ عبارت اگرچے معنی **حال** (یعنی تعلیق) کا احتمال رکھتی ہئے مگر ظاہراس کیے خلاف ہے اور جب اسک نيتت سے اس (خلاف ظاہر) کی تائيد ہوگئی تو بير (عنداللہ) ثابت ہوگا۔ (عندا الشرع نہیں) اوراگر (کوئی کیسی سے) کہتا ہے برہزار درہم بطور مضاربت مے له بح ذكروا و حقیقت می مطلقاً جمع كے ليے ہے اس ليے اگر اسے حال كم معنى ير لايا جاتے تو يرمجا ذہبے كونكرحال كيمعنى يرمعطوف علياه ومعطوف مي مقارنت ضروري سيءاوريه داق كي حقيقت كيضلاف سيتعي اس لیے مجازے اور مجازی معنیٰ کے بیے صروری ہے کہ کلام بی حقیقت والامعنیٰ متعذریا مشکل ہو اکر مجاز کی **کجاتی** پیا ہوا ورصروری میے کرمجا نے تعین پر قرمینہ وال ہو-اس کی مثال ہی مجملہ ہے کہ آ قاغلام سے کہتا ہے آجا اِلَیَّ اَلْفَا وَاَنتَ حُرِّ مَ مَجْمِے ہزار درم مے ددادرتم آزاد ہود اس می حقیقت تویہ ہے کدواؤما جمع کے بیے سب ، دونوں جھلے اپنی اپنی جگرستقل ہول ۔ گریمعنی بہاں متعذر ہے کیونک اس طرح بہا جملے أَدِّ إِلَى اللَّفَ عَلام مِي عَلامي في موجود كي مِي تحقق بوكا يجبكوان ليضغلام رِيُوتي مال واحبب نهيس رسكتاكم غلام کا مال آقا ہی کا مال ہے۔غلام سے ما نگنا لیسے اَسے ما نگنے کے متراد من ہے جزماممکن ہے۔ البت**دافی** کوحال کے بیے قرار شے کرتعلیق کامعنیٰ درست ہوسکتاہے وہ یہ کداگر تم مجھے ہزار درہم فیسے و تو تم ازاد ہو۔ اسی بیےاسی منی رحمل کیا جائے گا۔ الله الله الله المراكز كالم الموادّ كي حقيقات متعدر نبين اور دولول مجله الگ الگ ورست معمر سكته بين كقصين طلاق ببئ اورتم مربصنه بهوياتم نماز پڑھتی ہو تو حقیقت کو بلا دھے جھے وڈ کرتعیلق مراد لینا۔ عیداللہ تو دمت (بعيها تيا تخصي ر)

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

كېۋىيى بىر سے كاروباركرو، تو كاروباركى پىسە يى مىرى قىيدىنە ہوگا۔ بىكىرىگىلى صاربت قرار ہائے گی۔ کیونکہ کیڑے میں کاروبار کرنا۔ بطورمضاربت ہزار درہم لیننے کے لیے عال نہیں بن سکتا۔ اس بے کلام کا بہلاحظم (بینی « ہزار در مم سے لو' ) اس سے مقینہیں ہوگا۔ اسی قاعدہ پرام الوحنیفر و فرطتے ہیں: حب عورت نے اپنے شوہرسے کہا مجھے طلاق دیے دوا ورتمھارے لیے (میری طرف سے)ہزارور ہم ہے۔ اس نے اسے طلاق دے دی نوعورت پراسے کچے دینا واجب نہیں ہو گا کیوکر عورت کامیکہاکور تھارے لیے مزار درہم ہے "اس بہزار کے وجوب کو اطلاق کے لیے)بطورِحال مابت کرنے کا فائدہ نہلیں دیتا۔ جبکہ عورت کا قول کہ "مجھے طلاق دیے دو » بذات خود ( ایسے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ توملا ولیل اسس پر عمل ترک نہیں کیاجائے گا ، مگر یہ معاملہ کی سے اِس قول سے مختلف ہے کدیم<sup>ا</sup> ان بقیه ماشی گذشة صغی : موسکن بئے عندالشرع نہیں کراس میں یہ تہمت بئے کراس تخص نے طلاق ہے بجنے کی خاطر حقیقت جھوڑ کر مجاز مراد لینے کا دعوی کیا ہے۔ کے ام ابر منیفہ <u> کے ز</u>دیک ان دونوں شاہوں میں واقتصال کے بینے ہیں بن کمنی کیؤ کرحال ذوالحال ہے مقارِن ہو آسپے یجبکہ ہزارد رسم کالینا توابھی واقع ہے اور کرا سے کا کاروبار کرا ابھی واقع نہیں۔ وہ جدی شروع ہوگا۔ توحال و ذوالحال کا زوائر ایک ندر و حب عمل فی البُرْ حال نہیں بن سکتا تو وہ ماقبل کے لیے قید مزرا۔ اس يے ،قبل بينى خُدن ھُدن کا الالعثَ مُصندا دِبِنَةٌ عَلَى مُصاربت بن گنّ ادربعد والاحجل بغوبوگيا بمضار یہے کہ بیسہ ایک شخص کا ہوا ور کاروبار دوسرآ اومی کیسے اور نفع میں دونوں شرکیے ہوں جبکہ وسری ال مِن طَيِنْقُنى اور لك كُلُف من مجى وادّ حال كرين بين بن سكتى اور نرى بيلام بدورس كي تنرطية كيؤكر طلأق مين اصل بيي ہے كه وه مال كے معاوضين مذہو اس بيے بلاوج واؤ كوليينے اصل حقيقي على سے ہٹا کر منظامعنی بدا کرنے عادر توجو ذہیں قرط لِقْ بنی جو کرمتقل جملہ ہے اور لیسے معنی کا فائدہ ويتدي كوستقل من ركها حبات كا- اور لك العب لغو بوجائ كا-

اعشا وٓاورتمهارے لیے ایک دریم ہے کرمز دوری پر آدمی لینے کا قریبہٰ لفظ یم کرنے سے مانع شہے۔ م فصل . أَلْفَاءُ لِلتَّعْقِيْبِ مَعَ الوَصْلِ وَلِهْ ذَاتُ تُعَمَّلُ في الْكَجُدْيَةِ لِمَا اَنَهَا تَتَعَقَّبُ الشَّرُطُ فَالَ اَصُحَامُنَا إِذَا قَالَ بِعْتُ مِنْكَ هِ نَاالْعَبْدَ بِالْفِ فَقَالَ الْآخُبُ فَهُوَحُ رُّ يَكُونُ ذَالِكَ قُبُولًا للْبَيْعِ إِقْتِضَاءً وَيَنْمُثُ الُعِتْقُ مِنْهُ عَقِيْبَ الْبَيْعِ بِخِلَافِ مَافَالَ وَهُوَحُرٌّ اَوْهُوَحُــرٌ ْفَانَـٰهُ يَكُونُ رَدَّالِلْبَيْعِ وَإِذَاقَالَ لِلْخَيَّاطِ ٱنْظُرُ الِي هٰ ذَا الثَّوْبِ أَيكُفِيْ بِي تَعِينُ صَّا فَنَظَرَفَقَ الَ نِعُمَ فَقَالَ صَاحِبُ التُّوْبِ فَاقْطَعُهُ فَقَطَعُهُ فَا ذَا هُوَ لَا يَكُفْيُ مِ كَانَ الْخَيْتَ كُلْضَامِتًا لِلَاتَّهُ إِنَّمَا ٱمْدُلًا بِالْقُطْعِ عَقِيْبَ الْكِفَايَةِ بِخِلَافٍ مَّالُوْقَالَ اقْطَعَتْ لُهُ اَوْ وَاقُطَعُهُ فَقَطَعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ الْحَيَّاطُ ضَامِنًا وَلُوقَالَ بِعُتُ مِنُكَ هِ نَا الشُّوبَ بِعَشَ رَوْفَا قُطَعْتُ دُ فَقَطَعَهُ وَلَمْ يَعْثُلُ شَيْئًا كَانَ الْبَيْعُ تَامًا ـ وَلَوْتَ الْ إِنُ دَخَلُتِ هٰ دَمُ السَّارَفَهُ إِنَّ وَخَلْتِ السَّارَفَانُتِ طَالِقٍ ڰُ الم مثال مين واقتصال كے يعيے مبنى جا جمعے اور معنی بيہے إِنْ تَحْمِلُ هـ فا المستاع فَلَكَ وِرُهِ مَنْ الرَّمْ يرسامان اعْمَا لوتوتھيں ايك دريم ملے گا۔ يمعنی اگرچ واوَ كی حقيقت <u>كے **ملاف**</u> سبّے کیزنکہ وہمطلقاً جمع کے لیے ہے ۔ گری کراجارہ ایک معمول روز گارہے اور اُجارہ میں ایسے الفاظ ممریاً بسلي جانبي وريم كم بدي سامان المحوايا جامات المسايت مراد لياج بشرط كامعنى مراد لياج بشركا وجبكه م

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

يبط والى شال مي طلاق كوتى ايسامال نهيس حوثمومًا بيسور سعفروخست كياجا ماسبت -

فَاللَّهُ رَحُولُ النَّانِيَةِ عَقِيْبَ دُخُولِ الْأُولَى مُتَّصِلًا بِهِ حَتَّى لَوْدَخَلَتِ الشَّانِيَّةَ أَوَّلًا وَٱلْأُولَى آخِولُ أَوْ وَخَلْتِ الْأُولِي اَوَلًا وَالشَّانِيَّةَ آخِرًا لَكِنَّهُ بَعْدَ مُ لَّايِّ لَا يَقَتَعُ الظَّلَاقُ - وَتَ لَ يَكُونُ الْفَاءُ لِبَيَانِ الْعِلَّةِ مِثَالِكُ إِذَا قَالِ لِعَبْدِهِ } قِرْ إِلَى الْفَافَانْتَ حُرِّكَانَ الْعَكُرُ حُرَّا فِي الْحَالِ وَإِنْ لَمُ يُؤَدِّ شَيْئًا وَلَوْقَالَ لِلْحَدْ بِيِّ إِنْ زِلْ فَانُتَ آمِنٌ كَانَ آمِنًا وَإِنْ لَمُ يَنُولُ وَفِي الْحَامِعِ مَا إِذًا قَالَ اَصْرُامْ وَأَتِيْ بِيَدِكِ فَطَلِّقُهَا فَطَلَّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ طُلِقَتْ تَطُلِيُقَةً بَآتِئَةً وَلاَيَكُونُ الشَّانِي تَوْكِيُلاً بِطَلاثٍ عَيْرِالْاَوَّلِ فَصَاسَ كَأَنَّهُ قَالَ طَيِّقُهَا بِسَبَبِاَنَّ ٱصُرَهَا بِيدِاكِ وَلَوْقَالَ طَلِقُهُا خَبَعَلْتُ آمُ رَهَا بِيَدِاكِ فَطَلَّقَهَا فِي الْمَجُلِسِ طُلِقَتُ تَطُلِيكَ لَهُ رَجْعِيّةً وَلَوْقَالَ طَلِقَهُ وَجَعَلْتُ أَمْدَهَا بِيَهِ كِ وَطَلَّقَهَا فِي الْمَجُلِسِ طُلِّقْت تَطْلِيْقَتَيْنِ وَكَذَالِكَ لَوْقَالَ طَيِّقُهَا وَأَبِنْهَا ٱوْ أَبِنْهَا وَ طَلِّقُهَا فَطَلَقَهَا فِي الْمُجَرِسِ وَقَعَتْ تَطْلِيْقَتَانِ وَعَلَىٰ هُ لَا قَالَ اَصْحَابُنَا إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ الْنُكُوْحَةُ تَبَتَ لَهَا الُخِيَارُسَواء كَانَ زَوْجُهَاعِبُكَ ااَدْحُرُّا لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ التَّلَامُ لِبَدِيْرَةً حِيْنَ أُعْتِقَتْ مَلَحُتِ بُضُعَكِ فَاخْتَادِى أَثْبَتَ الْخِيَارَلَهَا بِسَبَبِ مِلْكِهَا بُضْعَهَا بِالْعِتنِينَ وَهِلْ ذَا الْمُعَنَّىٰ لَا يَتَّفَا وَتُ بِينَ كُونِ اللَّهِ وَجِ عَبْلًا الْوَحُدًّا وَيَتَفَ يَرَعُ مِنْهُ مَسْتَكَةً إِعْتِبَارِ الطَّلَاقِ

بِالنِسَاءِ فَإِنَّ بُضْمَ الْاَمَةِ الْمَنْكُوْحَةِ مِلْكُ الذَّوْجِ وَلَمُ يَذَلُ عَنْ مِلْكِ بِعِتْقِهَا فَلَ عَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى الْقَوْلِ بِإِنْ دِيَادِ الْمِلُكِ بِعِثْقِهَا حَتَى يَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ فِي الزِّيادَةِ وَيَكُونُ ذَالِكَ سَبَبًا لِتُبُونِ الْخِيارِ لَهَا وَاذْ دِيادُ مِلكِ البُضْعِ بِعِثْقِهَا مَعُنى مَسَلَكَ إِعْتِ الْخِيارِ الطَّلَاقِ بِالنِّسَاءِ فَيُكُ ارْحُكُمُ مَالِكِينَةِ الشَّلَاثِ عَلَى عِبِّقِ الذَّوجِ كَمَا هُومَنَ هَبُ الشَّافِعِيُّ ـُــ الشَّافِعِيُّ ـُــ

فصل ۔فء تعقیب مع الوصل کے پیے آتی ہے اوراس لیے جملہ م جزائیمیں استعمال ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی شرط کے بعد پاتے جانے ہیں ہمارے

نقهاء کہتے ہیں یحبب کسی نے کسی سے کہامیں بیغلام شجھے ہزار درہم پر بیجیا ہوں۔ اُس نے کہا '' تو وہ آزاد ہے'' تو اس کا یہ کہنا بطورا قتضاء بیع کو قبول کرنا ہے اور بیع کے فورًا بعداس کی طرف سے غلام کی آزادی نابت ہوجائے گی بیخلاف اسس کے کہ اگراس نے کہا '' اور وہ آزاد ہتے'' یا '' وہ آزاد ہے'' تو بیہ بیع کورد کرنا ہے۔

ا فاعلی داد کی طرح حرب عطف ہے اور ہاس لیے آتی ہے کہ ابت کرے کہ معطوف علیہ کے معطوف علیہ کے معطوف علیہ کے مصطوف علیہ کے مصطوف علیہ کے مصطوف علیہ کے مصطرف کے مص

علم حبب کسی نے کہا میں نے ہزار میں بیغلام تھیں بیچا اس نے کہا تو دہ آزادہ تواس کا معنیٰ بیہ ہے کہ میں نے بیات کہ میں نے بیات کی اور غلام کو خرید نے کے بعد کہر رام ہوں کہ وہ آزاد سے ۔ تویہ آزادی شری کی طرف سے ہوگی اور ایس نے جاب میں فاء کی جگہ وا و استعمال کی اور کہا "اور وہ سے ہوگی اور ایس نے جاب میں فاء کی جگہ وا و استعمال کی اور کہا "اور وہ

آزادہے ؛ یا کچیھی استعال مزکیا ادربیل کہا " وہ آزادہے " ترگوا وہ ہدرط ہے کتم لیے بیچی رہے ہو ہمالانکہ سریار میں سریار ، سریار ، سالانکہ اللہ کا اللہ

ادرجب اس نے درزی سے کہا اس کیڑے پر نظر ڈالوکیا یہ مجھے بطور منین کافی ہے؟ اس نے دیکھ کرکہا" ہاں "کیٹر سے والے نے کہا" تواسے کاٹ بو" (اورقمیص بنادہ) اس نے کا ماتو وُہ ناکا فی نیکلا۔ تو درزی کو ماوان دینا پڑے گا کیو کم کیڑے والے کا کاننے كوكهنا (كيرك كو) كافى قرار دينے كے بعدتھا الجلاف اس كے كما كراس نے كہا۔ « السيحايث و " مجيراس نه كاث ليا تو ورزى ضامن نه جو كا . اوراً كركسي في أما " السيحايث و " مجيراس من كاث ليا تو ورزى ضامن نه جو كا . اوراً كركسي في أما يں يہ كيڑا تحصے دس دريم ميں بيچيا ہوں۔ توتم اسے كامٹے لو (اس كالباس بنالو) اس نے کامٹ لیا اور کوئی بات پذہبی۔ توبیع مکمل مجھی جائے گی۔ اوراگر کسی نے (اپنی بیوی سے) کہا اگر تو اس گھریں بھیراسس گھریں واخِل ہوتی تو تجھطلاق ہے تو (طلاق کے بیے) دوسرے گھریں سیلے گھر کے فوراً بعد داخِل ہونا شرطہے۔ چنانجدا گرؤه دوسرے گھریں پہلے اور پہلے گھریں بعدیں دافیل ہوتی یا پہلے گھریں بهليداخِل بُونَى ادر تحجيه مدّرت بعد دوسر معين كنّى توطلاق واقع منه موكَّيَّ واور تحجي فاء له چخکه فادتعقیب مع الوصل کے ہیے ہے اس لیے کھرے والے کا فیاق طبعت کے کہنا۔ بیمعنی رکھنا ہے کہ پوئدتم اے کافی قرار نے دہے ہواس میے اس کافی قرار شینے کی شرط اور بنیا در می تھیں اِس کے کاشنے اور يينے كى اجازت ديں ہول . اس كے بنيز ہيں - اس ليے اگر كيا اجد ميں ناكافی نكلا تو درزى ذمرار ہوگا -ليكن أرًا تتحروبِ في عالم التعمل منها اور مطلقًا كما إقْطَعْتْ في واو كي مناتق وَاقْطَعْتْ كما تُوامِ يه کاشنے کا حکم دوزی کے کافی قرار نیسنے کی نبیا دا ور شرط رپیبنی شعار مذہو کا ملکراس سے مبسٹ کرایک علیمہ وہم ہوگا ہوک<u>پرے واسے</u> کا اپنی طرف سے بھے درزی کے کافی قرار <u>دینے پ</u>ینی نہیں کیونکہ اس میں ایسا حرف شعر نہیں جانے دری کے قول کے اقعمت ابت کرے جبیا که فاقطعه میں ہے۔ له يعنى فَاقْطَعْتُ حِوفاء كساتق ب كالمعنى يب كرونكس يرتجع بيع دابون اس ليدا سكات وأور اس كيجواب مين اس كيرك كوكاف ليناميعني وكلقا بهد كمين بين قبول كوامهون ادراسي لي كان رواجون -له جونکر فاوکامعنی تعقیب مع الوسل ہے۔ اس لیے خردری ہے کہ حب بک دہ یہ لیے گھر من اصل ہونے (بقيهاشيه انگصفري)

علت بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔ اس کی شال یہ ہے کہ (مولیٰ نے) اینے فالا سے کہا شجھے ہزار درہم دو۔ کبونکہ تم آزاد ہو تو غلام اُسی دفت آزاد ہوجائے گا۔ خوا اسِ نے کیے بھی اُوانہیں کیا ہوا وراگڑ مسلمان نے حربی کا فرسے کیا ﴿ فلعہ سے اوراً کیونکهتم امان میں ہو۔ تو وہ امان پالے گا بنواہ دہ ابھی نہ اُترا ہو ۔ اورجا مع (صغیر) پا ہے جب کسی نے (کسی سے) کہا میری عورت کامعاملہ تیرے سپرد ہے توقم طلاق نے دو۔ اس نے اسی بس میں طلاق دیسے دی توبیدایک طلاق ماتیز ہوگی اور دوسراجملہ (توتم لیسے طلاق نسے دو) پہلے حملے کے علاوہ نتی طلاق کی توکیل ش**مار نہ ہو** تومعنی مین جائے گاکہ گویا اس نے کہاتم اسے طلاق دے دو اس سبب سے کیا اس کامعاملی تھا رسے سٹیرد ہے اور اگر اس نے کہاتم لیے طلاق دیدو کہیں نے اس کامتعاملہ تحصار سے سیئر دکر<sup>و</sup> پاہیے اور اس نے اسی محب<sup>ل</sup>ں میں طلاق دیدی **تواسسے** ایک رحبی طلاق ہوجائے گی اوراگراس نے کہاتم ا<u>سے طلاق دیدواور میں نے ا</u> بقيه حاشي گذشته صغمه: ك بعد فورى طور يرد وسر كهرين اخِل نه جو أسطلاق نهو-اگراس ني تعقيب مي بما دی یا تعقیب تورکھی مگروصل نہ کیا توطلاق کیسے برسکتی ہے۔ اے یا درہے جوفاء علت بیان کرنے کے لیے آتی ہے کھی اس کا ماقبل ما بعد کے لیے علت ہول ہے اور کھی اس کا عَس بيبِ نَهْ الهيبِ بِغَيْكَ هٰ ذَا النّوبَ فَاقْطَعْهُ - إس مِن بينيا كاشنے كاسب اورعلت جاو و *مسرے کی مثال بیسبے خُن*دُ کھ ندا الیّا رہے کم فیاتے نے لکتے یہ درسم سے ہو کیؤکریتھے اراہیے۔ اس میں تمصارا ہونا لیلنے کی میٹ ہے۔ بیچیز تمجہ لی جائے ! اکرا تندہ کامضموں تمجھ میں اجا تے۔ له چونکران دونون شالول مین فائت حُديد اورفائت امن ماقبل كاست بهاورعات بيهني باتي جاتى سيَمع لمول بعد مين اس سيے آزادی اورا مان پيلے حاصل بروجائتے گی اور ہزار درہم بعد میں دینا **غلام** يرلازم بوكا اورينيج أترناح بي كافر يضروري بوكار ے ان وونوں میں بہلی صورت میں کلام کا ابتدائی حصتہ (صدر کلام) یہ ہے کرمیری قورت کامعا ماتھا ہے ۔ نامیری نامیری کارسی کارسی کا ابتدائی حصتہ (صدر کلام) یہ ہے کہ میری قورت کامعا ماتھا ہے۔ (بقيماشه أنكصفحري)

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

معاطرة تصارب سيردكر ديائيك اوراس نے اسى بس مطلاق ديدى تو اُسے دو طلاقیں ہوجائیں گی (پہلی رجعی اور دوسری باتنیہ)ادر اسی طرح اگراس نے کہا۔تم اسے طلاق دیدو اور اسے خبرا کر دویا اسے خبرا کردو اور طلاق دیے دو پھراس نے اسی بسس میں طلاق دیے دی تو (بھی) اسے دوطلاقیں ہوجائیں گئے۔ اسی نے اسی بسس میں طلاق دیے دی تو (بھی) بنیاد ریم ارسے نقبا کہتے ہیں۔ حب شادی شدہ لونڈی آزاد کردی جاتے تو السے ختیار عصل ہوجائے گا ( که نکاح برقرار رکھے یا توڑ نے ) خواہ اس کاشو سرغلام ہو با آزاد۔ كيزگمه نبي ﷺ كا (حضرت) بريرة شيه جب ده آزاد كي گئي تھيں، فرمانا : " تم ا اینے فرج کی مالک ہوگئی ہوتو (جوجاہو) اختیار کرنو " بریرہ کو آزادی کی دجہ سے لینے فرج یرالک ہوجانے کے سبب اختیار عطاکر تا ہے اور بیمفہوم ( فرج کا الک ہو جاناً) شوہر کے غلام یا آزاد ہونے میں مختلف نہیں کے (دونوں صور توں میں کمیاں ہے) بقيعا خير كذشة صفحه: سپرد م اوريطلاق صريح نهيل بكيطلاق كاكنايد بسادر كنايد سيطلاق بأتذبهوتى ہے رحبی نہیں۔ اس لیے کلام کے دوسر سے صقہ (توتم اسے طلاق دیدو) میں ابتدائی حصہ میں شیرد کی جانے الی طلاقِ باتنزى كابيان بجر وجب كه دوسرى صورت مين صدر كلام الاطلق من المسلطلاق ويدو" طلاق کناینہیں طلاق صریح ہے اور میں رحبی ہے تومت کلم نے عاطب کوطلاقِ رحبی کی وکالت دی ادر بعد میں فیاء کے ساتھ اس کیسلیل بول بیان کی کہیں نے اس کامعاملہ تھا رہے شیر دکیا ہے ۔ گویا یہ اسی رجبی طلاق ہی کی تعلیل ئے حبصدر کلام میں ہے نہ کہ نتی طلاق -له ان مینون صور تول میں صدر کلام اور بعد والے حصنے کے درمیان واقت سے حجد دونوں حملوں کے ماہین مغارّت پردلالت کرتی ہے۔ اس لیے دوالگ الگ طلاقیں شمار سوں گی۔ جن میں سے ایک رحبی ہے اوراكي بائنه . لفظ طكيلة أن طلاق رحبي ب اورووسر الفاطلاق بائنه . باور ب رحبي اوربائنة ونول ىل دد باتىنە ئى كاحكم خىتاركىتى بىن مىغلىلىنى ئىنى ادرجلالىكى ماجىت نېيىن باق . الله مصرت میده عائشه رضی الله عنها کی لونڈی کا نام بربیرہ تھا ابھے شوہر صرت مغین تھے۔ میدہ عاتبۃ

ادراس سنے مابت ہو ماہئے کہ طلاق کا لحاض عورت کے اعتبار سے ہے کہو لونڈی کا فرج شوہر کی بلک ہے اور لونڈی کی آزادی کے بیب وہ اس **کی بلک** عُدانہیں ہونا تو اس ضرورت نے تقاضا کیا کہ لونڈی کی آزادی کی وجہسے **شوم** المنهَ مِلك مِين اضافه تسليم كميا جائے تاكه ( فرج مِين تابت بهوسنے والی ) زیادتی (قا قیمت میں) میں شوہر کی میکٹ نابت ہوا ور یہی چیز لونڈی کے لیے ثبوتِ افتیا سبسب بنتی ہے اور بونڈی کی آزادی کی وجہ سے ا*س کے فر*ج کی ملک میں **ام**ا اسی امرکامعنیٰ (دیتا) ہے کہ عور توں کے لحاظ یہ سے طلاق کا اعتبار کیاجات ہے۔ بفنيعاشيگذشته صفحه: ام المؤثنين شنه بريره كو آزاد كرديا نبي صلّى للّه عليدوسلم نه بريرة سي فرمايا منك بضعك فاختاري تم اپن شرمكاري كامك بوجها بوكرو العن حاموتوا بإفرج مغيث میں رکھوما ہو تولسے آزاد کا ہو،) تو انہوں نے مغیب شے اپنا نکاح ختم کرلیا ۔ بخاری میں بے **حزت** بریرہ کے تیجے گلیوں میں روتے تھے تیفیس نخاری مسلم کتاب الطلاق میں ہے۔ اس مدیث صنى الله عليه ولم ككلمات بين مَلكنت بصنعك علت بداور فاختارى اس كامعلول وندلى آزاد بوستنه بى ايسن فرجى مالك بوكى اوراس جيزكونى صلى الدعليدوسلم سنه نكاح توژ فير في کی علت بنایا ہے تویہ اختیار ہراس لونڈی کو مل حاشے گا حوکسی مرد سے شاوی شدہ ہموخواہ وہ مرو **آزاد ہ**ی كىزىكرىيلىت دونون صورتورىي موجودسە تومعلول بىي دونون صورتون مىن نابىت بوگا. يەلىم شا**نغى كا** كيونكروه لوندى كوآ زادى كي بعديه اختيار صروف اس صورت بي شيت بين حبب اس كاشو برغلام بمو يميز كما أ عورت غلام کے نکاح میں رہنا بیندنہیں رکھتی گرام شافعی کا پراشدلال درست نہیں۔ دجہ و ہی ہے ج گذرگی کرحب ملت علی سبے اور معلت منصوصہ سبے تومعلول مجی علم برگا۔ ام عینی علیا ارحمت نے میں ا اعلیٰ ابدی تحتیق کی ہے اور روایات صحیحہ کی روشنی میں ابت کیا ہے کہ جبور قت حضرت بررہ ہ آزاد ہم آ حصرت مغيث أزاد ته يامم ده بهليكمي غلام رسب تهد و فيلك در كاد اله مصنّعت نے بہا ضمنًا ایک مشاد جھیڑاہے جاسی مدیث مذکورے متفرّع ہواہے بقيعاشه أتكعض Click

طلاقوں سے مالک ہونے کا حکم ہوی کے آزاد تونے پر دائر ہونا ہے بشومرے آزاد بھنے رنہیں، مبساکہ بیرا م شافعی کامذمہب ہے۔ فصل - ثُمَّ لِلسَّرَاخِي لِكَتَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً يُفِي لُ التَّرَاخِيَ فِي اللَّفَظِ وَالْحُكُمُ وَعِثْ لَهُ مُا يُفِيْكِ ٱلسَّرَاخِيَ فِي الْحُكْم وَبَيَانُهُ فِيهُمَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إِنْ 
 ذَخَلُتِ اللَّهَ ارْفَا نَتِ طَا لِن عُمُّ طَا لِن شُمَّ طَا لِن يَتَعَلَّى فَعَ نُلَا لُو اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا لَلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ا لَتَعَلَّقَ الْدُولِي بِاللَّا خُولِ وَاتَقَعُ الثَّالِيْكُ فِي الْحَالِ وَلُغَتِ الثَّالِثَةُ وعِنْكَ هُمَّا يَتَعَكَّقُ الْكُلُّ بِاللَّهُ خُولِ ثُمَّعِنْكَ \_ وہ بیکر طلاق کا اعتبار عورت کے لحاض سے بیٹو ہر کے لحاض سے نہیں۔ أرعورت وندى سيتواس كاشومراس دوطلاقيس ديتوده طلاق مغلظ بن جاتى بين اورآزادعورت كواس كا شومرتین طلاقیس دیسکتا ہے خواہ وہ خود غلام ہو۔اس کی دلیل ہیں حدیث ہے کدا زادی سے حزرت بریزہ کو

یرنگته احناون نے مجھا ہے شوا فعرنے نہیں ۔ کے ام شافعی فرطنتے ہیں شومبر اگر غلام ہوتروہ دو طلاقیں نے سکتا ہے اور آزاد ہوجائے ترتین طلاقوں

ان ان العلى در ملت بين سومبرار موام جوده دوستا ين مساسه ميدرو و در برب و ين سان كاند مب اس كورو و در باك ين سان كاند مب الم ين ماند كاند مب اس كورو كان المراب عب عبيا كانتها بين بابت بوئيكا-دلائل كى روشنى بين نابت بوئيكا-

Click

الدُّخُول يَظُهُ وُالتَّرْتِينِ فَكَايَقُعُ اللَّهَ وَاحِدَةٌ - وَلُوْقَالَ اَنْتِ طَائِقٌ ثُنَّمَ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتِ اللَّا ارْفَعِثُ لَ ٱبى حَنِيفَ لَهُ وَتَعَتِ الْأُولَى فِي الْحَالِ وَلَغَتِ الثَّانِيَةُ وَالتَّالِثَةُ وعِنْدَهُمَا يَقَعُ الْوَاحِدَ لَأُعِنْدَاكُ خُول لِمَا ذَكَرُبّا وَإِنْ كَانَتِ الْمَرُأَةَ مَلُحُولًا بِهَافَانِ قَلَّهُمَ الشَّرُطَ تَعَلَّقَتِ الْأُولِي بِالدُّخُولِ وَكَيْعَعُ ثِنَتَانِ فِي الْحَالِ عِنْ لَا أَي حِنْيُفَةَ وَإِنْ اَحْتَرَاللَّ وُطَ وَقَعَ شِنْتَانِ فِي الْحَالِ وَتَعَلَّقَ سِبِ الثَّالِثَةُ بِالدُّخُولِ وَعِنْدَهُ مَا يَتَعَلَّقُ الْكُلُّ بِالدُّخُولِ فى الفَصْلَيْن ـ فصل بَلْ لِتَ مَادُكِ الْغَلُطِ بِإِتَّامَةِ التَّافِي مَقَامَ الْأَوَّل فَإِذَاقَالَ لِغَيُرِالْمَدُخُولِ بِهَا ٱنْتَ ِطَلَاقٌ وَاحِكُالَّالَابُلُ ثِنَتَيْنِ وَتَعت وَاحِيهٌ لِأَنَّ قُولَ لَا لَابِل ثِنَتَينِ رُجوعٌ عَنِ الْأُوِّلِ بِإِقَامَةِ الشَّانِيُ مَقَامِ الْأَوَّلِ وَلَمُ يَصِحَّ رُجُوعُهُ فَيَقَعُ الْاَوَّ لُ فَلَا يَبْقَى الْمَحَلُّ عِنُكَ قُولِهِ ثِنْتَيْنِ وَلَوْكَانَتُ مَـ لْ حُوُلاً بِهَا يَقَعُ التَّلَاثُ وَهَـ لَا الْحِلافِ مَا لَوْتَ إِل لِفُلَانٍ عَلَىٰٓ اَلَفُ لَابَلُ اَنْنَانِ حَيْثُ لَا يَجِبُ ثَلَاتُهُ ٱلآنِعِنْدَنَا وَقَالَ ثُفَرُيَحِبُ تَلَاثَةُ ٱلآنِ لِأَنَّ حَقِيَقَةً اللَّفُظِ لِتَكَارُكِ الْعَكَطِ بِإِنْبَاتِ الشَّافِي مَقَامَ الْأَوْلِ وَلَمُ يَصِحَّ عِنْهُ إِبْطَالُ الْأَوَّلِ فَيَجِبُ تَصْحِيْحُ الشَّ الْخَامِيْمَ بِقَاءِ الْأُوِّلِ وَذَالِكَ بِطَرِيْقِ زِيَا وَقِ الْأَلَفِ عَلَىٰ الْأَلُفِ الْآلَوْلِ بِخَلَاثِ قَوُلِهِ ٱنْتِ طَائِقٌ وَاحِلَةً لَا مَلُ ثِنْتَكُنِ لِأَنَّ

هٰ ذَا اِنْشَاءٌ وَذَا لِكَ إِخْبَارٌ وَالْغَكَطُ إِنَّهَا يَكُونُ فِي الْإِخْبَارِ دُوْنَ الْإِنْشَاءِ فَأَمْكُنَ تَصْحِيْحُ اللَّفُظِ بِتَكَارُكِ الْغَلَطِ في الْلِقُكَارِدُونَ الطَّكَاقِ حَتَى لَوْكَانَ الطَّلَاقُ بِطَرِيْقِ الْهِخْبَادِبِ أَنْ قَالَ كُنْتُ طَلَّقْتُكِ أَمُسِ وَاحِدَ لَا لَابَلُ ثِنَتَيُن يَقَعُ ثِنَتَانِ لِمَا ذَكَرُنَا۔ فصل و شجر " تراخی کے لیے ہے لیکن مام ابو ضیفہ کے زدیک پیکمہ لفظ ادر حکم دونوں میں تراخی کا فائدہ دیتا ہے اورصاحبین کے نزدیک صرف حکم میں ۔ اس کی دصاحت اس صورت میں ہوجاتی ہے جب کسی نے غیر مذخول بہا ( وہ عورت جں سے وطی مذکی گئی ہو ) سے کہا ۔ اگر تو دار میں داخل ہوتی تو تجھے طلاق ہے۔ بھرطلاق بے پیرطلاق ہے تو امم الوحنیف السمے نزدیک مہلی طلاق دخول رمعتق ہے اور دوسری اتھی واقع ہوجائے گی اور سری لغو ہوجائے گی ادرصاحبین کے نزدیک تمام طلاقیں فنول ہی سے تعلق رکھتی ایس ۔ ( دخول بر مُعلق ہیں) بھر دخول کے قت ان کے دفوع میں تیب ظاہر ہوگی توا کیک ہی طلاق واقع ہوسکے گئے۔ اوراگراس نے کہا تجھے طلاق سے عیرطلاق له نُعْمَ كا حرف بعبي عطف كے ليے ہے ، گريہ تبلاما ہے كمعطوف عليہ كيدريوبد ماخرے وافع ہوائے۔ اس کوترانی کہتے ہیں یشلا کس نے کہا جا شنبی ذبید شم عدر میر سے پاس زیداً یا پرعمراً الوصطلب يرب كاعمروكا أما زيدس كيدور بعدب أنهم اللم الم الحظم فرطنة مين كد لفظ تحت م يصعطون اور معظون علید کے بین ترافی کامل ہوتی ہے ۔ بر لیے میں بھی اور دقوع میں بھی گویا مشکلم نے معطوف علیہ کو برل كفاموش افتيارى أوركي دريع ومعلوف كوبولاء كوباجا عنى ذبيك تشعه عسرو كالمطلب يه كداس نے زید كے آنے پرجائنى زىي لا كے ساتھ خردى اور عرد كے آنے پرجائى عدا كا كہا جبك صجبين كوزديك قم مي معطوف عليا ومعطوف كيطبين مرف وقدع مي تواخي ما ديج تي سبح يكلم مي نهيس -لے غیر مدخول ہماعورت کرحس سے طی نہیں گائی کا نکاح ایک رحبی طلاق سنے تم ہموجا تاہے ۔ البند ملا لہ کی (بقيەەاشياڭگےصفىرى)

ے تصرطلاق سبے اگر تو گھر میں اخِل ہوتی توام م ابو صنیف کے نز دیک ہبلی طلاق ا**بھی** ہوگتی اور دوسری اور تعبیری لعنوہوگیس اورصاحبین کے نزدیک دخول کے دقت (ا سے) ایک واقع ہوجائے گی۔ وجرد ہی ہے جہم نے ذکر کر دی ۔ اور اگر عورت بہاہو( اسے وطی ہوجکی ہو) تواکر شرط کومقدم کرائے ( اِنْ دَحَاکَتِ اللّیارَ ۔ کہے) توامام ابوصنیفہ کے نز دیک مہلی طلاق کا دخول سے تعلق رہے گا اور ہا**تی دوا** داقع بورگی اوراگر شرط موخر کرست تو (بهلی) د دانجی واقع بوجایس گی اور ت**میری فر** یمعلق رہے گی۔اورصاحبین کے ز دیکی دوصور توں میں (خواہ شرط مقدم کرسے بقیرہ اللہ معنی: مزدرت نہیں ۔ ادھ الم اعظم کے مزدیک « نشکر » میں کلم میں بھی راخی ہے بیانی ا كسي ني ان دخلت الدارفانت ِطالقُ ثم طالق تُعطالق غير دخل بها ورسس كهاتوا ز د کیے بہالحلاق شرط سے علق ہوگتی ۔اس سے بعداس نے گویا کچید در بنا موشی اختیار کرلی اور کھید در بعد نیا حمل اور اَنْتِ طالنَّ كَهِاكِيزِكُواَبِ كِيزِدِيت كلم مِن هِي *رَاخي ہے ۔ توبہ دوسری ط*لاق فوراً جاری ہوگئ اور **نکا** موكيا اب تم طالق كين كامطلب يه كركيد وريطه كراس نے تيسري علاق وي توتو كونكا حتم بوكيا إ اس لیے پرطلاق بغو ہوگئی جبکہ صاحبین کے ز دیک بیتینوں طلاقیس شرطے معلق میں کیؤنکران کے نزویک مجلم وال تراغی نہیں مےرف وقوع میں تراخی ہے ۔ اس لیے حب وہ داری واغل ہوگی تو تمیول طلاقیں ترتی<sup>ہے</sup> وارد توميلى بى داقع بويليستے كى اوراس سے كا حتم بوجائے كا ادر باتى دو نغو بوجائيں كى خلاصہ بركہ أم صاحب نزوكا إهبى كاختم موكياا درصاحبين كےزد كي وقويع شرط كے بعد حتم موكا۔ ا ۔ اس صورت میں بھی بورت غیر مدخول مبا فرض کی گئے ہے ۔ البتہ نٹرط مؤخرہے ۔ اس کیے ام صاحب زو کیا اً نتِ طال قُ كيف سيمين كاح تم بوكياس كي بعد تكلم كوا كجيه وميك يصف كوش بوكيا تقاراس كي بعد تم طا تم طالق ان دخلتِ الداركم توييب كلام تعوّ قراريا يا كه طلاق كامحل بي ختم بوييًا ہے بمرصاحبين كم نز دیک گذشته منال کی طرح اس صورت میں ہیں دخول والی شرط پلتے جانے پر ایک طلاق واقع ہو گی اور ماقی وقوع کی زمبت ہی نہیں آئے گی۔

Click

مؤخر) تمام طلاقیں دخول سے تعلق رکھتی ہیں۔ (ونول کے وقت واقع ہموجائیں گئی) فصل " بَلْ" غلط (لفظ) کے تدارک کے لیے آتا ہے۔ بایں طور کر دوسے لفظ کو پہلے کی جگہ رکھا جائے ہے۔ چنانچ جب کسی نے غیر مزخول بہا عورت سے کہا " سجھے ایک طلاق ہے۔ نہیں ملکہ دو " تو ایک واقع ہوگی یکونکماس کا «نہیں ملکہ دو "کہنا پہلے

ایک طلاق ہے۔ ہیں ہمدود سو ایک میں ہیں۔ اس میں ہیں۔ اور اسے ہم افغاے رہوع ہے باہی طور کہ دوسرے کو پہلے کی جگہ رکھا جائے ۔ حالانکہ (طلاق سے ج إنشاء ہے ۔) اس کا رجوع صحیح نہیں تو ہپلالفظ (ایک طلاق) واقع ہوگئی۔ اور '' دو "کہنے سے سام سے سے میں میں میں ساتھ میں ساتھ سے میں خوا رہ ابنو تہ تنواں واقع ہوجائیں گی۔ مگر سر

إنشاء ہے۔) اس کا رجوع صحیح نہیں تو بیبلالفظ (ایک طلاق) واقع ہوگئی۔ اور "دو " لہنے

کے بیطلاق کی جگر ما تی نہیں مہتی ۔ اور اگر حورت مذخول بہا ہو تو تینوں واقع ہوجائیں گی۔ مگریہ

اله اب مصنف فراتے ہیں گذشہ دونوں صورتوں میں اگر حورت مذخول بہا ہواس سے وطی ہو جکی ہوتوا ما میں اسے وزد کے بیال مصورت میں کہ حب اس نے ان دخلت الداد فافت صال فی شم طال فی شم طال فی کہا تھا اللہ الماق دخول دار بیعلی ہوجائے کی اور اس کے بعد اس نے گویا خام تھی اور بعد میں کہا تھا۔ تم طال ق تو یہ دونوں رجی طلاق میں اس سے رجوع کے بعد اگریم میں دونوں رجی طلاق میں میں اس سے رجوع کے بعد اگر

وہ عدت ارسی داخل ہوتی تو ہیں طلاق مجرہ اقع ہوجائے گا در دہ معتظ مقہرے گا۔ جبکہ صحبین کے زدیک خول کی منظر پائے جائے تربینوں طلاقیں بے در اقع ہوجائیں گا۔ ایسی کو تی بھی واقع نہیں گا۔

اللہ عبر اللہ منظر بی اللہ منظم نے معلوم کے ایسی کا معلوم نے معطوم نے اور اگر کلا مبل کہا جائے تو لا اللہ بی نہیں گیا۔ بیکہ اس کی جگہ معطوم نے کو مقہ الیا جائے۔ اور اگر کلا مبل کہا جائے تو لا اللہ بی نہیں گیا۔ بیکہ اس کی جگہ معطوم نے کا منظم نے اور اگر کلا مبل کہا جائے تو لا

اگرچترکیب میں زامدہے کر اس سے بل کے عنی میں مزید پنگی اور وضاحت آجاتی ہے مشلا جاٹنی ذئیلاً لا بل عدد و میرے پاس نیدآ یا نہیں بلکھ وآیا ، اس میں زید کے آنے سے رجوع کرلیا گیا ہے اور اس کی جگر معطوف بینی عمر و کو تھہ الیا گیا ہے ۔ ساتھ وہ تھیں ایک طلاق ہے نہیں ملکہ دو" ان کلمات بی غیرہ خل بہا تورت کے لیے ایک طلاق سے رقوع م

کے اس کی جگد و دطلاقیں ماری کرنے کی کوشش کی گئی ہے حالا کد طلاق سے رجوع نامکن ہے کیو کو طلاق جربی شاہ ۔ این طالق کا مطلب بیہے کہ آٹیشیٹ کی لک الطلاق مینی میں تیرے لیے طلاق بیدا کر رہا ہوا ۔ Click

معاً میں سے تقت ہے کہ اگر کوئی کہے ہیں نے فلاں کا ایک ہزار (دریم) دینا ہے نہیں دوہزار شینے بین توہمارے زدیک تین ہزار واجب نہوں گے ( دوہی رہیں گے ) ا**درا** ز فرح فرطنے ہیں تبنوں واجب ہوجاتیں گے۔ (ہماری دلیل بیر ہے کہ ) یو کمانفظ میس گ حقیقت بیائے کہ پہلے لفظ کی حبکہ دوسرے کو کھٹرا کرکے علطی کا ندارک کیاجا تے حجا ا قرار کرنے والاسیلے لفظ (ایک ہزار کے قرار) کو باطل نہیں کرسکتا (کدا قرار سے دیج حائِز نبیں) اس<u>کیے پہلے</u> لفظ کو ہاقی رکھتے ہوئے دوسرے کی درستگی (بھی) **لازم** اور بیاسی طرح ہوسکناسے کہ مزار را ایک مزار برمصادیا جائے۔ بخلاف اس کے بیسکیٹ که تحصه ایک طلاق ہے نہیں ملکہ دو۔ کیؤکریہ (طلاق ) انشآء ہے اور وہ (اقرار)ایک اوعلطى خبر فيينة مين تصور بهانشآء مينهين راس بيحا قرار مي غلطى كاازاله كرسف كمه لفظ کی درستگی ممکن ہے ( کہ ایک منزار کی حبکہ دومنزار بن جائیں) مگرطلاق میں مکن نہیں بفت<sub>ى</sub>جاشىيىنىڭ شەمىغە : اس بىرىنىڭ كا تدارك اور رىزغىمىخىنىبىن ك**ىيۇ**كىرجىب ايك چېزىكا انشاتۇكر**دىيا دەپپا** گتی تواب اس کے بیجود کاانکار کیفیمکن ہے بموجود کوغیر موجود کیسے کہا جاسکتا ہے اور جونکہ وہ عورت غیر بهاہے اس کیے انتِ طالق کینے ہی کا ہفتہ ہوگیا اور لا ب **نفتہ بن کے عق** کی مگر ہی **بانی مذرہی۔** اے ہیں مذکورہ لفاظ اگر مدنول مہا حورت <u>سے کھے گئ</u>ے توننیوں طلاقیں جاری ہوجاتیں گی کیون**کر ایک ک**ے جربیے دی ہے۔ سے رحوع ممکن نہیں وہ وا نع ہوگئی اس کے بعدد نہیں ملکہ دو " کہنے سے دوادر **واقع ہ** ا دره مِت عليفة ماست سوكني -له الشجيمة كي طاق بق ينهن ملكه ودي يه انشآء ب اود من بين الله الكيم أرونيا سبيم نہیں مکہ دومزار دیتے ہیں ہٰ یہ خبر سبّے ۔ خبریں فلطی کا ازالے ممکن ہیں ۔ اِساریس ممکن ہیں ۔ اِم يے علاق نے کے کمات استانیوس اگر ویت غیر مدخول میا ہے تواکی طلاق سے تکائ حتم ہوجا تے گااور ما ہے توتینوں واقع ہوجاتی گی جبکہ اقرار شاہے کلمات خبرید میں غلطی کا تدارک کرسکے ایک ہزار کی جگہد

Click

ہاں اگر طلاق بھی خبر فیبنے سے طور پر ہوبا ہیں طور کہ اس نے کہا ہیں نے شجھے کل ایک طلاق دی تھی نہیں ملکہ دو دی تھیں تو دو ہی واقع ہول گی۔ اس وجب سے جرہم نے ذکر کر دی (کہ خبر میں درستگی ممکن سہتے۔

فصل لكِنَ لِلْإِسْتِلُارَاكِ بَعْلَ النَّغَى فَيَكُونُ مُوْجَبُهُ إثْمَاتُ مَا بَعُدَهُ فَأَمَّا نَفَى ما قَبُلَهُ فَثَابِتٌ بِدَلِيْ لِهِ وَالْعَطْفُ بِهِ فِيهِ الْكَلِمَةِ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَ أَسَّاقِ الُكَلامِ فَإِنُ كَانَ الْكَلَامُ مُتَّسِقًا يَتَعَلَّنُ النَّفِي بِالْإِثْبَاتِ الَّـٰذِي بَعُـُ كَالْأَوْنَهُ وَالْآفَهُ وَمُسْتَأْنِفُ . مِثَالُهُ مَ ذَكَرَةُ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ إِذَا قَالَ لِفُلَانِ عَلَى ٓ اَلْكُ قَرْضٌ فَقَالَ فَلَانَّ لَاوَلَٰكِنَّهُ غَصْبُ لَزِمَهُ الْمَالُ لِإِنَّ الْكَلَّامَ مُتَّسِقٌ فَظهَرَانَ النَّفَى كَانَ فِي السَّبَبِ دُونَ نَفْسِ الْمَالِ وَكَذَا الِكَ لَوْقَالَ لِفُ لَانٍ عَلَىَّ ٱلْفُ مِنْ شَمَنِ هُـ ذَمُ الْجَادِبَ تِي فَقَالَ فَكَانُ لَا الْحَادِيَةُ حَادِيَتُكَ وَلَحِينَ إِنْ عَلَيْكَ أَلْتُ يَلْزَمُهُ الْمَالُ فَظَهَرَانَ النَّفَى كَانَ فِي السَّبِ لَا فِي اَصْلِ الْمَالِ وَلَوُكَانَ فِي يَدِهِ لاَ عَبُنَّا فَقَالَ هَلْمَا لِفُلَانِ <u></u> فَقَالَ فُلانٌ مَاكَانَ لِيُ قَطُّ وَلكِتْهُ لِفُلانٌ مَاكَانَ لِيُ قَطُّ وَلكِتْهُ لِفُلانٍ ٱخْدَفَ اِنْ وَصَلَ الْكَلَامَ كَانَ الْعَبُدُ لِلْمُقِدِّلَهُ الشَّانِيُ لِإَنَّ النَّفْي يَتَعَلَّقُ بِالْاَثْبَاتِ وَإِنْ فَصَلَ كَانَ الْعُبُدُ لِلْمُقِرِّ الْاَقْلِ فَيَكُونُ قَوْلُ الْمُقِرِّلَ لَهُ دَدًّا لِلْإِصْرَابِ وَلَوْاَنَّ أُمَّتُ تَنَ وَجَتُ نَفْسَها بغَيرِ إِذْنِ مَوْلَا هَا بِيأَةٍ دِهُ هَمٍ فَقَالَ الْمَوْلِي لَا أُجِيْزُ العَقْلَ بِمِئَةِ وَرْهَمْ وَالْحِنَ أُجِيزُنُا بِمِأْتِهِ

وَخَمُسِيْنَ بَطَلَ ٱلْعَقُ لُ لِأَنَّ الْكَلَامَ غَيْرُمُ تَسَيِق فَإِنَّ نَفَى الْإِحَادَةِ وَإِثْبَاتَهَا بِعَيْنِهَا لَا يَتَحَقَّقُ فَكَانَ قَوْلُهُ لَكِنَ أُجِيُزُهُ إِثَبَاتَهُ بَعُلَارَدِّ الْعَقْبِ وَكَنَا الِكَانُوفَ اللَّهُ الْجِيزُلُهُ وَلْكِنُ الْجِيْزُ لِا إِنْ زِدْتِنِي خَمْسِيْنَ عَلَى الْمِنَا لِإِيكُونُ فَسُخاً لِلنِّكَاحِ لِعَدُم إحْرِتَهَ إِل الْبَيَّانِ لِأَنَّ مِنْ شَرَطِهِ الَاتْسَاقُ وَلَا إِنَّسَاقً . فصل لکے نفی (جملہ منفیہ) کے بعدات دراک کے لیے آنا ہے اور اس کا تمرہ یہ ہے کہ اس کا مابعد تاہت کیا حاستے حبکہ اس کے ماقبل کی نفی اپنی دلیل **سٹلبت** ہوتی ہے۔ (اکس کا حرنب نفی ہی اکس کی دلیل ہے) اس کلمہ (لکےن) کے معاقشاً عطف ، کلام کے ہم مرلوط ہونے بی صورت ہی میں دافع ہوما ہے تو اگر کلام مرلوط ہ**وتو ،** تقی اسس اثبات سے ملی ہوگی جو ٰلڪن کے بعد سپے اور اگر کلام مربوط نہ ہو 'نووہ (لکن ہ نتی کلام ﷺ اس کی مثال وہ سبے جوا م<sup>م</sup> محکر شنے جامع کبسر میں بیان فرمانی کہ جسب *کسی ف*ے کہا ہیں نے فلاں کا ای*ک ہزار دریم قرض دینا ہئے۔* تو اِس فلال نے کہا ینہیں وُہ **تو** له الدرس بيها لكن نون في تخفيف اورالكن نون في تشديد دونون مرادين واكريم بيلاحرف عطف ہے اور دوسرا حرف مِشبَّد بفعل یگر جو کردونوں کامعنیٰ ایک ہے اس سے دونوں مراد ہیں تاہم اس معنی من صل مکن بالتخفیف ہے ۔ ا ، سنکن ننی کے بعد آیا ہے اور اس چیز کا انتدراک کونے بینی ویم دورکونے کے لیے آیا ہے کرمعطوف علیم پر روغی ہے کہیں وہ معوف کے بیے ہی نہ دیشلارید اور عمر دوگیرے دوست میں دہ مرحکرا کھے اُ**تے جاتے ہیں** اب کسی نے کہ صاحبات بنی زمیٹ سیرے میں ریزنہیں آیا۔ توسامع کو دیم ہوا کہ شائد عمر و **جی نہیں آبلہ ہے** تداس ويم ك شراك ك يصطر ف عدى كالكن عدد ويني لكن جا منى عدر و پونکرالکن استدراک ویم کے بیے سے اس لیے ضروری ہے کہ اسے مبلم منفیر کے فور ابعد متصر لا بولا حاتے

غضب ہے تواس (اِقرار کرنے والے) کوہال دینا پیسے گا کیؤ کر کلام مرلوط ہے۔ ظاہر ہواکہ (فلال کے کلام میں )نفی (مال واجب ہونے کے)سبب (یعنی قرض) میں ہے بنود مال میں نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کہا میں نے فلاں آدمی کا ایک ہزار اس وندى كقيميت مين دينا بيئے - اس فلال آدمى في (سُن كر) كما ، نهيس - لوندى تو فره تھاری ہے میراایک ہزار (بطورقرض) تم رہے۔ تواسے رقم دینا پڑے گی۔ توظام بقيه الله كنش مغر : ماكراس كم ماقبل مينى معطوف عليه ريج نفى واردب اس كامعطوف سارة كيا جاسكے اوراس كے ليے وي چيز ابت كى جاتے جرمعطوف عليد شيفى ہے۔ اس كو إتّساق بعني لكن كے ماقبل و ما بعد كامر بوط بهونا كيت بين . يا در سبع اس لكن ك إنساق كي دو شرطس بين - اقال بير كمعطوف علياور معطوف كواكشما بولاحبات \_ درميان مين وقفه ندمو درنه لغظاً جي اتساق ندرسهه كا ، وم ميكرا كن كما قبل كى نغى كاعن ا در يهوا در ما بعد كے اتبات كا ا در ايعنى معطوف عليه اور معطوف دو الگ الگ چيزي يول -درز اكيب بى چىز كى نفى مىلى لازم آستے گى اور اسى كا اثبات بھى اور يون معنى اتساق نېيس رسېسىگا - كلام مروبا نہیں رہے گی۔اگران وونوں میں سے کوئی نزما ٹوٹ حاستے تولیکن کے ساتھ بولی حاسنے <sup>وا</sup>لی کلام البيخاب سے اتساق بعینی ربط نہیں رکھے گی جلکر کوتی نئی کلام متصور موگی جب کا اقبل سے کوتی تعلق ندم کوکیوکی تعنی کے بیلفظی اور معنوی ربط لازم سہتے . له اس شال میں اکیب مُقِرب مینی اقرار کرنے والاجس نے کہا کہ میں نے فلاں اَد می کا ایک ہزار دینا ہے وُرمرا مُقِرل بين ص كي يه إس ما قراركيا مقرار ككام لا الكيت و غصب من الكن كما قبل وا بعد كا إنشاق بينى دبط درستسب يفظى تواس بيرك ودنول كواكمها برلاكياسب اورمعنوى اس ليركي كمامس كا معنى يب إنك كيس بِعَن ضِ الركت منصب . ترلكن كما تبل كينى خود مال كينه يربعني مُعْرَلْسُنْ يِنْهِين كِهاكُمُعْرِنْ فِي إِمال دينا بِي نهين. اس في اس سبسب كانني كى سبّ جمعْر سف ال واجب مونے کے لیے بولا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ قرض ہے۔ برکہتا ہے قرض نہیں وہ خصنب ہے۔ اس نے مجہسے میری مرض کے بغیرال جیسین لیافقا۔ اس ہے اس منصیرا ال دینا ہے تو ایکن سے اقبل کی نعی قرض سے عنق ہے

ہوا کر تفی سبعیب (وجوب مال) میں ہے خود مال میں نہیں ادرا گراس کے ماقت میں ا**یک** غلام تصاتدوُه كينے لگا يەفلال كاسىسے فلال نے (سُن كر) كہاميرا قطعًا نہيں ليكن ي**ر توفلا** کاہے تواگراس نے بیکلام ملاکر کہی (فراً کہا) توغلام اس وسرے مُقِرَلہُ ( یعنی **وہ عُ** جِس کے بیے فلال آ دمی نے کہا ہے کہ یہ فلاں کا ہے) کا بینے گا کیونکرنفی کا اُنبات **۔** ربط ہے اوراگر بیکلام خُبراکر کے کہا توغلام پہلے اقرار کرنے والے ہی کا بھوگا اور جس معے ا قرار کیا گیا تھا اس کا قول ( کریہ فلاں اور کا ہے ) اقرار کی تر دید تھے ہے گا۔ اور اگر کسی **وفتا** نے لینے آقا کی اجازت کے بغیر سودرہم (حق مہر) بدانیا کاح کولیا تو آقا نے (بتدیج یه) کها میں سو درہم ریراس عقد کی اجازت نہیں دتیا۔ نیکن اس کی ایک سوپیایں کے ساتھ ائعازت دیتا ہوں تو بیرعفذ باطل ہوجائے گا کیونکہ کلام مراوط نہیں۔ اس لیے کہ بعینہ ایک چیز کی اجازت کی نفی اوراحازت کا اثبات دا قع نهیں ہوسکتا تواس کا بیرکہنا کہ *لیکن میں* ام وتیا ہوں ،عقد کور دکر فینے کے بعد میراس کا ثبات ہے۔ (جو غلط ہے) اسی طر**ح اُ** اله كسى كياس غلام تها واس نيكها ية فلان كاب و فلان نيس كركها وها كان في قط الكم لفىلان آخىد. بىمىزىمردنىمىركىن فلان اورضى كائے۔ اگراس نے لاكن كے اقبل اور کوملاکرکہا آدیداکی مربوبلرا ورمُتنَّیق کلام تھیرے کا اورغلام اس دسے فلاشخص کا تھیرے کا اور اگر صا کا لِي فَصَّلَ كَهِ رَهُم ركيا ـ آك كِيهِ نهيل كها وركي عرص بعد للكنّ له للان آحذ ركها توغلام بَرْتَ خُ ك باستها أسى كارب كاركي كريسب ربط كلام بيت - ماقبل وما بعد من تفظاً بى إتساق نهيس جب اس نے ما کان لی قطا کہا تو مقرکی کلام کار دکر دیا۔ اب اس کوکسی اور کے حق میں ورست قبا دىيا قىلىمى نېيىن ـ ت اس ال مي كاتب سے ما فاقل في الله علاج تي بيت اصل صورت يول سے كر جب كسى لائم نه لید آقا کی اجازت کے بغیر سو درہم مہر رہنکاح کرایا تر آقلہ نے کہا لا اُجب بڑا لعَقْب کی ولک أحبينُ العف كَ بِما كَيْ وخمسين بعني بي اس عقد كي امازت ري نهي ديا كم

اس نے کہامیں اسس عقد کی اجازت نہیں دنیا نیکن اگر توسو پر بچا کسس بڑھا ہے تو اجازت دیتا ہوں تومیز کاح کو فسنے کرنا ہوگا کیونکہ بیان کا احتمال نہیں۔ بایں سبب کم اسى شرط يد ك كالم مراوط جو مكريها لكوتى ربط نهيل -فصل. أَوْلِيَتَنَاوُلِ آحَدِ الْكَنَّ كُوْرَيْنِ وَلِهِلْهَا لَوْ قَالَى هَلَ الْحُدُّ اَوْ هَلَ ذَاكَانَ بِمَنْ زِلَةِ قَوْلَ ٩ اَحَدُكُمُا حُرِّحَتَّى كَانَ لَهُ وَلَايَةُ الْبَيَانِ وَلَوْقَالَ وَكَلْتُ بِبَيْعِ هِٰ ذَاالْعَبُ لِهِ هَٰ أَاوُهُ لَا أَحُانَ الْوَكِيْلُ آحَدُهُمَا وَيُبَاحُ الْبَيْعُ لِكُلِّ وَاحِدِمِنْهُ مِا وَلَوْبًاعَ آحَدُهُمَا ثُمَّعَادَ العَبْلُ الى مِلْكِ الْمُوَكَّلِ لَايَكُونُ لِلَاحَ اَنُ يَبِيْعَهُ وَلَوْقَالَ لِثَلْثِ نِسْوَةٍ لَهُ هُلُوهُ طَالِقُ أَوْ بقيها شيا كليص غدري: اس معدى ديره سوراهازت دينا مول تولوندى كاعقد فسخ موكيا - نورالا نوارس بيشال اسى طرح تليھى ہے اور يدرست بھبى اسى طرح تھبرتى ہے !ور يدوى چبر بہے بمصنف الكي شال ميں ساين كريه بي مكدنو الافارين يميم كوما بسكادا كما قاف كها لاأحج يز النكاح بسأتخ ولحن أجبيزكا بسائية وخمسين تواب بيكلام روطب ادرنكاح باتى سبكا وجفام رسكك بېلى بورت يى جېباقا نەصاف كېدىكەلاالجەيزالعق مايىر يىقىد جاتزىپى نېبىي دكھتا تو عقد ختم بوگیا ۔ اب لکن کے ساتھ اسی مقد کا اتبات مکن نہیں ۔ کیؤ کمرایک ہی چیزی نفی ادر اثبات درست نہیں کلام میں اِتِّساق معنوی نہیں ۔ ہاں اگرا قا پیس کے کمیں سو پرتوا جازت نہیں دیتا ۔ ڈرطے صو یردیا ہوں تو یہ درست ہے کیونکاب نفی خودنکاح کی نبیں سودریم کی ہے۔ ئے کیوکر ربط کے لیے خروری ہے کولکن کے اقبل کنفی کامحل اور سموا ور ما بعد کے اثبات کا اور مگران کلما ين آ قاف يبلج لا اجيزة كبركز كاح كليثاً فنح كوهياء اب اس كا اثبات ويره صوك ساعة مكن نهي حقیقت یہ ہے کہ صنعف کے کلام میں غالباً ناقل کی غلطی کے سبب بڑا الجھا تہے۔ درست وہ ہے جوا در نور

هٰنِه وَهٰنِه طُيِّقَتُ اِحْدَى الْأُولِيَيْنِ وَطُيِّقَتِ الثَّالِيَّةُ فِي الُحَالِ لِإِنْعِطَافِهَا عَلَى الْمُطَلَقَةِ مِنْهُمَا وَيَكُونُ الْحِيَارُ لِلذَّوْجِ فِي بَيَانِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا بِمَنْ يُزِلَةٍ مَا لَوُقَ ال إخد مكنا كالق وهذه وعلى هذاقال دُفَرُا فَاقالَ لَا أُكَلِّمُ هٰذَا اوَهٰذَا وُهٰذَا كَانَ بِمَنْزِلَةٍ قَوْلِهِ لاأكتِمُ أَحَدَهُ فَيْن وَهُ فَا فَلَا يَحْنَتُ مَا لَمْ يُكَلِّمُ آحَكَ الأَوَّ لَيْنَ وَالثَّالِثُ وَعِنْدَنَا لَوُكَلَّمَ الأَوَّلَ وَحْلَا يُحْنَتُ وَلَوْكَلَمَ آحَكَ الْآخَرَيْنِ لَا يَحنَتُ مَا لَمُ يُكِلِّمُهُمَا وَلَوْقَالَ بِعُ هَلْ ذَا لُعَبْدَ أَوْ هٰ ذَاكَانَ لَهُ أَنْ يَبِيْعَ اَحَدَهُمَا أَيِّهُمَا شَاءَ وَلُودَ حَكَلَ آوُفِي الْمَهْ رِبَانَ تَزَوَّجَهَا عَلَى هَ ذَا أَوْعَلَىٰ هُ ذَا يُحْكُمُ مَهُ وُ الْمِثْلِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَ قَ لِإِنَّ اللَّفْظَ يَتَنَاوَلُ أَحَدَهُما وَالْمُوجَبِ الْأَصْلِيُّ مُهُرُالْبِثْلِ فَيَتَرَجَّحُ مَا يُتَابِهُهُ وَعَلَىٰ هٰذَا قُلْتَ التَّشَهُّ لُالَيْسَ بِرُكْنِ فِي الصَّلَوْةِ لِآنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا قُلُتَ هلكَااَوْفَعَلْتَ هلذا فَقَتُلْ تَكَتَّتْ صَلُوتُكَ عَلَقَ الْوَتُمَامَ باَحَدِهِمَا فَكَلَا يُشْتَرَطُ كُلَّ وَاحدٍ مِنْهُمَا وَ قَبِ شُرطَتِ الْقَعْلَةُ بِالْإِنْفَ إِنْ فَلايسُ ثَكُوطُ فِي رَاءَ خُ التَّشَهُ لِ- ثُمَره لله التَّكلِمَةُ فِي مَنْ التَّفِي تُوجِبُ نَفْيَ كُلِّ وَاحِدِ مِّنَ الْمَذْ كُوْرَيْن حَتَّى لَوْتَ أَلَلا أُكِيِّمُ هٰن الوهٰن ا يَحْنَثُ إذا كُلِّمَ أَحَدَهُما وَفي

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

الْإِثَبَاتِ يَتَنَاوُلُ آحَكُ هُمَامَعَ صِفَةِ التَّحْيُيُرِكَقَوْلِهِ حُنُلُهُ هَ لَهَ اَوُذَالِكَ - وَمِنْ ضَدُو وَيَةِ التَّحْبِينُ لِعِمُومُ الْإِبَاحَةِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: فَكُفَّا دَثُهُ إِلْمُعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِ بِنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِبُونَ اَ هَلِيكُمْ اَوْكِسُو تُهُمْ اَوْتَحْدِيثُرُ رَقَبَتِهِ وَقَدُ يَكُونُ أَوْبِمَعُني حَتَّى قَالَ اللهُ تَعَالى: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْ رِشَيْئٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِ حِرْقِيْلَ مَعِنَا لُا حَتَّى يَتُوْبَ عَلَيْهِ مِ قَالَ آصَحَابُنا لَوْقَالَ لَا ٱدُحُلُ هٰ فِهِ السَّارَ اَوْاَ دُخُلُ هِلَ فِهِ السَّاارَ يَكُونُ اَوْبِمَعْنَى حَتَّى - لَوُ دَخَلَ الْاُوُلِي اَوْلَا يَحْنَثُ وَلَوْدَخَلَ التَّاسِيَةَ اَوَّلَابَرَّ فِي يَعِينِهِ وَبِيثُله لَوْقَالَ لَا أُفَادِقُكَ أَوْ تَفْضِى وَيْنِي يَكُونُ بِمَعْنَى حَتٰى تَقْضَىٰ دَيْنِى-فصل او دوندکورجیزوں میں سے سی ایب محدراد ہونے پردلالت رکا ہے اسى ليے اُركى نے كہا بيغلام أزاد ہے ما بية نوگويا اس نے بيكہ آن ان ميں سے ايك آزاد ہے چانچ اسے بیان کرنے کا اختیار ہوگا (کر کونسا آزادہے) اور اگر اس نے کہا اس غلام کے بیچنے پرمیں استحض کو کیل نباتا ہوں یا استخص کو ۔ توان میں سے کوئی ایک دکیل قرار پاتے گا اوران میں سے مرکسی کواس کے نیچنے کا اختیار ہوگا۔ اور اگران میں سے اله جيكوتي كه جاعنى ذيلًا اوعدو تومطلب يه كدان يس سكوتي ايك آبام. دونوں نہیں آتے۔ له حباس في كها تصاكر بيفلام أزاد ب يا بيفلام أزاد ب توحب مك ده بيان نزر مد كونسا آزاد ہے کسی کوآزادی حال نہیں ہوسکتی گردکیل بنانے والمصلدیں بیحاجت نہیں کربان کیاجاتے کوکن وكيل ہے۔ اس ليے كدتوكيل ميں اباحث كامفهم ہے۔ اباحث كامفہم ہے كركري كوتصوف كالفداد (بقيهاشيرنكصفير)

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ایک نے اسے بیچ دیا تھے وہ غلام وکیل بنانے والے شخص (سیلے مالک) کی م**لک می** ں سے آیا تو دوسرے شخص کو بیراختیار نہیں کہ اسے (مھر) بیچے د<sup>انے</sup> اوراگر کسی **نے ا** تین بیولیں سے کہا '' اِسے طلاق ہے یا اِسے اور اِسے '' تو مہلی دو میں سے ایک کوطلاق ہوگی اور تبسری کوابھی طلاق (حاری ) ہوجائے گی۔ کیؤنکراسے (علیٰحدہ طور بہلی دوس سے ایک کے طلقہ (ہونے) پڑمطون کیا گیا ہے اور شوہر کواختیارہ كران ميں ہے طلاق والى تلا ہے۔ يہ بول ہوگيا گويا اس نے کہاتھا تم میں سے ایک کو طلاق ہے ا دراسے طلاق کیے۔ اسی سے ام زفس ٹرنے فرما یا ہے ب کسی نے کہا " میں کلام نہیں کروں گا اس سے یا اس سے اور اس سے " تو اس کا بیرتول یہ کہنے مجا بقیهاشة گذشة صغمه : مے دنیا ا در حب کسی کو و و چیزوں میں سے ایک میں تصرف کا اختیار دماجاتے تو پی شکام کا اختیار باتی نہیں رہا اور نہ اس سے پر چھنے کی ضرورت ہے کہ تم نے مخاطب کو کس چیز میں تعلق دیاہے ملکٰ علب کواختیار سے میں میں جاہے تصرف کرسے شلاکسی نے لینے غلام سے کہا یہ کیڑا اسپ سے ليحريدلو باير حريدلو . تواب متكلم سے لوچھنے كى ضرورت نہيں كراس نے كس كيڑے كے خريد نے كا اختيار وا ہے .غلام حوکمٹرا چاہے خرید سلے متن میں مذکور توکیل کی صورت بھی ایسی ہی ہے۔ مگر دو غلامول میں م ا یک کو آزاد کرنے والی ورت اس سے مختلف ہے۔ اس میں شکل نے معاملہ لینے اختیار پر رکھا ہے کسی کوافقیا نهيس ديا. لهذاس سي يوجيا جلت كا-له جزئم او ددس سے ایک چیز کے مراد ہونے کامغیم رکھتا ہے ابندا دونوں کو مراد لینام آئز نہیں۔ اس ليے جب ايک شخص نے بطور دکيل وہ غلام بيج ديا۔ بعدين کسی طرح وہ غلام بھريپلے الک کے پاس آگيا تو **دوم ل** شخص یافتیار نہیں دکھاکہ وہ بھی اسے بیچ ڈانے ۔ در نہ یہاد کے مفرم کے خلاف ہے ۔ له کیوکشنگم نے جو کھے کہاہے اس کامطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی تین بیویوں میں سے دو کوعلیخدہ کرسکے کہاکہ یا استطلاق ہے یا استطلاق ہے اورتعیری کے بارے میں علیٰحدہ کمیڈیا کراسے طلاق ہے۔ اس لیے میری تواعبى طلاق بوگئى اوربېيكى دوس سے ايك كواس دقت مطلقه شماركياجات كاحبب متنظم تبلا في كوموان

بمنزل ہے کہ میں ان دونوں سے ایک سے ادراس سے کلام نہیں کروں گا۔لہذا جب یک پہنے دومیں سے ایک کے ساتھ اور تیسرے کے ساتھ کلام ندکرے حانث نہیں ہوگا (اس کی سمزہیں ٹوٹے گی) اور ہمارے نز دیک اگر تنہا پہلے سے کلام کیا توحانث ہوجائے گا اوراگر بیجیلے دو میں سے ایک سے کلام کیا توحانث نہیں ہوگا تا انکہ ان دونوں سے کلام نہ کر ہے ( بینی حب مک ان دونوں سے کلام نہ کرے حانث نہوگا) بقیعاشید گذشته صفی: سے کس کوطلاق دے رواہتے۔ جیسے کد دوغلاموں میں سے ایک کوآزاد کرنے کی مررت مين متكلم سے پوچھيا كيا تھا۔ له المام زفس " في تا عورتول كوهلاق فيف كه المي مسلدرتي السي كرت مُوسِّت فرما وما كرحب كسى في تسم على أنى كدوه اس تخص مع اس تنص مع اور استخص مع بات نهيس كرم كاتو كوياس في مسلطلات كالمرح بيليج دوآ دميول كوعلى و وكركت كهر دما كرمين ان بي سے ايك سے بات نهيں كروں كا راور بعد ميں طليحد ا طور پڑمیں بی کا ذکہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس سے جمع کلام نہیں کروں گا۔ توگویا قسم کے دو مصفے بڑو گئے۔ ١١١ پہلے دومیں سے ایک سے باب نذکرنا (۲) اور تعمیر سے آ دمی سے بابت نذکرنا اور جب کک دولول حقول میں قسم مز تريب وه حانث شار زبوگا . يه الم زنت كاقول مع بنظام سلطلاق كيمين مطابق نظراً المسلم ام إعظم اورصاحبين ممهم الله كى باركي بين تكاو بصيرت نه ان دونون متلول مين فرق د كليد ميا ين نخوا يا كمه طلاق والامجد بصورت اثبات ہے اور قسم والانشكل نغى اور او دوجيزول ميں وائر بونے كى وجسمعنى نكارت ركصة ہے اور نكارت تحت نِفي عموميت كافائيرہ ديتى ہے۔ جيسے لار حب ل في ال مدار (زيدًا ڪان او عبدوا )عموميت کامُفا ديہے کو کم کسي ايک معين فرد کونہيں سب افراد کوشالي مو۔ جيسے لارجل في الدادس ب كاركوني عيى فردوارس ابت بوكيا تومتكم جموا تضر كا يمينكماس كي بها به وتى نفى رجل كے برفر وكوشائل ہے۔ اس طرح لا اكلى ها ذا اولها ذا و ها ذا مين كلمة او نے اپنے ماقبل اور ما بعد میں صورتِ نکارت بیدا کی اور لا اے لھے کی نفی کے تحست لاکر دونوں کواس میں شامل کیا ادر کلام کا ممفاد سر ہوا کہ ہیں اس تخص سے یا ان دونون تضول سے نہیں بوبوں گالعینی نداس سے بوبوں بقيرحاشيرا كمصفحري

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ادراگراس نے کہامیرا پیفلام بیچ دویا ہیں، تو کیل کواختیار ہے کران میں سے جے جائے یسچ دائے ! دراگرحرن آو مہر میں داخل ہو۔ ہایں طور کر کسی نے اس چیز یا اس چیز مرا نکاح کیاتوا م الومنیفه شکے نزدیک مہرش کاحکم دیاجائے گا۔ کیونکہ لفظ (او) دوہی ے ایک کولیتا ہے اور (نکاح کا) اصلی تقاضا تومہرشِل ہے تو جوجیز (ان میں سے) مهرمثل سے مناسبست رکھے گی اسے ترجیح دی جائے گی ۔ اور اسی قاعدہ رہم کہتے ہی كتشهدريله هنانمازمين دكن نهين - كيونكرنبي صلّى اللّه عليه وسلم <u>كمه ا</u>رشاد: «جب تم**ني** يە (تىشىد) كېدليا يا كرليا توبھارى نما زمكىل بوگئى ؛ ئەنىماز كى كىمل كرنے كوان <sup>د</sup>وملى بقتیعاشیرگذشة صغه: گاندان سے ۔ لہذا اگر پیلیٹخص ستے نہا بات کرے توجمی قسم ٹوٹے گی اور سیجیلی دونوں سے بات کرے توجی ۔ البتہ کھیے دونوں میں سے ایک سے بات کرے کا توقع نہیں ٹوٹے گی کیونکران کو واق كرساقة مم كالكياب بجركة سلطلاق مي حملة منبة ب اسس عرم نهيل اس يركي ايك فردي يرهكم جاري بوقا ہے سب بہنہیں اور سی نکر دہ حکم آ و کے ساتھ بیان ہوا ہے اس لیے شکلم سے بچھپنا پڑا کہ اس نے کِس فرد پر حکم حاری کیا ہے۔ جیسے کرمت وخرت میں تھا کر میغلام آزاد ہے یا یہ ، ا اس میں تھی گذشہ صورتِ تو کیل کی طرح معنیٰ ا باحث ہے۔ اس کی شال لیے ہے کہ باپ بیٹے سے کہتھ ا فلال یافلال اشا ذہے پڑھاکرو تومطلب بیہے کہ ان دوس سے جس سے جا ہو بڑھ دو۔ یا کوئی کمی سے کہے **مجھے بازار** كرَّما يا تميض لا دو تواس كا معيى مين فهرم كر كر جوعا بهولا دو . له مثلاً اكي مرد في ورت سي كهاس تجهد اس غلام يا اس غلام كم بديس نكاح كما مون تد صحبین کے نزدیک شومرکوافتیا دیہ کر مباین کرے کہ کونے غلام راس نے نکاح کیاہے جیمے سلم حریث طلاق میں گذرچكا، گرام صاحب رحمة الله كزدكب كاح مين اصل چنرمېرشل سے . البته اس سعدول تب ماتن به حب مهرئی صورت معین ہوجائے ادر حب معین نہ تو تو حکم لینے اصل بر رہاہے اور مہرشل لازم آ ہا ہے اِس صورت بن هي تو كرو برمعيّن نهين اس يصوم برش كرمعيار بنايا جائية كا اور حس غلام كي قيمت وبرشل كرقريب 

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

ہےایک پڑھتق کیا ہے تو دونوں کوشرط نہیں قرار دماجائے گا 'جبکہ قعدہ بالا تفاق(نماز تی تمیل کے بیے) شرط ہے تو تشہد راج صنا شرط قرار نہیں دیا جائے گا بھر پیکلمۃ (او) لف<u>ی کے موقع پر</u> دو مذکورچیزوں میں سے ہرامک کی نفی داجب کردیتا ہے جنانجے اگریسی نے کہامیں اسسے با اس سے نہیں بولوں گا تو وہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کلام کرنے سے حانبت ہوجائے گا اورا ثبات (کے موقع) میں بیکلم دو میں ایک کولیتا ہے ادر (اس ایک کو) اختیار کرنے کی صفت بھی ساتھ موتی ہے۔ <u>جیبے ہوگ کہتے ہیں برمکڑ لو ما</u> وہ بک<del>را</del> تو اور تخیبر (کسی ایک کواختیار کرنے کی قد<sup>ر</sup>ت) كاتقاضاعمم اباحت به كرجيجا بهواختيار كربو) بجيب الله تعالى فرايا: « تو اِس رقسم تو السنه ) کا کفّاره به ہے کہ دس سکینوں کو کھانا کھلایا جائے وہ درمیانی اله نازين آخرى قعده معنى آخرى جبوس تمام المرك زديك نماز كاركن مي سي ترك سفاذ باطل بوجانى بيا دحرعبدالله ببسعود رضى اللهعنه فرطنة مين كداخيس نبي صلى الله عليه وسلم في منته و الكهلايا تو فرما إذاً قُلْتَ هِذَا الدِّفَعَلَّتَ هِذَا تَعَنَّتُ صَلَواتُكُ مِن جب تم في يَتْهُ ديرُ هِ ليا الى قدر بيرُه لیاتو تھاری نماؤ مکل ہوگئی اسے دار قطنی نے روایت کیا ہے۔ جبکہ او دوس سے ایک کے مراد بھنے پر دلالت کرط ہے یعب قبل تیشہد کورکن نہیں مانا حاسکتا ۔ ورند بیرا و کے معنی کے خلاف ہوگا ۔ بلکہ اسے واجبات میں رکھیں گے اور اس کے وجوب کے دلائل علیحدہ میں ۔ میصدیث اس کی دلیل نہیں -نے کلم آو پیزیح نکارت پیدا کراہے اوز بکرہ تحت نفی عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے اگر پہ كلم يمامنفية مي آتے تو معطوف عليه اور معطوف ميں سے مراكب كی نفی لازم كردتيا ہے۔ جيے اگر کوئی کہے کرمیں اس ادمی ما اس ادمی سے بات نہیں کروں گا تومطلب پر ہے کمیں ان میں سے کسی سے بهي نبين بربون كا - اوريه دي ميز ب جبيمي لا أكرتم هلذا أو هل بن إوهل المحتت ائم صاحب اورصاحبین نے فرماتی مگر مُجلة مُعْبَدَ مِن کلمۃ أو دومیں سے ایک کے لیے کم ابت کواہے۔ اوراس بی اختیار موطب کرجس کے لیے جا برو کر آبت کردو۔ جیسے عمواً گفتگوس لوگ ایک وسے سے کہتے ہیں کہ یہ

قِهم كاكها ما حوتم لينے گھروالوں كو كھلاتے ہویا اٹھیں كرہے ہیںناما یا ایک غلام كُرْنَا يُنْ (سُوره مامَدَهُ آميت ٨٩) اوركهجي اوحتي (بيها ن مك) كيمعني بي آماسي جيسے للّٰہ نے فرمایا: تجھے انجے متعاملہ سے کوئی سرو کارنہیں ۔ ماییکراللّٰہان کی **توریز قبل ک** كماكيا كيك كراس كامعني سيب "يهان مك كرالله ان كي توبر قبول كيف يه (سورة ال آیت ۱۲۸) مهمار سے فقہار نے فرمایا : اگر کسی نے کہایں اس گھریں داخل نہیں ا گاما يه كوي اس گهرين داخِل مهول ، تو « بيا " بمعنی « بيهان تك "بيخ ـ اگروه ي گھرمی پہلے داخِل ہوگا توحانت ہوجائے گا اور اگردومرے گھرمی پیلے اخِل ہوگا **تو تبری** بقیصا شیرگذشته سفی: ملے اورا و صاب تو تومطلب بیب کردونوں میں سے عصابی موسے او مگردونوں کو فق کسی ایک کو ۔ ئه بادائب مبتنبتهم في اومي تخبير به بعني يه كمعطوف عليا و رمعطوف ين سيم علي و اور **ربي الم** ا گرخوزتنكم سقعنی رکھتی ہو جیسے حرست یا طلاق كى صورتى بيچھے گذرى بي تواختيار مسكلم كوصاصل ہوتا ہے اور ال تخيير خاطب مصتعلق ہو تواختیار کے حال ہو طہے جیسے یہ سے بوبا وہ سے بواوراس کی ایک مثال قران کا کابیر تقام بھی ہے کہ جس نے قتم توڑ دی وہ دس مساکین کو کھانا کھلاتے یا افھیں کیڑے دے یا غلام ازاد کر گ تومطلب بیسے کان میں سے جوچاہے کرمے اور اگرسب کو کرسے توان میں سے ایک بطور واجب اوالا ہوگا باتی نفل کہلائے گا۔ ئے۔ اد بمعنیٰ حتٰی قرآن کریم سے بیمثال ہے کہ اللہ نے غزوۃ احد سے بعد فرمایا سے جبیب **ببیب متی لی** عليروسلم آب ان كفار كم متعلق جنبول نے آپ كواد را بل اسلام كوسخت بحليف دى كچير نه فرمانين ما انكال ئى توبە فراكراغىيى بدايت سے مەسىيا ئىچىرىمذاب سے بىنانچە الله نے فتح كمر كے موقع برالوسفىيان اوران تام سردارد ں کو جواحد میں نوٹے آتے تھے توفیق اسلام دسے دی تواس آیت میں او بمبیٰ حتی ہے تغییر طالعین یں امام پیوطی شنے فرمایا۔ ای الیٰ ان بیتوب علیم سم حتیٰ اور الیٰ وونوں بیان غاست کے بیے ا بین معنیٰ کیساں سہتے ۔ Click

بری ہوجا<sup>نے</sup> گا اوراسی کی شل میھی ہے کہ اگر کسی نے کہا:" میں تمہیں نہیں تھیوڑوں گا۔ ياتم ميا قرض ادا كردو " تواس كامعنى بيه التيم التي كم تم ميا قرض أدا كردو " فصل عتى لِنِعَايَةِ كَالِي فَإِذَاكَانَ مَاقَبُكُهَا قَابِلًا لِلْأِمْتِدَادِ وَمَا يَعْلُهُمُ ا يَصْلُحُ غَايَةً لَهُ كَانَتِ ٱلْكَلِيةُ عَامِلَةً بِحَقِيْقَتِهَا مِثَالُهُ مَاقًالَ مُحَمَّدُ "إِذَاقَالَ عَجِيدِي حُرِّيً إِنْ لَمُ أَضْرَبْكَ حَتَّى يَشْفَعَ ثُلَانً أَوْحَتَى تَصِيمَحَ أَوْحَتَى تَشْتِكَى بَنْ يَكُ تَكُ أَوْ حَتَّى يَدُخُلَ اللَّيْلُ كَانَتِ ٱلكَّلَدَةُ عَامِلَةً بِحَقِيْقَتِهَا لِأَتَّ الضَّرْبَ بِالتَّكْرَارِيَحْتَمِلُ الْإِمْتِدَادُ وَشَّفَاعَةُ فُلَانٍ وَأَمْثَالُهَا تَصُلَحُ عَايَةً لِلضَّرْبِ ثَلُوا مُتَنَعَعَنِ الضَّرْبِ قَبَلَ الْنَاكِةِ حَنَثَ وَلَوْ حَكَفَ لَا يُفَارِقُ غَرِبْيَهُ حَتَى تَقْضِيَّهُ وَيُنَكَهُ فَفَا مُ قَدُ قَبْلِ قَضَاءِ اللَّهِ يُنِ حَنَثَ - فَإِذَا تَعَنَّ دَالْعَسَلُ بِالْحَقِيْقَةِ لِمَانِعِ كَالْمُكُرُونِ كَمَا لَوْحَكَفَ أَنُ يَضُرِبَهُ حَتَّى يَمُونَ ٱوْحَتَى يَقْتُكُهُ حُمِلَ عَلَى الضَّرْبِ الشَّلِ يَهِ بِإِغْتِبَادِ الْعُدُونِ وَإِنْ تَمْرَكِيُنِ الْاَوَّلُ قَابِلًا لِلْاِمْتِدَا دِوَالْآخَدُصَالِحًا لِلْغَايَةِ وَصَلَّحَ الْاَوَّلُ سَبَبًّا وَالْآخَدُ حِبَّزًا عَيْحُمَلُ عَلَى الْجَزَاء شَالُهُ مَا قَالَ مُتَحَمَّدُ الْوَاقَ لَ لِعَنْ يُرِمْ عَبْدِى كُ حُرٌّ اِنْ لَمُ آتِكَ حَتَى تُغَيِّينِي فَأَتَا لَا فَلَمُ يُغَيِّرِهِ لَا يَحْنَتُ لِأَنَّ التَّغْلُولَيَّ لَا ا س كاس قول " بين اس كهريس داخِل ننهين بول كايا بدكه بين اس كهرين داخل بول "كامعنى بير ہے کہ حب تک میں اِس گھر میں داخِل نہ ہوں یں ،س گھر میں نہ ہیں جاؤں گا۔ بہذا اگر دوسرے گھر میں داخِل ہوتے بغیر پہلے گھرس گیا توقعہ ٹوسٹ جائے گی اوراگردوسرے گھرس پہلے جاکر پہلے گھرس داخِل ہوا تو قىم دېرى يېگتى - يادرىپ او كاختى كىمىنى يې آنا اېل نخونى يېماكسىك-Click

تَصُلُحُ عَايَةً لِلْإِسْيَانِ بَلْ هُوَدَاعِ إِلَىٰ بِرِيَادَةِ الْإِسْيَانِ وَصَلْحَ جَزَآءً فَيَحْمَلُ عَلَى الْجَزَاءِ فَيَكُونُ بِمَعْنَىٰ لَامُ كَى فَصَارَكَمَ قَالَ إِنْ لَمْ آتِكَ إِنْتِانًا جَذَاء لا التَّغُي بَيْ أُو إِذَا تَعَنَّى مَ هُذَا بأَنْ لَا يَصْلُحَ ٱلْآخَرُجَ ذَآءً لِلْأَوَّلِ حُمِلَ عَلَىٰ العَظْفِ الْحَضِ مِثَالُهُ مَاقَالَ مُحَكَّدُ إِذَاقَالَ عَبِينِي حُرُّ إِنْ لَمُ آتِكَ حَتَّى اَتَعَتْمى عِنْدَكَ الْيَوْمَ اَوْانَ لَمْ تَأْتِينِي حَتَّى تُعُنِّدِي عِنْدِي الْيَوْمَ فَأَنَّا لَا فَلَمْ يَتَعَلَّمُ عِنْدًا فِي ذَا لِكِ الْيَوْمَ حَنَتَ . وَذَالِكَ لِاَنَّهُ لَمَا أُضِينُفُ كُلُّ وَاحِيدِ مِنَ الْفِعَ لَيْنِ إلى ذاتٍ وَاحِيدِ لايصُلُحُ أَنْ يَكُونَ فِعُلُهُ جَدَاءً لِفِعَله فَيُحْمَلُ عَلَى الْعَطْفِ الْمَحْضِ فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ شَرْطًا لِلْبِرِّدِ قصل : حتی، إلى كى طرح انتهابيان كرف كے يسے اس يے جب اس كا ماقبل (والانعل )طول *كيوسكتاً ہو*اوراس كاما بعداس كى انتہا بن <u>سكے</u> توبيركلمہ (حتیٰ) ا**بنی**ا حقیقت بیعامِل موگا۔ اس کی شال بیہ ہے جوام محد شنے ارتبا و فرمائی کہ اگر کیسی نے کہا۔ اگر میں تجھے اس قدر نہ ماروں بہاں مک کہ فلان شخص (حجھوڑ فینے کی) سفار سش کرے یا یہاں تک نوچینے لگے یا ما انکر تومیرے آگے التجار کرنے لگے یا ما و فتیکہ دات اجاتے تو (ان سب مثالوں) میں یک کمرا سی حقیقت برعامِل سے کیؤ کھ فعیل ضرب بار مار کرنے کے ساتھ طول مکر سکتاہے اور فلاں کا سفارسش کرنا اور اس جیسی (مذکورہ) چیزیں ضرب اله حتى حروب عطف ميں سے ب ايد مابعد كے ليے عبى وہى حكم اسب كرديّا ہے جو اقبل كے ليے ہو جيد جاءَ القومُ حتى رَثِيلِينُهُمْ يَ المماس كااصل عنى يدبُّ ديمين على انتهابيان كُليَّ أمَّابِ. ادراس كظفف يريمي معنى كارفرا بهوما ب عيد كذشة شال ب مامغهوم يسب كرسارى قوم آتى یہاں کک کدان کامروارہمی آگیا۔ بیتوم کے کینے کی انتہاہئے۔

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

<sub>می ا</sub>نتها بن کتی میں ۔ لہذا اگر (مذکورہ مثالوں میں ) وہ آدمی انتہاء سے قبل ضرب <u>۔۔۔</u> رُ<u>ل جائے</u> توقعم ٹوٹ جانستے گی۔اوراگراس نے قسم اُٹھاتی کہ وہ ایپنے قرض دار کلساتھ نہیں جھے دڑے گا تا نکہ دہ اس کا قرض نے نے سے بھراس نے اسے قرض نیسے بیل چھوڑ دیا توقسم ٹوٹ گئی کھیراگر دھتی کی محقیقت پرکسی مانع کی وجہ سیعمل شکل ہو۔ (ترحقیقت کے ترب ترمعنی پرحمل کیا جائے گا)۔ جیسے عرف ہے سیس کی مثال یہ ئے کہ اگرکہی نے قسم اٹھا تی کہ وہ اسے مارے گا تاآ تکہ وہ مرجا تے یا باآنکہ وہ اسے تل كرور تزعرف كالعنبار كرت بموت اسيخت ماسف رجمل كيأتباست كالداورا كر ا چنکون کاختینی معنی انتها بیان کرناہے - اس کیے جب معبی اس کا اقبل ایساعمل موجوایک وقت يمك لمبا ہوسکے اور اس كا ما بعد اس عمل كى انتہا بن مكے توضرورى ہے كہ وہاں حتىٰ كواس كے حقیقی معنی مینی بیان غایت ہی ہے رکھا جاتے ۔ جیسے اگر کوتی ریں کہے ۔ اگر میں تحصیت بکٹ مادوں کے فلاں آ دی جیعٹرا سف ك مفارش كرف لك ياتم چيخ كويامنت ماجت كرف كويادات براجات توان سب صور تول مي متي حقيقي معنى پرقائم ہے كيونكه ادنا ليفول ايم وقت كك لمبا بهوسكة ب اوركسى كى سفارش كرنا يامصروك بينيف لگنا وغيره أمور مارسند كي انتها تبن سكت بين كيؤنحه عموناكسي كي سفارش ما مصروب كيجيني جلاسندير ما زا حجمور ديا جالت تو اكراس في اس انتهاء سقبل ما رناجيسونديا توسم أدث كن اوركفاره بركيا-نے یہاں بھی کسی کاس تھ نہ جھوڑ اطول کرونے والافعل بے اور سی کا ما بعد معنی قرض اوا کرنا اس کی استہارین سكة بهداس بيعتى ابين عينتي معنى ريسها وراكراس ني قرض دار كي ادائيگي قرض سيقبل است تصور دما تو تم كاكفاره رِبُّكيا (سين كريين راكت)

حتیٰ کا ما قبل طول ن*ر کیٹر سکتے*ا وراس کا ما بعداس کی انتہا نہیں سکتے اور ہیہلا مُجملہ ( **ماقبل** ىبىب بن سىكے اور دوسرا مجلە ( ما بعد) اس كى جزار (مىتبك) بن سىكے تواس**يم** ہی رچمل کیاجائےگا۔اس کی مثال ام محتسنے بیربیان فرماتی کہ حبب کسی نے دورہ شخص سے کہا۔ اگر میں تیرے میں نہ وَں مَا نکہ تو <u>مجھے ک</u>ھا ناکھلا ئے تومیرا غلام **آ**ر ہے بھیروہ اس کے پاس کیا مگراس نے کھانا نہ کھیلایا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی (فلا آ زادنہیں ہوگا ) کیز کھ کھا نا کھلانا کسی کے آنے کی انتہانہیں بن سکتا یلکہ بیجیز **تومز ا** آنے کی دعوت دیتی ہے۔البتہ یہ (کھانا کھلاناکسی کے آنے کی ) جزابن سکتا ہے ؟ اس پیے اسے معنی جز 'ہی رحمل کیا جائے گا اورحتٰی لام کئے کے معنیٰ میں ہوجائے گا یرایسے وگیا جیسے اس نے کہا ہوا گرمی تیرے پاس اس طرح سے مذا قرل کہ اس **ی جزا** کھاناکھلانا ہو (تومیراغلام آزاد نشہے) اوراگریہ (بھی)مشکل ہو ہایں طورکہ دوسراٹمبلہ میں اله الرُحتیٰ كاما بعد ما قبل كی انتها مذبن سكے ادر مذہی ماتبال طول مكیر سكتا ہم د ملكہ ما قبل ما بعد كے سات علت بن سكتا ہوا ور ما بعداس كامعلول توجير" حتى "بيان علت كے بيے مُبرے كا بيمبيكس نے كہا۔ اگر م تیرے میں نہ آؤں ماکہ تو مجھے کھا ما کھلاتے تومیرا غلام آزادہئے ۔ عیروہ اس تحض سے ہیں گیا گرامسی نے کھانا ندکھلایا توغلام آزاد نہ ہوگا ۔ کیونکر حتی کا ماقبل 'و آنا 'ئے ہے اور ما بعد ور آسنے دایے کو کھلانا کھلانا ﷺ ابَ أَاليافعل نبين حوطول كريسك كمَّا مَا أيك منه في مِنْ تَعْقَق جرجانًا بِهِي \_اوراك و <u>ال</u>كوكاما كملامًا عِنْ اَنے کی انتہانہیں بن سکتا۔ بلکریہ تومزیدائنے کاسبب بنیاہے ۔ تو آنا ، کھا ناکھلانے کاسبب ہے اور وہ اس کامسبّب توحیٰ کواسمعنیٰ رحمول کیا جائے گا۔ گویا اس نے بوں کہاتھا یہ اگریں تھا رہے ہیں کھا ما کھا كىيىنى قى تومىرا غلام آزادىيە داب يەتوكھانا كھەنە چىلاگيا گراس نے آگے سے كھىلانىبىي **تواس مىن** اک قصورنہیں ۔ لہٰذاشرط یوری ہوگئی اور سمہزار ٹی ۔ یادر بسبب ادر سبب میرجی انتهار کامعنی کسی دیگ میں موجود ہے کیونکر سبب سے جرکام سروع ہوگا دومتبب يبجا كرنتيج اورنتهي بتوظيه اس ليحتي بيان غايت سيبان ببب كاطرف نتقل بوا

ى جزار نه كے توحتی كومحض عطف رمحمول كيا جائے گا (اورانتها يا جزا كے عنیٰ رنہيں كھا گا) اس فی مثال ام محمد کابیارشاد ہے کہ اگر کیسی نے کہا۔ اگر میں تیرے باس نہ وَل آ تحدین تیرے پاس آج کھانا کھاؤں، یا اگر تم میرے پاس نہ آؤ تا آنحد میرے پاسس آج کھاناکھا ذ تومیرا غلام آزا دہتے۔ بھیروہ اس کے ماس آیا وراس ون اس کے پاکسس کھانا منکھایا تواس کی تسم ٹوٹ جائے گی۔ اس کاسبب بیہئے کر جیب دونوں فعل (آ مااور کی ناکھانا ) ایک ہی ذالت کی طرف منسوب کرفیے گئے تواس کا خود اپنا فعل اس کے اینے فیل کی جزار نہیں بن سکتا۔ لہذا اسے محض عطف برحمل کیاجا سے گا اور (دونوں فعلوں آنے اور کھانے کا) مجھوع قسم ہوری کرنے کے بیے شرط پھہڑسے گا۔ فصل: إلى لِإنْتُهَا إِلَىٰ النَّابِةِ ثُمَّ هُوَ في بَعْضِ الصُّود يُفِينُهُ مَعَنَى إِمْتِ كَادِ الْحُكُمِ وَفِي بَعْضِ الصُّورِيُفِينُهُ مَعْتَ بَيْ الْإِسْقَاطِ تَكَاحُلُ- فَظِيرُ الْاَدَّلِ اشْتَرَىٰيْتُ هِلْذَا الْمَكَانَ إِلَّى هٰ ذَاالُحَايَطِ لَاتَ لَهُ خُلُ الْحَايِّعَدُ فِي الْبَيْعِ وَنَظِيْرُ التَّانِيُ بَاعَ اله الرحتى كا ما بعد ما قبل كے بیانتها ربھی مزسكے اور ما قبل كى جزار بھی مذقرار بائے تو كبير حتى صرف عطف كيد بواليت كيونك حروب عطف تروه سيسي وجيكس في كالأكمين تصارس باس مراة ل ما تكركها نا كهاؤن توميراغلام آزاد بيداس يرحني كاماقبل تتكلم كاأنهب ادرما بعد متكلم كالصانا انركر مخاطسك كهانا کحلانا تواس میں مابعد ما فبل کی جزانہیں بن سکتا ۔ کبیرل کہ دونول جملے ایک ہی ذات (مشکلم) کا طرف شوب میں اور پہنیں ہوسکنا کرانسان خود ہی اپنے آپ کو جزادے۔ اس کیے اس شال میں تی محف عندے کیے ب ادر معنی گویا یوں ہے ان لع آتائ فلع اتغابی عناد الیوم فعیب ی حدثٌ ۔ ا*گریں تھا د*ے پاس نداؤں۔ پھرکھانا مذکھا توں تومیرا غلام آزاد ہے۔ بعنی حتی نے محص عطفت کے بیے ہونے کی وحبہ ما بعد رویسی ما قبل کے حروث نفی کوعامل نبا دیا ہے۔ لہذا اگر مشکلم اس سکے پاس سے بیا آیا توسہی مگر کھانا نہ كهاياتو دونون مورتون مين غلام أزاد مجوجابت كا

Click

بِشَدَطِ الْخِيَارِ اللّ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَبِيتُكِهِ لَوَحَلَفَ لَا أُحَيِّمُ فُلاَتًا إلى شَهْرِكَانَ الشَّهْوُدَاخِلاً فِي الْمُصْكَعِرِوَكَ لَ اَفَادَفَا تَكَالًا الدِسْقَاطِ هُهُنَا وَعَلَىٰ هُلَا اتُّكُنَّ ٱلْمِدْذَفَقُ وَالْكَعْبُ دَاخِلَانِ تَحْتَ حُكُمِ الْغَسُلِ فَي قَوْلُهِ تَعَالِي : ﴿ إِلَّى الْمُدَانِقِ ۗ لِأَنَّ كَلِمُهُ إلى هُهُنَا لِلْإِسْقَاطِ فَإِنَّهُ لَوَلَاهَا لَاسْتَوْعَبَتِ الوَظِيفَةُ يَجِيعُ الْيَدِ وَلِهِ ذَا قُلْنَ الرَّكَبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ لِأَنَّ كُلَّةً إِلَىٰ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ْعَوْرَةُ الرَّجُلِمَا تَحَتَ السُّرَّةِ الى الزُّكْبَةِ تُفيُكُ فَائِكَةَ الْإِسْقَاطِ فَتَكَ خُلُ الرَّكْيَةُ فِي الْحُكُيمِ. وَتَكُ تَّفِيْدُ كَلِمَةُ إلى تأخِيرَ الْحُكُمِ إلى الْنَايَةِ وَلِهِذَا تُكُنَّا إِذَا قَالَ لِامْدَأَ تِبِهِ اَنْتِ طَالِقٌ إِلَىٰ شَهْرِ وَلانِيُّةَ لَهُ لَا يَقَسِعُ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِعِ نَدَبًا خِلَافًا لِـ ذُفَّرَ لِإَنَّ ذِكُرَالسُّهُ لِهِ لايَصْلُحُ لِمَدِّ الْحُكْمِ وَالْإِسْقَاطِ سُنَرْعًا وَالطَّلَاقُ يَحْتَمِ لُ التَّأْخِيْرُ بِالتَّكْيِلِيْقِ فَيْخُمَلُ عَلَيْهِ -فصل: كَلِمَةُ عَلَى لِلْأَلْزِامِ وَأَصْلُهُ لِلْإِفَادَةِ مَعَنَى التَّفَوُّقَ وَالتَّعَلِّيٰ وَلِهِ ذَا لَوْقَالَ لِفَ لَانِ عَلَىَّ ٱلْفُتُّ يُصْمَلُ عَلَى الدَّيْرِ فَ بِخِلَانِ مَالَوْقَالَ عِنْدى أُومَعِيَ أَوُفِئِلِي وَعَلَيْ هَٰذَا قَالَ فِي السِّيرِ ٱلكَبِيْرِ إِذَا قَالَ رَأْسُ الْحِصْنِ الْمِنُونِيُ عَلَيْعَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحِصْنِ فَفَعَلُنَا فَالْعَثَرَةُ سِوَا لُا وَخِيارُ التَّغْيِينِ لَكَ وَلُوَقَالَ امِنُونِي وَعَشُرَةً أَوْفَعَشَرَةً أَوْتُحْتَعَشَرَةً فَفَعَكُنَا فَكُلَاِلِكَ وحِيارُ التَّغِيبِين لِلْأمِن وَقَدُ يكُونُ عَلَى بِمَعْنَى الْبَالِمِ عَجَازًا حَتَّى لَوقَالَ بِعْتُكَ هَٰ ذَاعَلَى ٱلْفَتِ يَكُونُ على بِمَعْنَى البَاءِ لَقِيَّامِ وَلَالَةٍ

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

الْمُعَاوَضَةِ وَقَدَ يَكُونُ عَلَى بِمَعْنَى الشَّوْطِقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: "يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا" وَلِهِ ذَا قَالَ ٱبُوحَنِيْفَةَ ۗ إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَكِفْ فِي ثَلَاثًا عَلَى ٱلْفُنِ فَطَنَّقَهَا وَاحِدَةً لَا يَجِبُ الْمَالُ لِأَنَّ الْكَلِمَةَ هُفُّتَ تُفِيْدُهُ مَعْمَىٰ الشَّرُطِ فَيَكُونُ الثَّلَاثُ شَرُطًا لِلُذُومِ الْمَالِ-فصل یر إلی مقصودی انتہار باین کرنے کے لیے ہے بھریعین صورتول میں (انتہاریک) حکم کے برصنے کا فائدہ دیتا ہے اور بعض صور توں میں (انتہار کے آسکے) حکم کے ماقط کرنے ہے گا۔ اگر پیچکم کے رابطے کا فائدہ نے تو (خود) انتہاجکم میں داخل نہیں ہوتی اور اگر حکم سا قط کرنے کا فائدہ دے تو داخِل ہوتی ہے۔ بہلی صورت کی شال بیہ « بی<u>ں نے ی</u>گلہاس دلوار کک خردی ہے" اس میں دلوار بیع میں واضِل نہیں ہوتی اور دوسری صوریت کی شِبال میہ ہے کہ « فلال نے تین دن تک سے اختیار کی شرط پر بیع کی ہے ہے "اس طرح اگر کسی نے تعم اُٹھاتی " میں فلاں آوی سے ایک ماہ یک بات نہیں ا مرون عطف کابیان ممل کرنے مے بعد بیال سے صرت مصنف حروف جارہ کا ذکر شروع فرار بي بي ادرسب سيد حرفة الى "كلمان لات - فرايا" إلى "اس لياً السيَّ كما قبل كانتها بيان كريد عي سورت الى الكوف في من كون كسيرى و قرأت الكتاب الى باب كذابي ني فلان باب كك تاب ريهي وغيره-نه بین بعض سرتون بین الی کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخِل ہو بلہ ہے اور بعض صور توں میں نہیں اور اس كى دجريب كدانى تجبى توميعنى دييائ كرير حكم فلال انتهاأور فلال حد تك مارى ب ليديس اس كا ما بعد ماقبل كے علم مِنْ اخِل نہيں ہوما جي كوتى كم، ميں نے بير عكم اس ديارتك خريرى ب توسطلب بيمو ما ہے كرديار خرمد في شال نهيل مكراس كم متنى مكر بهدوه خريدى بيداس شال س إلى يربيان كرف كي يق استول بوائے کوفلاں مدیک حکم جاری ہے۔ قرآن کرم سے اس کی شال یہ ہے تم اہمواا لیستام الل

کروں کا توایک ماہ حکم میں داخِل ہے اور اس جگہ اس نے (ایک ماہ کے آگ کے اقط کرنے کا فائدہ دیا ہے۔ اسی قاعدہ پریم کہتے ہیں۔ کہنی اور شخنہ وو**نوں اسی** بارى تعالى " كَهُنيون كك ( ما تقه وهوة) " ميں دھونے كے حكم كے تحت الزل کونککامیر «الی" بہاں (انتہارے آگے )حکم کےساقط کرنے کے لیے ہتے گ يهاں يكلم يز به ذاتو (وضور كا) فريضيه سار سے از و كو گھير ليبا . اسى يہ بيم كہتے ہيں بھی (مردکی)جائے سترمیں ہے ہے کیونح نبی صلّی اللّٰعلیہ وسلم کے اس ارشاد : <del>'''</del> جاتے ستر کھٹنے تک ناف کے نیجے صدیدن ہے " میں کلمۃ إلیٰ د کھنے کے ا بقيهاشه گذشة صفيه: اللّيل بحيرات تك ردزه ممل كروا دركهبي إلى يمعني ديباب كرير حكم **فلال** سے نہیں جاتا ۔ اس کے دریجا کر مضر جا آئے بعنی بان کامقصد یہ ہوائے کہ ذکر کردہ انتہا کے اسمحالی میں داخِل نہیں۔ اس سے ساقط ہے۔ ایسے میں الیٰ کا مابعد ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے جیسے کو**نگ ک**ے نے پیچیزیین دن مک کے اختیار کی شرطر پر بیچی ہے بعبنی پیشرط رکھ لی ہے کر تین وان مک مجھے با ف**تیار** كەڭرىياپوں توبىيى تورْدوں۔ تراس شال بىن بىن دن توكر إلى كا ما بعدىسے شرط خيار كے حكم ميں داخل سىۋ اے ہیں مثال میں بھی الی کا مابعد تعین " ایک ماہ " کلام نیکر نے کے حکم میں وافِل ہے کیونکھ الی میں ال یہ تبانے کے بیسے ایک اوکے آگے جو وقت ہے وہ حکم سے خارج ہے ادراس سے حکم سا قط ہے ۔ ا الى شهر ندكة ترمطلب يرنبة كرس اس كيمي نهي بولول كار مر و رئے بیان دالی کیت بی اللہ نے گہنیوں تک اعقد حدنے ، حکم دیاہے اس میں کہنیاں بھی وہ ے حکمیں دار ایس به اگر کہنی وضوییں خشک رہی تو وضور نہ ہوا کیو بحرمیم ان المرافق اس بیے فر**ایا گی**ا ا کہ کہنی ہے آگے وابع صد مازوسے وضور کا حکم سافط کیا جائے۔ اگرانی المرافق مذکہا جا تا تربغل مک سا بازوكا دصوبا فرض عشرنا كيونحد لغست عرب بي سارم بازوكريك كهاجابا سبعد اس طرح وضوري دصونے میں شخنے بھی شامل ہیں۔ کیزیحد معنت عرب میں بیری ٹانگ بریعی رصل کا لفظ بولاجا با ہے۔ اگر الیٰ انگ يه كواجا قا توبيا النتباه تصاكر كهين سارى فانك كاوصونا تو فرحن نهين -

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

کم کے ماقط کرنے کا فائدہ و بے رہا ہے۔ اس لیے گھٹنہ تھی میں داخل ہے۔ اور کائڈ الی اسی انتہاری حکم کومؤخر کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب کہی نے اپنی ہوی سے کہا۔ تجھے ایک ماہ تک طلاق ہے۔ اور اس کے دل میں (ظاہری الفاظ سے ہوئے کہ) کوئی نیت نہیں تو ہمارے نزدیک فی الحال طلاق داقع نہ ہوگی۔ میرائے ایم زفری کے خلاف ہے۔ (ہماری دلیل میہ ہے کہ) ایک ماہ کا یہاں وکر شرعا تھم کے بیٹ ہیں ہوسکا اور طلاق تعلیق کی وجہ سے تاخیر کا اتحال بی علی کہ کے ماقط کونے کے لیے نہیں ہوسکا اور طلاق تعلیق کی وجہ سے تاخیر کا اتحال بی میں کے ماقط کونے کے لیے نہیں ہوسکا اور طلاق تعلیق کی وجہ سے تاخیر کا اتحال

بر تطفی یا فلم کے اس کی اخترائی ہم کی کرایا جائے گا۔ رکھتی ہے۔ اس کی اخترائی ہم کی کرایا جائے گا۔ فصل: کلمی " عَلی" (کسی برحکم) لازم کرنے کے لیے ہے۔ اس کا اصل بیہ ہے۔ ان عبداللہ بن جعفر مرفوعا یہ صدیت روایت کرتے ہیں کہ نبی صل الدعید ولم نے فرایا عَوْرَ الْ الرَّجِ لما تَحْتَ

ر البته الم زفت ر كوزوكيم البياني وه ان كلمات من المجمى عطلاق جارى قرارفية أي المبتاني وه ان كلمات من المجمى عطلاق جارى قرارفية أي المبتدائي المب

Å

كريه كلمكسى حيزك اويرا وركبند توني كالمعنى ديتا المهيد واسي بيه الركسي ندكها مجري فلاكل كما ہزارہے تواسے قرض رچمل کیا جاستے گا بخلاف اس کے کہ اگر وہ کیے میرے ہاں یا میر باس امیری طرف (اس کا ایک ہزارہے)۔ (ام محدّ نے) سیرکبیر میں فرمایا ، جب قلعے کے سردارنے کہا مجھے اہل قلعہیں سے دسس افراد ریامن فیسے دواورہم نے ایہا کردیا تو دس ا دی اس کے سبوا مراد ہوں گے اور (وس کے)معین کرنے کا اختیار اُسسے حَاصِل بهوگا ادراگراس نے کہا ' مجھے ا در دس ا فراد کو یا میں دس ا فراد کو یا بھیر دس ا فراد کو آبن دے دواور ممنے ایسا کردیا تو دہ بھی اسی طرح سے (کددس افراد اس کے سوا امن یا لیں گے) اور (وس کے) تعبین کا اختیار امن فیینے دانے (مسلمان امیر شکر) کوهال جوگا ک علی جی حرف جرب اوراحکام شرع میں کی کم کسی پرکون حکم لازم کرنے کے بیے آ تاہے ۔ جیسے کتد عَليكم الصيّام كتبناعليهم فيها أن النفس الم وغرو-اس كوجبيب كانت بيريفلكس جزيك دوسرى جيزا وراور مبندمون كرمعنى سيآم بع جيد زيدة على التقفي زيدهيت كاويرب وراسكاين ایک طرح سے تَفَوَّقُ اور تعلّی پاتی جاتی ہے کیونکروہ آدمی کے مریر اکیب ذمد داری ڈال نسیتے ہیں۔ کے احکامِ شرع میں علی کے ذریعے کسی حکم سے لازم کرنے کی مصنف نے بیٹال دی ہے کہ اگر کوئی میں کھنے كولفُ لانٍ عَلَى اللف تراس كامعنى ميرف يبي ب كدين في اسس كا ايك بزار قرض ديا ب وجهر بلازم ہے۔اس کی جگہ اگروہ یہ کہے لف لانٍ عِندی اکف یا مَعِیَ العن میرے ہاں یامیرے پاس اس کے ایک ہزار در مہیں تواسے امانت اور عاریہ دغیرہ رہی جمل کیا عباسکتا ہے! ورا مانت اگراز خود ملاک ہو عباستے تواس كادينالازم نهبين جوما . ته چون محرعلیٰ اس بیما متسب کوا کی بیز کو درمری جیز ربازم ماغالب کرنے ا دراس کی اس رتیان نابت کر نے تواہم محدث اس کی ایک فقبی شال بددی سبے کد شکراسلام نے کمی قلعہ کا محاصر وکردکھا ہے مجھودین کا مرطراساتی

شکر کے امیر سے کہا ہے اصنونی علی تعشیر ۔ مجھے دس آؤمین رامان دو۔ تو مطلب بیب کر مجھے بھی امان دو ا اور میری کان میں دس اور آؤمیول کو بھی امان دو تو ان دس کے فیاؤسی است اختیار حاصل ہوگا کی نو کو نفظ علی نے ا

ادر کہی "علی" مجازًا باء کے معنی میں آما ہے۔ حینانچہ اگر کسی نے کہا میں تجھے میں لاک ہزار رہیجیا ہوں تواس میں علی ممعنیٰ جاءہے کیزنکہ معاوضہ کا قریبہ قائم السبے اور کہھی علی بمعنیٰ شرط مہوتا ہے۔ اللہ رب العزّت کا ارشاد ہے : <sup>دو</sup> وہ عورتیں آپ سے اس (شرط) بربعیت کریں کدوہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی<sup>تاہ</sup> " (سورہ ممتحنہ آمیت ۱۲) اِسی کیے ام ابوصنیفه شنفرایا بحب عورت نے اپنے شوہرسے کہا، مجھے ایک ہزار (درہم) پر بین طلاقیں ہے دو ۔ اس نے ایک طلاق دے دی توزعورت پر) مال واجب ب نہیں ہرتا کیز بحہیاں میکلمہ (علیٰ) شرط کامعنی دییا ہے ۔ توتین طلاقیں ال لازم ہونے کی شرط میں ۔ کی شرط میں ۔ فصل كَلِمَةُ فِي لِلظِّرُفِ وَبِاعْتِبَادِهِ لَهُ الْأَمْلِ قَالَ أَصْعَابُنا إِذَاقَالَ غَصَبُتُ تُوكِبًا فِي مُنْ لِا يُلِ أَوْ تَسَمُرًا فِي قَوْصِ رَقِ لَنِمَا لَا جَيئيعًا ثُمَّ هَلَذَةِ الْحَكِلِمَةُ تُستَعْمَلُ فِي الزَّمَانِ كَالْمَكَانِ وَالْفِعُلِ اَمَّا إِذَا اسْتُعُمِلَتُ فِي الزَّمَانِ بِأَنَّ يَقُولُ اَنْتِ طَالِقٌ فِي عَلِ فَقَالَ بقيها تي كذشة صفى: ان دس براس كاتستُط باين كياب ادراكراس فه يدكها مجعداور دس آدميول كويا مجعدا وريعيوس اَ دُميوں كوا مان دو تو اب اسے ان دس كے جبا دّ ميں احتيار نہيں۔ اب امان فيينے واليد سلمان امير شكر كو ان دس كيحيناة كااختيار بيئ له باء بدبیت کے بیماتی ہے اور مواہیں شراریں معاوضہان کرتی ہے جیے بعِثْ طُذَ ابالف یا است وقت مالف بیں نے *ایک ہزار کے ماتھ یے چیز بیچی ماخر دیی - اس لیے اگر* بعث کھی اعلیٰ الف<sup>ی</sup> کہا تومعا دی مام معموم الا كَوْلَتُ كُمعنى وساتف يكس في يور بزار كم ساتف يي ب -ته اس کیت کامنی یہ بیابینك علی شرطِ ان لایسٹركن لخ ے بین ورت کے قول کا معنی سے کو بی تھیں س شرط بدا کے ہزار درم دین ہوں کرتم مجھے میں طلاق دے دو-ين كوشوبر فيصرف ايك ملاق شد كوشرط بيدى نبس كى اس يصورت برسزار دينا لازم نهي بوكا -

https://archive.org/details/@madni\_library اَبُوْتُوسُفَ وَمُحَمَّدُ كَيْتُوى فِي ذَالِكَ حَنَّافَهَا وَإِظْهَارُهَا حَمَّى لَوْقَالَ اَنْتِ طَالِقٌ فِي عَلِيكَانَ بِمَنْوِلَة قُولِهِ اَنْتَ طَالِقٌ عَكُا يَقَعُ الطَّلَاقُ كَمَاطَلَعَ الْفَحُرُ فِي الصُّورَتِ يُن جَمِيعًا وَذَهَبُ ٱبُوْحِنينَفَةَ إِلَّا أَنَّهَا إِذَاحُ لِهِ فَتُ يَقِعُ الطَّلَاقُ كُمَا طَاعَ الفب رُ وإذَا انْظُهرَتْ كَانَ الْهُرَادُ وُقُوعَ الطَّلاقِ بِأَوَّلِ الْجُزُءِ لِعَدَّهِ الْمُزَاحِيمِ لَهُ وَلَوْ نَوٰى احِرَ النَّهَا بِصَحَّتُ بِنِيَّتُهُ وَمِثَالُ ذَالِكَ فِي تَوُلِ الرِّجُلِ إِنْ صُمْتِ الشَّهُ رَفَا يِنتِ كَذَا فَإِنْ دُيُفَعُ عَلَى صَوْم الشَّهُ رِوَلُوتَ لَ إِنْ صُمَّتِ فِى الشَّهْ رِفَانُتِ كَذَا يَقُعُ ذَا لِلْتَ عَلَى الْاِمْسَاكِ سَاعَةً فِي الشَّهْدِ ، وَآمَتَا فِي الْمَكَانِ فَمِثُلُ قَوْلَهِ اَنُتِ طَالِقُ فِي السَّمَارِ اَوْ فِي مَكَّةٍ بِيكُونُ ذَالِكِ طَهَ لَاقَّاعَلَى ٱلْإِطْلَاقِ في جَمِيعِ الأمَاكِنِ وَبِاعْتِبَا رِمَعُنَى الظَّرْ فِيَّةِ قُلْنَا إِذَا حَلَقَ عَلَىٰ فَعُلِ وَاصَافَهُ اللَّ زَمَانِ أَوْ مَكَانِ فَإِنْ كَانَ الْفِعُلُ مِمَّا يَتِّمُّ بِالْفَاعِلِ يُشْتَرَطُ كُونُ الْفَاعِلِ فِي ذَالِكَ الزَّمَانِ أَوِالْمَكَانِ فَإِنَ كَانَ الْفِعُلُ يَتَعَلَّى إِلَى مَحَيِّلٌ يُتْتَرَّطُّ كُونُ الْمَحَــِلِّ فِي ذَالِكَ الزَّمَانِ أَوِالْمَكَانِ لِأَنَّ ٱلْفِعُلَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بُاكُثُرِهُ فِي الْمَحَلِّ.قَالَمُحَمِّمُ أَفِي الْجَامِعِ الْكَبِيْرِ إِذَا قَالَ انْ شَكْمُتُكُ فِي الْمَسْجِيدِ فَكَذَا فَشَكَّمَ لَ وَهُوَفِي الْمَسْجِيدِ وَالْمَشْتُومُ حَسَادِجَ الْمَسُجِدِي يَحْنَتُ وَلَوْكَانَ الشَّاتِمُحُارِجُ الْمَسْجِدِ، وَالْمُثْتُومُ فِي الْمُتَجِيدِ لا يَحْنَثُ وَلَوْقَ الَ إِنْ ضَرَبْتُكُ أَوْشَجَجْتُكُ فِي السُّحِيافَكُذَايُتُ تَرَطُّحِونُ الْمُضْرُوب وَالْمَشُّجُوج فِي الْمُسَجِدِ وَلاَ يُسَتْ مَرَطُ كُونُ الضَّادِبِ والسَّبَارِجِ فِيْدِهِ وَلَسَوْ Click Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

قَالَ إِن قَتَلْتُكُ فِي يُعِمُ الخَعِيثِينَ فَكَذَا فَجَرَحَهُ قَبُلَ يَوْمِر الخَوِيْسِ وَمَاتَ يَوْمَ الْخَنِيْسِ يَخْبَتُ وَلَوْجَدَحَهُ يَـُومَر الْخَيِيشِ وَمَاتَ يَوُمَ الْجُمْعَةِ لَايَحُنَتُ وَلَوُدَخَلَتِ الْكِلْمَةُ يِي الْفِعُ لِ تُفِيْكُ مَعُ نِي الشَّرُطِ قَالَ مُحَكَّدٌ ۚ إِذَا قَالَ اَنسُتِ طَالِقٌ فِيُ دُخُولِكَ الدَّارَ فَهُوبِ مَعَىٰ الشَّرُطِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ثَبَلَ وُحُولِ الدّارِ وَلَوْقَ الرّائِتِ طَائِقٌ فِي حَيْضَتِكِ إِنْ كَانَتُ فِي الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْحَنَالِ وَإِلَّا يَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ بِالْحَيْضِ وَفِي الْجَامِعَ لَوْقَالَ اَنْتِ طَالِقٌ فِي مَجِيدِي يَوْمِ لَوَنُطَلَقَ حَتَّى يَطَلَعَ الْفَحِبُدُ وَلَوْقَالِ فِي مَضِيتِي يَوْمِ إِنْ كَانَ ذَالِكَ فِي اللَّيْلُ وَقَعَ الطَّلَاقُ عِنْلَ عَرُوْبِ الشَّكْمُسِ مِنَ الْغَبِ لِوُجُوْدِ الشَّوْطِ وَإِنَ فِي الْيَوْمِ تُطَلَّقُ حِينَ تَجِينَى مُعِنَ الْعُنُوتِلْكَ السَّاعَةُ وَفِي الزِّيَا دَاتِ لَوُقَالَ اَنْتِ طَالِقٌ فِي مَشِنْتُ قِ اللهِ تَعَالَىٰ اَوُفِي إِرَا دَوْ اللهِ تَعَالَى كَانَ دَالِكَ بِمَعْنَى الشَّرْطِحَتَى لا تُطَلَّقُ -فصل؛ کلمہ فی ظرف کامعنی دیتا ہے اور اسی اصل کے اعتبار سے ہمار سے فقہا فرط تے میں جب کسی نے کہامیں نے روال میں کیراغصب کیا ہے یا اُوکری میں کھبوری غصب کی بیں تو دو نوں چیزیں اسے دینا ہوں گی۔ بھیر پیکلمہ (اُو) زمان مکان ا۔ یعن فی کا ما بعداس کے ماقبل کے بیے ظرف بن جا باہدادراسے این اَعوش میں سے لیتا ہے۔ جسیع المَالُ فِي الْجِيْبِ بِيعِ جِيبِ مِي مِن - ذيكُ في السحِد زير مجدي سِے -اله دومال من كېرك كامطلب يې كېرارومال من يون لپا اوا تقاا در كھيوري تو كرسے مي يون تھرى بموتى تقين جديم صنروون ظرف بين توكومان سنه كثيرا اوررومال دونون اورثو كزاور كلمجمد دونول فصب يجي تصے لبذا دونوں کی واپسی الازم بھوتی ۔

Click

اور فعل (تبینوں میں)ات عال ہو ماہئے ۔ بینانچیجیب پیرزمان میں استعمال ہ**و جمیما** انتِ طالقٌ فى عدي تجهي كل ك دِن مِن طلاق بيت توا مام الولوسف اورا فام فرطتے ہیں اس میں فی کاحذف کرنا یا ظاہر کرنا دونوں برا برمیں پینیا نجہ یہ اس کے آیا طالق عندًا المهني كرابريك اوروونول صورتون مي جيسي راسك ون كي طلوع ہو گی طلاق واقع ہوجائے گی اورام م ابوحنیفہ ؓ اس طرف گئے ہیں کہ **اگر فی م** کیاجائے تو نجرکے طلوع ہوتے ہی طلاق واقع ہوجاتی ہے اوراگراسے ظام کم توممبهم طور براسكے دن كى كسى جُرميں طلاق كا داقع ہونامُرادسېئے بينانچه اگر (كسى مخصوص کی ہنیت نہ ہوتو ( انگلے دن کی ) مہلی خُرر میں طلاق واقع ہوجاتی ہے کیؤنکر کوئی مو موحودنهیں، اوراگراس نے دن کا آخری حِصته مراد لیا تو بھی اس کی نبیت درست میں اے صحبین کے قول کامغہوم یہ ہے کہ فی غذیبہ میں فی ظاہرہے اور غذا این فی مستقبر بین فی یں نصب عذون جارئی وج سے ہے ہے اہل نحوزع الخافض کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہے جسے کہا **جاتا** اَ يُبِّتُ الصَّبَاحَ اوراَتَيتُ في الصَّباح بين مِع أيا ياضح بن أياء دونون كا أيك بي مفهوم بقسط يے انتِ طالنَّ عُدًّا اورا نتِ طالق فی عٰلا دونوں کا ایک بی طلب ہے اور جسے ہی انگے وہ وہ طوع موطلاق موجاتے گی کیونکد ا کلاون آگیا - کل آگا -ے اہم صاحب کے رشاد کاخلاصہ پینے کہ اگر فی محذون ہو تو مفعول فیہ کی صورت مفعول جیسی ہوتی سے لبذا ليتحرى اوراجماً عي تشيت سي الباطريح كار السيصاحة على التي عندًا مين الدراكل كاون محرى حقيمة ے مراد ہے۔ گرنی کے ظاہر ہونے کی صورت میں معمل بہسے نمانست نہیں ہے۔ اس لیے منعول فی**ر کو جو کی جیٹیے** سے پینے کی بجلتے اس کی کئی جُریم فیل کا وقوع مزاد ہوگا۔ اس لیے انتِ طالقٌ فی عندِل کا مطلب یہ ہے کہ سکھ کے دن میں کسی دتنت طلاق ہے۔ اب اگراس کے ذہن میں کوئی خاص وقت ہے تو دو اسے بتلا نا پڑھے **گااوی** تبلانے براسے ان پڑسے کا ادراگروہ نہیں تبلاما تو کل کی فجرطلوع ہوتے ہی طلاق ہوجا ستے گی کیونکر و مجمی تو کل می ا وقت ہے اور اس کے مقابلے ہیں کوتی ادرالیا وقت نہیں جواس کا مزاحم ہوا در کہا جاسکے کر فیرسے بجابتے وہ وقت طالقا

اس کی مثال کسی کامید کہنا ہے اگر تم نے مہدینہ روزہ رکھا توتمہیں میر کھے ہے مثلًا (طلاق ہے) تویہ بورے مہینے کے روزے رکھنے پر ولائٹ کرائے۔ اور اگراس نے بوں کہا۔ اگر تم <u>نے مہینے میں روزہ رکھا توتم ایسی ہو تو ہے مہینے میں ایب گھڑی ڈکنے پریھی صادق آ</u> سكة النهد وجبكمكان مين اس كاستعمال كي مثال ،كسى كايد كهنا بي " تحجد كلم من يا كرمين طلاق بيئ " تواس مصطلقاً تمام مقامات مين طلاق مراديم اور (في مين) ظرفیت کے معنیٰ کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں حبب کسی نے کسی فعِل رقب مراحقاتی اور کسسے كسى زمان يامكان كى **عرف منسوب ك**يا (كرمين فلال زمان يامكان مين ينعِل كرول كا) توا**كر** ده فعل من فاعل ( می موجود گریمی) مشیحمل بهوجها تا بهو تو اس زمان یام کان میں فاعل کی موجود گر شرط قرار دی جائے گی اور اگر وہ فعل کسی محل کا بھی تنقاضی ہوتو اس محل ( بعنی مفعول ) کا اس زمان مامکان میں ہونا لازم ہوگا کیوکوفعل لینے اٹر کے ساتھ واقع ہوتا ہے اوراژمحل ہی میں ہوا ہے۔ ام محکوشنے جامع کبسر میں فرایا ، حب کسی نے کہا اگر میں تجھے محد میگالی دوں تولیسے ہے (میراغُلام آزادہے، مثلاً) بھراس نے اسم بحد میں کھڑسے ہورگالی له أن ماحبٌ في منال اليف ملك كي تيدي بين فرائي بيد البتاس كي آخري يقع ذا لك على الإصاك ساعتًا في الشهدس تغير ساعتًا مكن ب ناقل كم خطابو . أكراس كى جكر كيومًا في السنه و بتوا توبات اضح بو ۔ باتی کیزی شری اصطلاح میں صوم کامعنی دن تھےرو فاد کھنائے۔ مذکو محف وکنا۔ اگر کیسی کلام میں صوم تحض رسکنے كرمعنى مي كستے تو دول حي چند سے دكنا مراد بواس كى وضاحت صنور بوتى ہے معيے مورہ مرم بي ہے انى نلدات المرجمان صومًا فلن أكلم اليومَ إنسِيتًا يها رصوم حِزَك بغوى منى كمانه " يم تعمل بتر اس لير الكالفاذي اس ك وضاصت كروي كمّى جكيتن بي مذكور مثال مي كوتي وضاحت نهيں - خلاصد مير سے كدان صُهمُتِ الشهديم مارا بهينم اوجادران صممت فى الشهرين يبين كاكونى دن توابت برا فى كه مذكور اور محدوت موساني معنی کا فرق ضرور ملحوظ ہے۔ نه كيوكر طلاق كركسي اكي شهر والمكسي خصوص نهبين كما حاسكنا كوكسي فورت كولا بورس مقلقة شماركيا عاست اوركاعي مي غير مطلق الكركمة بطلقادد وسيركم من غيرطلقداس بطلحا المشي كما ان في مكة مين في مكة لغوب

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

دی جبکم<sup>ش</sup>توم (جِس کوگالی دی گئی)مسجد<u>۔۔۔</u> باہرتھا تواس کی قسم ٹوٹ گئی اِورا**گر گالی <del>دین</del>ے** دالامىجدىسے باہر ہوا ورمشتوم مسجد میں توقعہ نہیں ٹوٹتی اوراگراس نے کہا۔ اگر**می شجھے** مسجد میں ماروں با زخمی کر وں تولیہ ہے ۔ تومصروب (حبس کو) ماراجائے) ا**ور** متبحرج (جِس کوزخمی کیاجاستے) کامبحد میں ہونا شرط سبے اور مارسنے والے اور زخمی <u>کمنے</u> دلے کامبحدیں ہونا شرط نہیں اور اگر اس نے کہا اگر میں تجھے مجالت کو قتل کروں تواہیا ہے' بھراس نے لیسے معرات سے بل زخمی کیا ادروہ حمعرات کو (اُنہی زخموں سے)مر گبا تواس کی تیرم ٹوٹ جائے گی اور اگر اسے معرات ہی کو زخمی کیا اور حمعہ کو مرا توقسم ۔ اے اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کو تی شخص تھم اُنتھائے کہ میں یہ کا کان یا خلال مکان میں کرم س گا تواس کی دو صورتين بين و اول اكروه ايسانغل يترجو اگرجوابل نوك طابق مغنول كوچا بتاسب محرمغنول كي وال موجود كي خروري نهين صرف فاعل کی موجودگی ہی کافیہ ہے۔ جیسے گالی دینا اس کے بیے ضروری نہیں کر جیسے گالی دی جا تنے وہ بھی وہال موجود ہمو جہاں اے گالی دی گئی تھی۔ ایسی صورت بی اس زمان یا سکان میں صرون فاعل کا سوجود ہونا ہی ضروری ہے۔ ا**بدا** حب كى نے كماكري تحيم عدي كالى دول تومير اغلام آزاد تواس كامطلب يد بے كمين خود محدي كھرسے بوكر گالی نبیں دوں گا۔ لہٰذا اگراس نے محدین کھڑے ہوکراہے گالی دی اور عب کو گالی دی وہ سجیسے باہر تھا آوتسم ٹوٹ گئی مینی غلام آزاد ہوگیا اور اگرمعاملہ اس سے بھس ہو کہ گالی جینے والامسجدستے با ہرمجوا ورگالی کھلنے والا مسجد کے ندر توطلات نہوگی۔ دوم۔ اگردہ ایسا نیعل ہے جرفاعل ادرمغتول دونوں کی موجود گی جا ہما ہے جکیے مارنا یازخی کرنا که اس کے لیے اُس شخص کی موجودگی ضروری ہے جے بارایا بنجی کیا جائے تر اس صورت میں جس جگر ما جس زان میں مار نے یا زخی کرنے کا قسم مشاتی جائے وال صرف مفتول کا ہونا کا فی ہے۔ چنانچہ اگر میں کہا " اگریں ا تجھیم جدمیں مار دن یا بنمی کرون تومیراغلام آزاد ؟ بھراس نے اسے بیرن مارا کہ ارسنے والا تومبح بیں تھا ، گرسجے مارا وهم سجد سے باہر توغلام آزاد مذہو گا ۔ کیز کھ الیے فعل میں فعل کا اٹر سراد ہو ملہے اور کلام کا مطلب یہ ہے کہ بی تیر برن پر مجدمیں چرف نہیں نگاؤں گا اور زخم نہیں کروں گا اور اڑ تو عمل ہی میں ظاہر ہو تاہے۔ اس میے عل کا اس زان يامكان مي بونا كافي ب--

Click

نہیں ٹوٹے گئ اور اگریر کلمہ (فی) فعل میں داخِل ہو تو شرط کامعنٰی دتیا ہے۔ امم محکمہ فرط تے مِن ،جب شومرنے کہا ، تجھے گھر داخل ہونے میں طلاق ہے تو بیشرط کے معنیٰ میں ہے۔ لہذا گھردافِل ہونے سقبل طلاق واقع نہیں ہوگی اور اگراس نے کہا ' تجھے تیرسے عَن میں طلاق ہے۔ بھراگر وہ بیض ہی میں ہے تواہمی طلاق واقع ہوگئی۔ ورند (آئندہ) حیض ہر معنق ہرجائے گی ا درجامع (کبیر) میں ہے۔ اگر کسی نے کہا تھے دن کے آنے میں طلاق ہے اور آگر کہا تیجھے طلاح نہ ہوطلاق نہ چوگی ۔ اور آگر کہا تیجھے دِن كَ كَذر جلن عِي طلاق ہے تواگر ہيا بات رات بي ہے تو انظمے دِن غروب آفتاب ے دقت طلاق واقع ہوگی، شرط کے بیائے علینے کی وجہسے اور اگریہ بات دان میں ہے تو اگلے روز اس گھٹری کے آنے پرطلاق ہوگئے اور زیادات (ام محکر رم کی کتاب) میں ہے أكها تجهيالله كي بين اورالله كاراد من طلاق بحة تويس طلحمعني من ب حيانيم

طلاق نه جوگی ۔ له كيونيق وه فعل بح جمعنول كى موجودگى جا جائے اور ايفعل ميں اس كا از مراد ہوا ہے جيدا مجوال نے

اورزمی کرنے کی شال گذری اورتسال کا ترجان کیل جا ناہے۔ تومعنی یہ ہے کہ اگرمیں نے عبوات میں تیری جان کی تو میراغلهم آزاد - اس لیے اگر عبوات کواس کی جان سکی توقسم ٹوٹے گی ورند نہیں -له گرایعنی به اگر توگھری داخل بحق تستجمع اللق سبّ - اس لیے جب مک گھرداخل نربوطلاق نربحگ -

ے خواہ اس نے الفافدون میں کہے ہوں یا رات میں سجب کک اگلادن نہیں آتے گا بعنی فحرطوع نہیں ہو

گى ھلاق نەجوگى كىيۇىخەدن كاآنا فجركى ھلاق نەجوگى كېتى بىس ته كيوكر دن كي گذر جاني كامعلب يسبت كديورا دن گذر جائي قريدا دن تب بي گذري كا حب دن كيم

مصنع گذرجاتیں اور الکے دن وہ گھڑی آ ماتے جو آج اس کرتے وقت متمی-هد كرامعني بها كرالله في الدوكياتو تحييه النتها والماد كاتحق معلوم بين بوسكة السيسيراريمي تحتق نهوگا-

Click

فَصِل. حَدُّفُ الْبَآءِ لِلْإِلْصَاقِ فِي وَضْعِ النَّفَةِ وَلِهَٰ لَا اتَّصُعُ الْآثَمَانَ وتَحْقِيْقُ هُلْذَاكَ الْبَبِيعُ ٱصُلُ فِي الْبَيْعِ وَالثَّمْنُ شَكَّ فِيهِ وَلِهِ فَاللَّمَ عَنَىٰ هَلَاكُ الْمَبِيعِ يُوْجِبُ ارْتُونَاعَ الْبَيْعِ دُونَ ِ هَلَاكِ النَّمِن - إِذَا ثُبَتَ هِذَا فَنَقُولُ الْأَصْلُ إِنْ تَكُونَ الثَّبْعُ مُلْصَقًا بِالْاَصَيلِ لَا اَنْ يَكُونَ الْاَصْلُ مُلْصَقًا بِالنَّبُعِ فَاذَا دَخَلَ إَ حَرُفُ الْبُأْءَ فِي الْبُدُلِ فِي مِابِ الْبَيْعِ دَلَّ ذَالِكَ عَلَى آنَهُ تَسَبُعُمْ الْ مُلْصَقُّ بِالْاَصَٰلِ فَلَا يَكُونُ مَبِيعًا فَيَكُونَ تَسَنَّا وَعَلَى هَٰ ذَا قُلُكُ إِذَا قَالَ بِعِنْ مِنْكَ هِلْ الْعَبْدَ بِكُرِّ مِنَ الْحِنْطُةِ وَوَصَفَهَا يَكُونُ الْعَبُدُ مَبِيعًا وَالكُرُّ تُمَنَّا فَيجوزُ الْإِسْتِيْدَ الْرُبِهِ قَبِلَ القَبْضِ وَلُوقالَ بِعُتُ منك حُكَّدًّا مِّنَ الْحِنْطَةِ وَوَصَفَهَا بِهِنَا الْمُ الْعَبْدِيَكُونُ الْعَيْلُ تُمَنَّا وَالْكُرُّمَ بِيُعَا وَيَكُونَ الْعَقْلُ سَلْمَا لاَيَصِحُ إِلاَّمُوَجَّدً لَا وَقَالَ عُلَمَاءً عُنَارِم إِذَاقَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ ٱخْبَرْتَ بِينُ يُومِ فَلَانِ فَانْتَ حُرٌّ فَذَا لِكَ عَلَى الْحَنْ بُوالصَّاوِقَ لِيَكُونَ الْهَضَكُرُ مُلْصِقًا بِالْقُدُومِ فَلُواَحْ بَرَكُ ذَبَّا لَا يُعْتَقُ وَلَعْ الْمُ قَالَ إِنْ اَخْبَرْتَىٰ فَالَانَّاتَ بِمَ فَامَنْتَ حُرُّفَ لَاكْ عَلَىٰ مُطْلِقِ الْحَنْبُرِفَكُو ٱخْتُبُرُكُ كَا ذِبَّا عُتِنَ - وَلَوْقَالَ لِإِمْرَأْتِهِ إِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ الآبِأِذُ فِي فَكَانَتِ كَنَا تَحْتَاجُ إِلَى الْإِذْفِ كُلَّ مَدَّ يِ إِذَا لَهُ مُتَتَّفَّىٰ خُرُوجٌ مُلْصَقٌ بِالْإِذِنِ فَلُوخَرَجَتُ فِي الْمَدَدّةِ الشَّانِيَةِ بِدُونِ الْإِذِنِ طُلِّقَتُ وَلَوْقَالَ إِنْ خَدِجْتٍ مِنّ التّارِر إِلَّا إِنْ اذِنَ لَكَ فَذَالِكَ عَلَى الْإِذْ نِ صَرَّتَا كُمَّ حَتَّى كُو خَرجَتْ مَرَّةً أُخُ رَى بِدُونِ الْإِذْنِ لَا تُطَلَّقُ وَفَ الذِّيَاكَاتِ

244

إِذَا قَالَ النَّهِ طَالَقُ بِمَثِيَّةِ اللّهِ الْاِلَةِ اللّهِ الْوَاحِمَةِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُبَيَانُ تَقَوِيُ دِلْآنَ الْمُطَلَقَ كَانَ جُهُوُلًا عَلَى قَفَيْزِ الْبَلَدِو نَقَتْدِ لِا مَعَ احْتِمَالِ إِرَا وَ تِوَالْعَنَيْرِ فَإِذَا ابَتَيْنَ ذَا لِكَ فَقَدَّ لَ قَدَّرَ لَا يَبَيَانِهِ وَكَنَ الِكَ تَوْقَ لَ لِفُ لَانٍ عِنْدِ فَي

الْاَمَانَةَ مَعَ إِحُرِثَمَالِ إِدَادَةِ الْعَنْدِفِ إِذَاقًا لَ وَدِيْعَتُ فَقُلُ قَدَّىُ الْأَمَانَةَ مَعَ إِحُرِثَمَالِ إِدَادَةِ الْعَنْدِفِ إِذَاقًا لَ وَدِيْعَتُ فَقُلُ قَدَّى

فصل: حرن " باء" لعنت کی وضع میں (ایک چیز کو دوسری چیز سے) ملانے مے کے لیے ہے۔ اسی سیار (خرید و فروخت میں ) قیمتوں کے ساتھ اسے بولا جا آ گہے۔

ان فی تحقیق یہ ہے کہ بیح میں اصل مبیع ہے اور قعیت اس کے اندر ایک شرط ہے۔ جب یہ بات تابت ہوگئ تو ہم کہتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ تبع کو اصل سے الایاجاتے

عماق ماء کا تقیقی منی سے۔ ال عرب نے اس کے دس مکانی گل کا ان کے ہیں۔ For More Rooks Madni Library Group Whatsann +923139319528

https://archive.org/details/@madni library نه که اصل کوشع سے آورجب حرفِ باء باب بیع میں بدل (قیمت) پر داخل توید امریجی اس بات مرد لالت کرا ہے کہ بعن میں اصل سے الله ایا جاتا ہے۔ اس دہ ( تبع ) بلیع نہیں ہوسکتا وہ ثمن (ہی) بن سکتا کہتے ۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہے کسی نے کہامیں تجھے سے بیفلام گندم کی ایک بوری کے عوض فروخت کر قام وا گندم کسیی ہویہ بیان کر ویا توغلام مبیع ہوگا ا در بوری ( اس کی) قیمت ، لہذا ( ا قبض كرنے سے قبل است تبديل كيا جاسكتا ہے۔ اور اگر كہا ميں اس غلام كے بد تجهے گندم می ایک بوری فروخت کرتا ہوں اورگندم کی کیفیت بیان کر**دی توخل** قىمت قرارىلى ئىچگا درگندم بطورمېيىغ 'اورىيىمعاملەبلىغ سلىم قرارمايت گاجومېلىپ ماتھ ہی درست ہوسکتا ہے اور ہمارے علما رح فرانے ہیں ، حب میں نے لگ ئے پونک باء کاحتیتی معنی الصاق ( طانا) ہے اس میے اس کا تقاضا ہے کہ اس کا مدخول ما قبل کے میں ا بوميسي كتبت بالقلم وخلقت فبدياى - ياكنى ادراي التعلق جوالدى طرح كلام ي مقصود الذات من فاصدوابو وسكولى يدباب بميع يتميت يرباء داخل بوتى يجد جيد بعث المحله یے چیز اتنے رہیمیا ہوں کیونکہ بیع میں اصل بیع سے اور قیمیت اس کے لیے مثل شرط میں وحبہے کے خریار سے جھیا کا تبل بلیع طاک ہوجائے تو بیع ہی باطل ہوجاتی ہے۔ ایک آدی نے گاتے خرمدی اباتع نے کہا کل گاتے نے یک دہ مرگئ تو بیع ختم ، اگر قیمیت ادا ہو جی ہے تر دا بین کو اپر اسے گا، کیو کہ بیع میں مبیع ہی اصل ہے میکی قیم بلاک ہونے سے بیع باطل نہیں ہوتی کسی نے کہا میں بیر کتاب دس در بھی ہیں خربیا ہوں، رقم کل میے وں گا سکل درم اس سے چدی ہوگتے تربیع قائم ہے ۔ فلاصہ یہ ہے کہ بیع میں باء کا مرخول اصل نہیں تبع ہے کہ ت**ی کواصل** مقصور ہولیے رکہ اصل کو تبع ہے۔ اس لیے بیعیں مباء کا مدخول مبیع نہیں ہوا قیمت ہوتا ہے۔ له حب بيبات طيهو كالمرخول تيت بيميع نهين توبعث منك هٰ ذا العبدا بيكم الحينطية مي عبرمبيع ب اورگذم كابررى قيمت اس يعجب ك باتح كوبرى نه دى بوا دراس في اس ر العاب آیے یعنی اسم رحکاشانا کے گذم کی حکرتی اورجنس بطوقیمیت وی حاسمتی ہے ایک فیٹ

ہے کہا اگرتم مجھے فلال کے آنے کی خبر دو توتم آزا دہو یتو سی خبر بیمحمول ہے ماک خبر ( فلاں کے ) آنے کے ساتھ (حقیقتًا ) مِلی ہوئی ہو تو اگراس نے محبوث سے پیخبر دى تووه آزاد نه ہوگا۔ اور اگراس نے دیں کہا اگر تم مجھے خبر دو کہ فلاں آ دمی آیا ہے تو ہی مطلق خبر رہی محمول ہے لہٰذا اگر محبوث سے (بھی) خبر دے دی تو آزاد ہوجا کے گا۔ اوراگر کسی نے اپنی ہوی سے کہا' اگر تم گھرسے نکلی سوا اس سے کہ یمیری اعبازت کے ساتھ ہوتوتم الیبی ہوامطلقہ ہم) تو السے ہر ار (شکلتے ہوئے) اجازت کی ضرورت ہے۔ کیونکہ <mark>ایسے نکلنے ہ</mark>ی ک<sup>ومت</sup> ثنی کیا گیا ہے جوا کبازت سے مِلاہُوا ہوتو اگر دوسری مرتب بغیر إذ ن بكى تواسطلاق بوجائے كى - اوراگراس نے بول كہا اگر تم كھرستے كلى بوا اسس کے میں تصیں اَجازت دوں توبیا کیس ہی بار اَجازت لینے رِمِحُول ہے۔ جنانچہ اگر ودسری مزسر الااجازت کلی تواسط الاق نه جوگی اور زمادات میں ہے۔ اگر کسی نے کہا ، بقيه ماشيكذ شده منى اوصاف مي تبدي كام استن بمربعث منك كُورًا مِن الحنطة بيها العبد لعني نے اس علام کے بیرمین تجھ سے گذم کی بوری خریدی میں گذم کی بوری بیسے ہے اور غلام اس کی تعمدت کیؤکر ما عجد ریزا خل ہوتی ہے اور چونکہ هانی العب کہا گیاہے بی مطلب یہ ہے تعمیت موجود ہے اور کُسوَّ امن الحیفط تھے الفاظ تبلانے ين كرگذم كا و دعلس بيع مي موجودنبين و رنداسي كوگاهن ها خالا الح<u>دنط نو</u>كها جانا اس يسيد بيع سلم غبرى -بع سم اسے کہتے ہیں جس میں قعمیت اداکروی جاتے ادر مبیع ایک مقررہ مدت کے بعد اداکیا جاتے۔ له چونکه باءالصاق کے بیسہے۔ اس بیےان اخبر تنی بعِثُلامِ فَلانٍ فَانْت حُدَّ سِي اَرُوا قَتْ اَعْلام ﴾ كخبرفلان كے قدوم كے ساتھ لى ہوتى ہے تقبی علام آزاد ہوگا ورثہ بن كى اِنْ اخْسَرُ تَسَنَى اَنَّ فلانًا قَدِيم ي<sup>مطاق طو</sup> پر کہا گیا ہے کہ اگرفلاں کے آنے کی خبروی جاستے توغلام آزاد ہے۔ صوری نہیں کہ دہ خبروا تشاً فلال کے آنے کے ساتھ فی ہوتی ہو كيونحواس بي با ونهين جوالعهاق برد لالت كرسے واس ليے اگرغلام نے تصوت سے بى آنے كى خروسے مى توشولسے بالتعان كى دجست وه آزاد بوجات كا-له چزی میل صورت مین الآباذنی "كماكل بهاس ليصروري كرمب بعي ده تطروران كانكاواقع مي

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

تجھے اللہ تعالے کے جا ہنے کے ساتھ مااس کے ارادے یا حکم کے ساتھ طلاق ہے۔ طلاق مذہوگی ہے۔

فصل (بیان کیطریقول کے تعلق) بیان سات قسموں بریہ ہے بیان ت**قرمیا ہے** بیان تغییر ، بیان تغییر ، بیان ضرورت ، بیانِ حال ، بیان عطف ، اور بیانِ تبد**ل جو** پہلا ( بیانِ تغییر ) ہے وہ بیہ کے کہ لفظ کامعنیٰ توظ ہر ہو گر لفظ اس معنیٰ کے غیر کا احمالیٰ

پہر رہای نے سیر اس میں میں ہے۔ یہ سطانات کی رہا ہو اور سے ہاں میں سے اور شکام سے بیان سے افتحال کے بیان سے افتح نظام رمعنٰی کا حکم شحکہ ہوجائے نے اس کی شال میہ سے کہ حبب کسی نے کہا 'مجھ برفلال آ دمی

کے لیےشہر (میں چلنے) والی بوری سے ایک بوری گندم دینا لازم ہے میاشہر کی کرنسی ا سے ایک ہزار ( درہم ) دینا لازم ہے ' تو بیر بیانِ تقرمیہ کے ۔ کیؤنکہ طاق ( لفظ بوری یا بڑا ہے ' شہر کی بوری یا کرنسی ہی پر (عُرفًا محمول ہے) گر کسی اور ( بوری یا کرنسی ) کا احتمال بھی ہے ۔

بقیرهاشیگذشته صفه: اذن سے ملاہوا ہو کیو بحد ماء ملانے کے لیے آتی ہے یگر دوسری صورت میں بیر صوری منہاں کا اس کا ہر ما پر نکانا اذن سے ملاہوا ہو کیو بحد مباء اس بی نہیں ہے تو پمین فور کی طرح اسے سی حالت پر محمول کیا جائے گاہیں ہے اس کا ہر مارت اسے کی اور بعد میں ملااجازت تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ حالت ہیں بیدبات کہی گئی تو اگر اس وقت اجازت سے کلی اور بعد میں ملااجازت تو طلاق واقع نہ ہوگی۔

عامت پر پرباب ہی ہی دالا ک وحرے اجارت سے می اور تعبد ہی جو اجارت توسلان و می مردوں ہے۔ لے کیم بکر طلاق کو باء کے ذریعے ایسی شرط سے بلادیا گیا ہے حس کے توسع مراطلاع ناممکن ہے۔ اس **لیے طلاق** مذہو گی۔

یہ ہوں۔ اے اس کی مختصر تشریح بیسہے کہ اگرا کیپ لفظ کا ایب معنیٰ ہے جو متبا درا لیٰ الفہم ہے اگر وہ کسی **تشریح سمیر** نہ مداریت تندر معنیٰ معنیٰ کا معنیٰ کا میں معنیٰ تاریخ میں تاریخ وہ افغال اس معنیٰ میں میں اور معنیٰ کا **میرما ا**ل ح**تواریکھا** 

بغیر بولام سے توسامی کے دہن ہیں وہی معنی آ تہے اور نہیں تاہم وہ لفظ اس منی کے سوا ا در معنی کا بہوال فتعالی کھا ہو تولیسے میں وہ معنی مراد بیسنے بے جرمتبا والی العہم ہے کسی تشریح یا بیان کی صرودت نہیں گواس کے اوجود شکلم نے اس احتمال غیرکوختم کرنے کے چندا لفاظ ساتھ ہیں بڑھا دسیے تواہدے بیان تقریبے کہتے ہیں ۔ تقریر کا معنی کمی چیز

کریختہ وشکی کرفیہئے۔ اے بیانِ تقرراس میں کہتے ہیں کہ اس سے دی مٹی لیکا اور مشکم ہوجا تاہے جم پہلے۔ بی سے ظاہر ہے۔

چانچ جب منکلم نے ہی چیز واضح کردی تواسے اپنے بیان سیمت کم کردیا ، (فنک دُور کردیا) در اس طرح اگر کسی نے کہا میرے یاس فلال کا ایک ہزار المانت اسے تو جدیاں دراسی طرح اگر کسی نے کہا میرے یاس فلال کا ایک ہزار المانت اسے گرکسی درمیرے پاس "کا لفظ اپنے اطلاق کے ساتھ المانت (ہی) کامعنی دیتا ہے گرکسی ادرمعنی کے ادادہ کا احتمال مجی ہے توجب شکلم نے ادائی سے ادادہ کا احتمال مجی ہے توجب شکلم نے ادائی سے دیا تواپ نے بیان سے فاہری معنی کا حکم بخیتہ کردیا ۔ •

فصل : وَأَمَّا بَيَانُ الْتَغْيِيرِ فَهُوَمَا إِذَا كَانَ اللَّفَظُ عَلَيْر مَكُشُونِ الْمُسَرَادِ فَكَمَّنَفَ دَبِبِيَانِهِ مِثَالُهُ إِذَا ثَالَ لِفُلانٍ عَلَىٰ شَيْئُ ثُنَ فَهُ فِلَا اللَّيْ عَلَىٰ مِثْوَبِ أَوْقَالَ عَلَىٰ عَشَرَةُ وَلَامِمَ وَنِيعُ ثُنَمُ فَسَرَ الِنَّيْفَ اوْقَالَ عَلَى وَهَا لَعَلَى عَشَرَهُ وَفَسَرَهَا إِعَشَرَةٍ مَثُلاً وَحَكُمُ هَلَ لَيْنِ النَّوْعَيُنِ مِنَ البَيْنِ النَّوْعَ يُنِ مِنَ البَيْنِ إِنَّ النَّوْعَ يُنِ مِنَ البَيْنَانِ آنَ يَصِحَ مَوْصَوُلًا مَثُلاً وَحَكُمُ هَلَ لَيْنِ النَّوْعَ يُنِ مِنَ البَيْنَانِ آنَ يَصِحَ مَوْصَوُلًا

فصل : وَأَمَّا بَيَانُ التَّغْيِيرِ فَهُوَ إِنَ يَتَغَنَّيْرِ بِبَيَانِهِ مَعُنَى حَلَامِهِ وَنَظِيْرُ وَ التَّعْلِينُ وَالْإِسْتَثِبْنَاءُ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْفَصُلِينِ فَقَالَ أَصْحَابُنَ الْمُعَلَّقُ بِالشَّرُطِ سَبَبُ عِنْ لَا مُجُودِ الشَّرُطِ لَاقَبُلَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ التَّعْلِينُ سُبَبُ

کے اسٹال پرہی گھا ہ نغاہ دیست (مین امانت نہ براثا تومی نغیاصندی مب معلقاً برالعباست نود ایک ہی پر دلانت کا کہتے ۔ محراس نے پینغا بڑھاکراس نیا ہم معلیٰ کواُ درمجنٹز کو یا۔

في الْحَالِ إِلَّا اَنَّ عَدُمَ الشَّـ رْطِمَانِعٌ مِنَ الْحُكْمِرةَ فَايْدَةِ الْخِلَادِ تَظْهُرُ فِيمُا إِذَاقَالَ لِإَجْنَبِيَّةٍ إِنْ تَذَوَّجُنُّكِ فَامَنِ طَالِقُ أَ اَوْقَالَ لِعِبَيِ الْغَيْرِ إِنْ مَلَكُنْتُكَ فَانَتَ حُرُّ مَيْكُونُ التَّعْلِيُقُ بَالِمِلْأُ عِنْلَا لِإِنَّ حُكُمَ التَّعُ لِيُقِ إِنْعِقًا وُصَوَ رِالْكَلَامِ عِلَّةً وَالطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ هُهُنَا لَمُ يَنْعَقِ لَ عِلَّةً لِعَدمِ إِضَا فَتِهِ إِلَى الْعَحَــِيِّ فَبَطَلَ حُكُمُ التَّعُلِيْقِ فَكَلا يَصِحُ التَّعَيِلِيْقُ وَعِنْكَ فَاكَانَ التَّعِلِيْقُ صَحِيْعًا حَتَى لَوْتَ زَوَّجَهَا يَتَعُ الطَّلَاقُ لِأَنَّ كَلَامُهُ إِمَّا يَنْعُقِلُهُ عِلْتًا عِنْدَا وُجُودِ الشُّرُطِ وَالْعِلَكُ نَابِتُ عِنْدَ وُجُودِ السُّرُطِ فَيَصِحُ التَّعَلِيُقُ وَلِهُ ذَا الْمَعَنَى قُلْنَاشَ رَطُصِحَةِ التَّعُ لِيُقَ لِلُوُقوعِ في صويم يخ عدم المِلْكِ إن يكونَ مُضافًا إلى المِلْكِ اَوُإِلَىٰ سَبَبِ الْمِلْكِ حَتَىٰ لَوْقَ الَ لِآجُنَبِيَّ بِي إِنْ دَخَلُتِ اللَّمَادُ فَأَنْتِ طَالِقٌ تُتَمَّرَ زَوَّجَهَا وَوُحِ لَمَ الشَّرُطُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَكَذَالِكَ طَوُلُ الْحُدَةِ يَمُنَعُ جَوَا ذِنِكَاحُ الْمَسَةِعِنْكَ الْإِنَّ الْكِتَابَعَكَّقَ نِكَاحَ الْأَمَـةِ بِعَـ ثُرِمِ الطَّوْلِ فِعنُ لَا وُجُوْدِ الطَّوْلِ كَانَ الشُّرُطُ عَدَمًا وَعَدُمُ الشُّرُطِ مَا نِعٌ مِنَ الْحُكُمِ فَلَا يَجُورُ وَكَنَا الِكَ قَالَ الشَّافِي لَا نَفْقَ تَصَ لِلْمَبْنُوتَ مِ إِلَّا إِذَا كَانَتُ حَامِلًا لِأَنَّ الْكِتَابَ عَلَّقَ الْإِنْفُ اقْ بِالْحَسْلِ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ " وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَنْفِقُواعَلَعَلِينَ الْ حَتَى يَضَعُن حَمْلَهُنَّ ، فَعِنْ لَاعَلُم الْحَمْلِ كَانَ الشَّرُكُمُ عَدُمًا وَعَدُمُ الشُّرُطِ مَا لِنعٌ مِنَ الْحُكْمِ عِنْ لَكُ وَعِنْ لَكُا لَتَّا لَمْرَكِكُنْ عَدُمُ النَّشِيُّ إِلْمَانِعُامِنَ الْحُكْمِرِجَا ذَانَ يَثَبُثُ

449

الُحُكُمُ بَهُ لَيُهِ فَيَجُورُ يُكَامُ الْآمَةِ وَيَجِبُ الْإِنْفُ فَى الْمُكُمُ وَلِيَامُ الْآمَةِ وَيَجِبُ الْإِنْفُ فَكُمُ عَلَى النَّوْعِ حَرَبُّ الْحُكُمُ عَلَى الْعُمُومَاتِ وَمِنْ تَوَابِعِ هِلْ النَّوْعِ حَرَبُّ الْحُكُمُ عَلَى الْاَسْمِ الْمُوصُونِ بِصِفَةٍ فَا النَّوْعِ حَرَبُ الْمُلْكُمُ الْمُولِكُمُ الْمُولِكُمُ الْمُولِكُمُ الْمُولِكُمُ النَّالِكَ الوَصُونِ عِنْ لَا النَّالِيَ النَّالَ النَّافِي لَا النَّالِقِي الْمُحْمَدُ وَعَلَى هِلْ اَلْاَتُلْمُ النَّافِي لَا النَّالِي النَّافِي لَا النَّالِي اللَّهُ وَمَنْ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ

فصل: بیان تغییریہ ہے کہ جب لفظ کی مُرادِ مکثون (واضع) منہ و تومشکم اسے
پنے بیان سے واضح کر دیا ہے۔ اس کی شال بول ہے کہ سے کہ محصر بفلان تحص کی
کوتی چنرلازم ہے بھیر کیٹرا کہ کر اس چنرتی تفسیر کر دی یا کہا مجھ بردس در ہم اور کچھ لازم
بیں ۔ بھیر کچھ کی تفسیر کر دئ یا کہا مجھ برکچھ در ہم لازم ہیں ۔ بھردس کہ کرمثلاً اس کی تغییر دی
اور بیان کی ان دونوں قسموں کا حکم مید کہ (ایسا بیان) موصولاً بھی جمعے ہے اور فصولا بھی۔
اور بیان کی ان دونوں قسموں کا حکم مید کہ (ایسا بیان) موصولاً بھی جمعے ہے اور فصولا بھی۔ اس

جیاکہ اگی شامیں واضح کر ہی ہیں۔

۔ تعین بابن تقریرا ور تغییری بیجی جا تھ ہے کر تکام ہلاکام کہ کر کھی حرمہ فامی ش رہے ، بعدی بید بیان لاتے اسے
مغصول کہتے ہیں کر پہلے کلام ہے مجدا ہے اور بھی جا زہے کہ پہلے کلام کے ساتھ ہی بابان دکر کیا جاتے بیر موصول ہے۔
بیابی تقریمیں یہ وونوں اس میے جاتی ہیں کہ وہ پہلے کلام کامعیٰ بر لنے کے جائے اس کے خاہری حنی کو کچنہ کر وہیا ہے
اس میے کوئی قبا حت نہیں۔ قباحت تب لازم آتی ہے جب معنی بر لاجاتے اور بیابی تغییری اس میے جاتے ہے۔
اس میے کوئی قباحت نہیں۔ قباحت تب لازم آتی ہے جب معنی بر لاجاتے اور بیابی تغییری اس میے جاتھ ہے۔

الد يسى متكلم اليى بات كبتا ب عبى كامنى أكروه خود واضح فذكر يتوسامح اس سركج فالدّه حال نبي كرسكة .

Clicking traibles and I

کی مثال معلق کونا اور سنتنی کرنائے۔ اوران دونوں فضلوں (تعلیق اور است نتام) فقهاء كاانتلاف سبة بهارسيه اصحاب كبتيبين اشرط كرساته معلَّق دمجله کلام ) شرط کے پلینے جانے کے وقت (انعقا دِحکم کے لیے) سبب نبتا ہے ا**مل** سے قبل نہیں اورام شافعیؓ فرطہ تے ہیں یتعلیق ( یعنی معلٰق )سبب تو فی الحال ب**ن جا ہ**ا ہے۔ البتہ شرط کا نہونا حکم سے مانع ہوتا تعہد اس اختلاف کا نتیجراس صورت میں ظاہر ہو ماسے جب کسی نے اجنبی عورت سے کہا ، اگر میں تجدسے تکاح کروں توسیعی طلاق ہے یاکیسی سے خلام سے کہا اگریں تیرا مالک ہوجا وَں توتم آزاد ہو ۱ م شافعی کے نزديك تيعليق بإطل ب- كيونكر تعليق كاحكم (فائده) يسب كصدر كلام (مرادمعلق سيك) بطويطست بالعاست بجكم طلاق اورعتاق (آزاوكنا ) بيا بطور علت منعقد نهين بموسکتے۔ کیونکدان کی لینے محل کی ظرف اضا فت نہیں (جنبی فود ماکسی کے قُلم سے ب<mark>ا</mark> كى كى بىنى) توتعلىق كاحكم باطل ہوگيا اس يىقعلىق درست نہيں ہوسكى يىجى بہار ہے نزوكي يتعليق درست بسيئاني اگراس في استعارت سين كاح كرايا توطلاق بو ا باین تغیر کا معنی می بید بے کدوہ اگر پیلے کام کامفہوم بی بدل دیتا ہے جنائے تعلیق اورات شاراس کی دو

مزویک بیر عیبی ورست ہے۔ یہ اگراس نے اس عورت سے بھا تو طلاق ہو اگراس نے اس عورت سے بھائی تعلیق اورات ثناراس کی دو اس بیان تغییر کا منح من بھی ہو ہی بدل دیا ہے جائی تعلیق اورات ثناراس کی دو شاہیں ہیں کہی نے کہ است طالق ان و خطلت الدّار و تجمیع ملاق ہے اگر و دارس وا فیل ہوئی و آگر بین کی است طالق ہی بھاکتنا و کیا جا تا تو طلاق فی الحال جاری ہو جاتی ۔ گر اِن و خلیت الدی ار کے بیان نے لیے فی الحال ہو من سے روک ویا اوراسی طرع کسی نے کہا ، لِعندوں علی الحث الایم آئی ۔ یسے فلال کا کہ سے سے روک ویا اوراسی طرع کسی نے کہا ، لِعندوں علی آلف الایم آئی ۔ یسے فلال کا کہا کہ ہزار دیا ہے سوا ایک سوکے ۔ تو آگر بینے کلام لف لان علی الحث بھا تو تو وا ہزار الازم ہو تا گر الایم آئی کے دیا ہے سوا ایک سوکے ۔ تو آگر بینے کلام لف لان علی الحث بھا تو تو وا ہزار الازم ہو تا گر الایم آئی کے بیان نے منہ موم بدل ویا ۔ بیان نے منہ موم بدل ویا ۔ انت حل الف ایک ان و خطرت الداری میں شلا امنان اور شوائی کا اختلاف ہے ۔ امن من کھت ہیں ۔

ا منتِ حل بنُّ كاجملہ كِر معتق بالشرط سے اس مت مك وقرع طلاق كاسب نہيں نبتا جب يك دخول دار كى شرط مذالى جاتے بعب بيشرط باتى جاستے گا . تب جدي كام محم كے جزار كاسبب بينے كا \_ بيلے نہيں مجرشوا في

عِائے گی کیونکراس کا کلام شرطِ (مکلع) کے باتے جانے کو قت بطور فیست منعقد ہوگا اورشرط کے پاتے جانے یہ ۔۔۔ ملک فابت ہوتی ہے۔ لہذا تعلیق درست اعب ۔ اس عبرم سرتعت مم كمت بين كر تعليق سرو قوع كي درستكى كے ليے ملك انهونے كى صورت میں میرچنز پنٹرولہ ہے کہ (تعلیق) ملک یا سبب مک کی طرف مضاف ہو۔ (اس پیعتق ہو) جنانجہ اگڑیسی نے اجنبی عورت سے کہا ، اگر تو دار میں دافِل ہُوتی تو تجھے طلاقِ بِهَا بِيهِ إِس مِن كاح كرايا ا در شرط با تى گئى (وه دار مي دافيل بُوتى) توطلاق داقع نه برگی - اسی طرح آزاد مورت سے نکاح برقدرت ام شاخی کے زویک اونڈی سے بتبرماش كذشة مني المسترين المترسط الفي الموس وقوع طلاق كمديد بطورسب معتق بركيار البند حب يمس دِخ لِ دار کی شرط نہاتی جاتے۔ محکم طلاق شاً خرہے۔ ئے مذکورہ اختونی نیچ اس مدت میں کا ہے عب کی نیام بنی محدث سے کہا اسْتِ طالق اِنْ دُوَجَعْلْثِ یا إِنْ ذَوَّخِتُكِ فَأَنْتِ طَالَقَ مِهِ مُنْ فَى كُنْ رَكِي يَكُام إلل سِه كِيرُكُومدر كام ينى كام كام حقد قوانت طال الله المعان الشرطسية إورام شامني كوزركي معنق الشرط في الحال وقوع مكم كم في الجور على المسبب متعتق بروا آ ہے گریواں الے مبنی حدث کے بے والگی ہے جواس کامل بی نہیں بن کت اس بے یکلام باطل ہے ایس مرى كى خىرى دىر تىخى كەنلام سے ان مىكى ئىڭ فاست حدى كى تومىي بامل بىشكى است حدىد

مدركام لين كام كام محتسب حرامى مع ميت كم يدبلدسب متعقق مونا جا بيتي محريبال اسك اضافت امنى خلام كاطرف ب جواس في منه بن لهذا باطل عشهرا يمريم اصاحت كيت بن كدندكود وونون شانوري است حل التي اور انت حدي في الحال الملاق وها ف ك اليام والمت المبين المال المال الملاق وها في المال الله المال ال اس مورت سے شادی کردیے کا یاس خلام کا اکس بوجائے کا پڑنب استِ طبائق اورا نت حدو محم کے سیعہ بلودسبب منعقديموكا - اس مت بيكاح عبى بوكا - اوخلام رياك عبى ابرت بوكى اور يدكلام لين كل بى كى طرف فيسوب

له چوندېم نے پرکہا ہے کیوب شرو پاتی مائے تب معلی بالشرط دقوع مکم کا مبعب بنا ہے۔ اس پیم اگر

بکاح کاجوازروک دیتی ہے۔ کیونکہ قرآن نے وزائدی کے نکاح کواس قدرت کے پاتے جا پرمعتق کیاہے توقدرت پائے طبنے پرشرط اُلط گئی اور شرط کا نہونا حکم سے انع ہے **تو ہ** بِكاح جاتزند بوكاك اسى طرح الم شانعي فرمات بين (طلاق باتنه يامغ تنطرس) مجدا بوط والى عورت كے بيے خرحه صرورى نہيں، الّا يد كه وہ حاطر بهو كيونكه قرآن في اس حرج كا حامله بونے ربیعاتی کیا ہے۔ ارشا د فرمایا: اگروہ (مطلقہ عورتیں) ممل والی بمو**ں توان برخم** بننه حاشير گذشته صنى: اجنبي حدرت سے است حل الى الى كوبطور معلق الشرط بولاجلتے تو صرورى ہے كريول كا جاست ان زوجتىك فانتِ طبا لنَّ ، مبياكامِی گذايس بن انتِ طبا لنَّ كومببِ م*ك بين كاح كام* مضاف کیاگیہ ہے۔ اس طرح اگراجنبی فلام سے بات کی جائے توا ن ملک تباے خانت سے می کہاجا ہے اس یں انت حدید کو مک کی طرف مضاف کیا گیاہے۔ یہ اس بیے ماکر شرط مینی مک یاسبب مک سکیل متع اللہ رِیعن اِسْرَد ہرمور وقرع حکم کا ضرور سبب ہے بیکن اگر کس نے اجنبی حورت سے ان دخلت الدار**فانت** ط الق كها توخردرى نبى كربېرصورت وخول دارى شرط كے تحقق پر د توع طلان بوع) ستے كيونكو اگرده كورت كاع سے قبل دارس داخل بوتی توطلاق کامحل ہی نہیں۔علاوہ ارمین کاح ہوتا بھی اس عورت سے مجھے صروری ہیں · اس میسے ا گرتكاح بوكيا اورتوه داخل دارمونى تب عبى ملاق نه بوگى -كيونحصدر كلام كومك ياسبب مك كى بجات دخول الم كالم ف مضاف كيا كياسي . ا ارتادِ بارى تعالى بي - فين لم يستطع من كعرط ولاً ان ينكح المحصنات المؤمنات فمعاملكت ايسانكم من فتشياتكم المؤمنات- توجَّعُض تم يسيطول (بيطانت)نهين دكمقاكداً دا يمان الى عورتون سيف كاح كديسكة وتحدارى ان مومنه ونروي سينكاح كرسيدجن يتحدارس باقدقا بعث إلى مُودَهَ نسارَآیت ۲۵- اب امام شاخی کامسلک بیتھیے آپ پ<sub>ی</sub>ٹھ چکے کنٹر لم کا نربونا و**توری حکم کے لیے انع بہوجانا ہے**۔ ا گردیسب حکم موجود مور اور قرآن نے ندکورہ آیت میں اونڈی سے کاح کواس شرط سے مشروط کردیا ہے کرآزاد حودمت ے بیاح کا طول (قدرت) نہو۔ اس لیے تو تھی آزاد عورت سے بھاح کوسکتا ہوا سے ونڈی سے بھاح ک<sup>ونا</sup> جاتو ہیں ا (بمارابواب آگے آرہے)۔

Click

كروتاً نكدوه اپناممل ركھ دي (بچرجن دير) سُورة طلاق آميت ٧ - توحمل ند ہونے پر شرط ندیاتی گئی۔ اور شرط کا ندہونا ان کے نزومک مانچے کے اور سمارے نزدیک جب شرطكانه بوذا مانع حكنهبين توبيع بتزبيت كرحكم ابنى دليل محيسات ثابت بهوجات إس لیے دیکرعموی نصوص کے سبب اونڈی کا نکام تھی جا ترہے اور (عدّت میں) خرج کھی لازم أيا تيم اسى نوع (تعليق بالشرط) كى ذىلى ابحاث ميں سے بيھى جي كر كسى خت اله وَآنِ كُومِين بِهُ وان كن اولاتِ حمل فانفقواعليهن حتى يضعن حملهن اوراً كله هلاق يا فتر حريم عل والى بون توان برخرچ كروتاً أفتكه وهمل ركط دي . مؤره طلاق آيت ٢ اس آيت مين ملاق والى عورت برخرجيكر نبي كواس شوط سيمشرو لم كياكيا بهدك دوهمل والى بوا الم مشافعى فرات بين الكطلاق باشنر يا مغلظ والى عورت ها مرز جوتو اسع خريد دنيا ووران عِتّرت لازم نهس كويكم شروع المرحر ونهيس -بطورِقيدِ الفاقي عِي لا ياجانا ك اس ليصرورى نهي كريت وكان بايجانا الحي علم بوجات، قرآن مي سَجد احدا يبلغن عندك الكبراحدها اوكلاهما فلاتسل لهماأف ولاتنه وهما وقل لهما تولاكريًا اگر تھاری مرجودگی میں تھار مطالدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھیا ہے کوئیٹی جائیں تواضیں اُف ند کہو' افضی مت اگر تھاری مرجودگی میں تھار مطالدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھیا ہے کوئیٹی جائیں تواضیں اُف ند کہو' افضی مت جيو كوادران شفقت بحراكلام كويسورة مبني المرسل آيت ٢٦- بيان برصاب كرين ع جانا بطور شرط مُذكو<del>ر بي</del> هم بي شرطِ الغاقى بَ كَيْ يَكُونِكُ وَكُرِيمُوكِ آياتِ إِهادِينَ والدين كَ مطلقاً اطاعت وخدمت برولالت كرتى بين - إسىطرح ایت من لیم دستنظیم منکم طولا <sup>انو</sup> میں شرطِ آنفاتی ہے جو آزاد عورت سے شادی کی قدرت کے اجعجہ نوندی سے بیاح کوزیاد دھ ارا دہ کواہت کی نظرسے دیجھ رہی ہے کہ کو حرمت کی نظرسے ۔ نعبی بتلاری ہے کہ بہرِ مال شادی کیا جا ہتے۔ اگر آزاد محدت سے سکاح کی طاقت نہ ہو تو اونڈی ہی سے کو کیونکہ وسکی عموی آیات مُعْتَقَا ثنادى مِالزَسْلِاتِي مِينْ عُلُهُ ٱزَادْ مُورت سے كَ مِلْتَ لِائْذَى سے يشلَّا فَا لَكِحوام اطالب لكم من النسآء - يا وَأُحِيلَ لَكُمُ ما وَسِماءَ ذَالِكُمُ وَغِيرِهِ - اسْ طَرِعَ آيت وان كن اولاست حديل النسي منشرط اتفاقي بيئ جر تبلاري كرم كري الم طلقة عورت كالعدوس على بياس يعلى والى (بتيعانيا محطوب)

https://archive.org/details/@madni\_library کے ساتھ ہوصوف کلے برچکم مرتب ہو کیونکہ اہم شافعی کے نزدیک بہ چیز (مجی) القصم رِ حکم محصلت ہونے کے مبنزل ہے۔ اسی سیے اہم شافی فرطستے ہیں اہل **کآب لا** سے زیکاح جائز نہیں کیونکہ نص نے مُومنہ ونڈی ریمکم ترب کیا ہے بینانج ارشاد « تواپنی ال ایمان نوزوں سے بچاح کرد ) " سُورہ نسآء آلیت ۱۵ - تو ( نکا**ح کامکم ) «** لانڈی سے مقید ہے۔ اس لیے وصعف ایمان مذہو نے ریکم (کیکاح) ممتنع ہے تو اُوا ى بوندى سىنكاح مائزنهين -وَمِنْ صُوْرَةٍ بَيَانِ التَّغَيْرُ الْإِسْتِثَنَّاء ، ذَهَبَ آصُحَابُنَا إلى اَنَ الْإِسْتِثْنَاءَ كَكُلُمْ بِالْبَاقِ بَعُدَالثُّنْيَاكَأُنَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِمَا بَقِىَ وَعِنُدَا لَا صَدُ وَالْكَلَامِ يَنْعَقِدُ عِلَّةً لِوَجُوبُ الْكُلِّلَ اِلَّاآنَ الْاسْتِثُنَاءَ يَمُنَعُهَا مِنَ الْعَمَلِ بِمَشْزِلَةِ عَدُمِ السَّ**رُطِ** بيترها ديركذشة صغه : مورتون برمزي كيت رموما أبحدوه عمل وكدين اور بجرمن دي اس كايمطلب بنسي كماكم حل ندم و وخرجه ندود كيزيح ديج عموى نصوص معلقة مرطلقه عودت كانفقه لازم كرتي بي خواه وه صاطر مول يا وعلى الدولود للأرزقهن وكسوقهن بالبعروف. بنزل شرفية اكرده معنت نهرود ومم مى نهر كلصية بت بيجي وركتى مين فعن لم يستعطع منكم طولا ان يست المحسنات المؤمنات فمساملكت ايمانكم من فتياتيكم المؤمنات اسيم ايان والى ونذيون كاحكامازت كاتن بجدترا كمعنت كان وتواذكاح كاحكم بما المعليدكا بم كهترين يصغب ايان بي بيال في اتفاقي ب ادراس كديل اى أيت بي ال مينكم المحصنات المؤمنات كالغاذ بي عن بي آزاد موست ماعة مي المؤمنات كي قيدية كراس كم اوجدا إلى كآب من سي آزاد عمدت كما تعربال تغاق تكاح م إنز سياعه الم محملاده باتىسب حد تول عنكاح ما تنبيك فرام وم آزاد بول ياز مول - ابل ايمان مول يان مول

فِيْ بَابِ التَّعْلِيْقِ وَمِثَالُ حَلَى الْحِيْقِ لَهُ عَلَيْءِ السَّلَامُ لِانْبِينِعُوْا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ فَعِثْدَالشَّافِعِيْ صَدُرُالُكُلَامِ إنْعَقَ لَاعِلَةً لِحُدْمَ ذِبَيْعِ الطَّعَامِ عَلَىٰ الْحُلُاتِ وَحَسَرَجَ مِنْ لَمُ مِنْ إِلْهُ مُنَاةً صُورَةً الْهُسَاوَاةِ بِالْإِسْتِثُنَاءَ فَبِقِى الْبَاتِيْ تَحُتَ حُكُمِ الصَّدُرِ وَنَيْبَهَ لَهُ هَاذَا حُرْمَةً بُيْعِ الْحَفْنَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِحَفْنَتَنيُنِ مِنْ لَهُ دَعِنْ مَا بَيْعُ الْحَفِنْ تِهِ لايَدُ حُلُ تَحْتَ النَّصِ لِإِنَّ الْمُدَاءَ بِالْمَنْهِيِّ يَتَقَيَّلُهُ بِصُوْرَةٍ بَيْعٍ يَتَمَكَّنُ الْعَبُدُ مِنُ إِثُبَاتِ التَّسَاوِي وَالتَّفَاصُلِ فِيهِ كَيْلَا يُوجُونِ كَالِى نَهْيِ أتعاج ذفها لايذخ كتحت اليغبياد المسيةى كان خايجا عَنْ قَضِيَّةِ الْحَدِيبَةِ وَمِنْ صُورِبَيانِ التَّغْيِيرِمَا إِذَا تَكَالَ لِفُلَانِ عَلَى الْمُكُ وَدِيُعَةَ فَقَوْلُهُ عَلَى يُفِيكُ الْوُجُوبِ وَهُولِمَا وَدِيْعَةُ عَنَيْرَهُ إِلَى الْحِفْظِ وَقُولُهُ أَعْطَيْتَنِي أَوْا سُلَفْتَنِي آلْفُ فَلَمُ اقْبِضْهَا مِنْ جُمُلَةِ بَيَانِ التَّعْنِيئِرِ وَكَلَا الْوَقَالَ لِفُلَانِ عَلَى ٱلْعَثُ ذُيُونٌ . وَحَكُمُ بَيَانِ التَّغُيِيثِرِ آنَّهُ يَصِيحُ مَوْصُولًا وَلاَيَعِمَّ مَفْصُولًا ثُمَّ بَعَلَ هَلَا مَسَائِلُ إِخْتَكَتَ فِيْهَا النُلَمَاءُ أَنَّهَامِنُ جُيُلَةِ بَيَانِ التَّغِيِّرُوَتَقِيحٌ بِشَرُطِ الْوَصُلِ اَوُمِنْ جُمُلَةِ بَيَانِ الشِّدِيْلِ فَكَ تَصِيحُ - وسَيَأَتَى طَرُوكَ مِنْهَا فِي بَيَانِ الشَّبِيمِلِ -با ن تغییری ایک صورت استنا و مبی بھے بہار سے نقباء (احناف) اس طرف كة بين كراتيناء (چندا فراوك) ميك عب<u>ن ك بعد يج جانے والے افراد كي</u> على كالم كرنا ہے گویا مشکلم نے اقی ماندہ اَفراد کے سواکسی کے تعلق کلام ہی نہیں کیا اورا ہم شافعی کے زویک صدر کلام کا ابتدائی صنبہ) تمام افراد کے دیجرب کے بیں بطور علت منعقد Click

ہونائے مگرات ثناء لیے عمل سے روک دیتا ہے۔ یہ باب تعلیق میں نشر ط کے مذیابے ر منبزل میں۔ اس کی شال نبی صلی الله علیہ وسلم سے اس ارشا دمیں ہے " طعام م سے نہ بیچو مگر برابر اِن امام شافعی کے زومی (اس مدسین کا) صدر کلام مطلقاً ا طعام کے ساتھ بیج کی حرمت کے لیے بطور علّت منعقد ہوا، بھراستناء کے ساتھ اس سے مسا دات کی صورت نیکل گئی تو باتی ماندہ افراد صدر کلام کے حکم سے تحست رہے۔اس (اطلاق) کا نتیجہ (الم شافعی کےزدیک) لی بھرطعام کی دولپ ط را تھ بیع کی حرمت ہے اور ہما رہے نز دیک ایک لی طعام کی بیٹے مذکورہ **نعی ا** تحت داخل ہی نہیں ہوتی ۔ کیونکہ اس نہی کی مُراد ایسی صورتِ بیٹے کے ساتھ مقید جس میں بندہ برابری اور کمی بیشی کرنے کی قُدرت رکھتا ہو <sup>بی</sup>ا کہ جوا فرا دیرا **یری بیا** دا بے معیاد کے تحت افرل ہی نہیں ہو سکتے 'ان میں پیض کیی عاجر شخص کور **ہے کئے (** معاملہ) کمنے بہنجا ہے۔ (ایسی حیز) حدمیث کے مفہوم ہی سے فارج مجھے اور ا مسلیق فی طرح استثناء میں بھی احنات ادر شوافع کا اختلات ہے شوافع کہتے ہیں برجب مسلم فیصل لِفُ لا ين عَلَىٰ ٓ العِبُ الامب أيّ كها تومدركام (كلام كاببها حقد بعنى لعن لا ين على العبُّ) بزارده وجرب كي بيد بلور مدت تحقق بوا كرساغة هي إلآم أنَّ كياستُناني الغالم نه أكرمدر كلام كوليين معنى ے دوک دیا ۔ جسے کشوافع کے زوکی استِ طبائی ان دخیلتِ الدادسِ صدر کلام فی الحال وقط طلاق <u>کے ب</u>یے بھورعِلت منعقدِستے گردخولِ داری شرط کے نہائے جلنے سے حکم متائخ ہوائے۔ گرا**مان** ك زديك لعنلان على العن الاصائةً كامعنى يرس لف لان عَلَىّ تسعمُ صابةٍ - من فظل الم نوں سو درہم بینے ہیں گریامتکم نے ہزار کا نام ہی نہیں لیا تعنی اس نے استناء کے بعد بح جلسنے والے فرادی ذكركياسية نقط -ند نبى صلى المدعلية وكلم كاارث اوكراى بصطعام كوطعام كك مدسه من يحي كردار رابر (مسلم كتاب المساقا شاخی فرنے بیں اس ورمیث میں صدر کلام توسط اتھا طعام کوطعام کے بنیانے بینچنے کوحرام قرار بیسے سکے بیے

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

https://archive.org/details/@madni\_library تغییر کی صور توں میں سے میھی ہے کہ کسی نے کہا فلائٹ خس کے لیے مجھ برا کی سزار بطورا مانت لازم ہے تواس کا "مجھ پر" کہنا وجوب کامعنی دیتا ہے۔ گراس نے "امانت " کہہ کر المعنیٰ حفاظت سے بدل دیا اور کسی کا پیرکہنا کہ تو نے مجھے ایک ہزار دیا یامیر سے إس جهوراتها مرسي في اس رقبضه بهي كاتها ، بهي بيان تغييري سي بيع ، اي طرح اركى نے كہا مجھ برفلال كے بيے اكب ہزار ورتم لازم ہے جو كھوٹے سكے بين (توبيعي بقيعاني گذشة صغيه: بوا مرساقة ي إلاسواءً بسواء كه نيف مصوت وه صورت حرمت سينكال لگي جس مي طعام کوطعام کے بدرے دار را رہیجا گیا ہولنڈامٹھی تھرگندم یا جا دل بھی دومٹھیوں کے ساتھ فرورفت کیے گئے تو یہ حرام ہے کیز کر بربی نہیں اور مدیث نے صرف برا بری الی صورت کو حرمت سے نکا لائے گرا خاف کہتے ہیں مسدر کا ا ادلًا طعام كى طعام سے بيع كومطلقاً حرام كرنے كاسبب مينہيں بنا اور مذہى اس ميں سے صرف برابرى والى مكورت كونكالاً كيا ماكراس سعيد لازم كم يحد كرابرى كي صورت مسيموا عدم مساطت والى مرصورت خواه وه جيوتي بهوا بؤى حرام بئے ۔ بکیمنی صریت ہوں ہے سیعوا الطعام بالطعام سواء بسواء طعام کے بیرے طعام کورا برکر خروصت کیا کرو گریا صدیت می باوراست برابری کا حکم ہے اوربیر مساوات (برابری) ناب تول بی میکن ے ، تومدیث نے مرف دہ بیت منع کی ہے جس میں بندہ کی بیٹی یا رابری کرنے پر قادر ہو۔ اگر دہ اس پر قادری نہ ہو تو عاجر كونى كرا لازم آئے گا اوريہ رابري يكى بيشى كاظهوراب قول بى سىمكن ہے۔ اس ليے عديث بيع كى مرف ان صورتوں کے حرام کرہی ہے۔ جن میں ناپ تول جیلے۔ جبکم مٹی تعبرگندم یا جاول یا کوتی اور طعام کی عموماً مذیح کی جاتی ہے نہ اس قدر قلیل مقدارین ناپ تول میلاسید اس لید است مدیث کیمفرم ہی سے فارج تصور کیاجاتے اور بول مجی شرعی احكام أير يمبني بي مديث ين بيد - الله ين يُسُند -اله ان میزل صورتون میں بیان نے آکر صدر کلام کامعنی برل نیاہے۔آگر بیلی صورت میں ووق و دیعے نے " زکہا تواس پېزادددې بېور قرض لازم آست کراب وه است بن گئے ۔ دومری صورت مي اگرفلم افتیضدها نکټاتوه مېپ يالانت تعاد كراب كج معينهي بميرى صورت مي اكر ذيوف نه كها والسع فالعس مزاردهم دينا بيت كيوكوعموا خانص كرنى بى كا قراركياجا آب بگراب كھوٹ وابے دريم لازم توستے-Click

https://archive.org/details/@madni\_library بیان تغییر ہے) بیان تغییر کا حکم یہ ہے کہ یہ طاکر بران صحیح ہے جُدا کر کے میں بھا کے بعد کچیروہ مسائل ہیں جن میں فقہاء کا اختلامت ہے کہ آیا وہ بیان تغییریں سے وصل کی شرط رمیحی جوکیس یا وه بیان تبدیل میں سے بیں جوکہ کسی بھی صورت **بی ب** ان بی سے بعض مسائل بیا بن تبدیل بی آرہے ہیں ۔ فصل : وَامَّا بَيَّانُ الصَّدُورَةِ فَيِشَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ، " وَا وَرِفَهُ أَبُوا لاَ فَالِأُمِنِ إِلنَّاكُتُ " أَوْجُبَ السِّرْكَةَ بَيْنَ الْآنِوين شُكَّرَبَتَنَ نَصِيبَ الْأُمْ فَصَادَ ذَالِكَ بَيَانًا لِنَصِيبُ ب الْآبِ- وَعَلَىٰ هَلَمُ الْكُلُتَ إِذَا بَيِّنَا مُضِيْبَ الْمُضَارِبِ وَسَكَّتُهُ عن نَصِيبُ رَبِّ المالِ صَحَّت الشِّرُكَةُ وَكَذَا لِكَ لَوْبَيْكُ الْ نَصِيْبَ دُبِّ الْمَالِ وَسَكَّنَاعَنْ نَصِيْبِ الْمُصَادِبِ كَانَ بَيَانًا. وَعَلَىٰ هَا ذَا حَكُمُ الْكُ زَآرَعَةِ وَكَ ذَالِكُ لُواَ وَصٰى لِفُلانِ وَفُلانِ مِٱلْهُنِ ثُمَّ بَيَّنَ نَصِيبُ اَحَدِهِمَا كَانَ ذَالِكَ بَيَانًا لِنَصِيْسِ الآخير وكوط لكى إحساى إشراتشه وشئ وطئ إخديه كَانَ ذَالِكَ بَيَانًا لِلطَّلَاقِ فِي الْكُفُرُى بِخِلَانِ الْوَطْيِ فِي الْعِثْنِي ٱلنُبْهَمِ عِنْدَ إِنْ حَينِينُفَةَ لِإَنَّ حَسَلَ الْوَطَي فِ الْأَمَا مِينَبْتُ بِطَرِيْتَيْنِ فَكَايَتَتَ يَنْ جِهَةُ الْمِلْكِ بِإِغْتِبَارِحَ لِ الْمُولِي . خد بیا ن تغیری ویحصدر کلام کامعیٰ بدل جا تا ہے اس بلیداس بیان کوصدر کلام کے ساتھ الکری بولام سے تھے ما منب ورزنهیں اس کا دلیل یعی بے که اگر کس نے کہا داللہ لا اُسے تبعد ف کلاٹ خدا کی تسمین فلاں سات نہیں کوں گا- اب اگروہ اس سے بات کرنا جا سے توس توست کے زدیب لیے تم ٹوٹ مبانے کا کفارہ دیتا ہوسے گا- اگریای تغیرمداکر کے وانامیم ہو تو تسم مخلف الشخص ہیں بھی کرسکتا ہے کہ کیا رہے بچھنے کے بید اب کہ شع "انشارالله" اوراساني سابقةم كم يصبان تغير الشد يكرايساكرام از نبين كيونك وس نبيس ت

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

149

فصل: وَامَّابَيَانُ الْحَالِ نَيتَ الَّهُ فِيمَا إِذَّا رَاى صَاحِبُ الشَّرْعِ آمْرًا مُعَايِئَةً فَكَمْ يَتْ مَعَنُ ذَالِكَ كَانَ سُحُوْتُ مُ بسَ يُزِلَةِ الْبَيِّانِ اَتَّهُ مَشَدُوءٌ \* وَالشِّيفِيعُ إِذَا عَلِمَ بِالْبَيْعِ وسَكَتَكَنُ ذَالِكَ بِمُكْزِلَةِ الْبَيّانِ بِأَنَّهُ دَاضِ بِذَالِكَ وَالْبِكُ وُالْبَالِغَدَةُ إِذَا عَلِمَتُ بِتَزُوبِيْجِ الْوَلِيِّ وَسَكَنَتْ عَبِن الرَدِّ كان دَالك بِسَنزِلةِ البيّانِ بِالرِّضَاءِ وَالْإِذُ نِ- وَالْهَوَلُ إِذَا رَأْى عَبْلَالُا يَبِيعُ وَيَشْتَرِى فِي السُّوْقِ فَسَكَتَ كَانَ فَالِلْثَ . بِمَ أَذِلَةِ الْإِذُنِ فَيَصِيرُ مَا ذُوننَا فِي التِّجَادَاتِ وَالسُّدَّعِي عَلَيْءِ إذَا نَكَلَ عَنْ تَجُلِسِ العَّفَ الْمُوكُونُ الْمِثْمِيتَ عُ بِمَنْ لِلَهِ الرِّضاء بِلُزُومِ الْمَالِ بِطَرِيْقِ الْمِنْ تُزَارِعِنْ لَا هُمَاءَ بِطَرِيْقِ الْبَذَٰ لِعِنْ لَا اَ بِي حَنِيْفَةَ فَالْحَاصِلُ اَنَّ السُّكُوتَ فِي مُوضِعِ الْحَاجَةِ إِلَّا البَيَانِ بِمُ يُزِلَةِ الْبَيَانِ وَبِيهُ ذَا الطَّرِيْنِ قُلْنَ الْحِجْمَاعُ يَنْعَقِلُ بنَصِّ وَسُكُوبَتِ الْبَاقِيْنَ -

خاموش رہے توشِرکت میح ہے۔ اِسی طرح اگراتھوں نے ال والے کا حصر بیان کا مضارب کے حصے سے خاموش رہے تو بیھی بیان کیے۔ مزارعت کاحکم می پرنے ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے فلال اور فلال ( دو آ ڈمیوں ) سے لیے ایک میں کی وصیّت کی میران میں سے ایک کا حصّہ بیان کر دیا تو نہی امر دوسرے کے **حصّہ** ہے اور اگراس نے اپنی دو بیوایوں میں سے ایک کوطلاق دی تھران میں سے ایک مباشرت فی تو دوسری کے ق میں میچنر طلاق کا بیان ہے۔ گربیر معامله الم الوطنیا نزدیک منبهم آزادی میں وطی کے مستلہ سے مختلف ہے۔ کیونکہ اونڈلیو ل میں وطی کی واقع طرح سے نابت ہوتی ہے (نکاح سے اور طیک سے) وطیک کی جہت رمن حلّت ميتعين نهيت موتي ـ ئے۔ دوآدمیوں نے ل کرتجارت شروع کی - ایک نے ال کگایا۔ دوسرے سے نے وقت لگایا - تومیر المامان كبلاً اسب ادر ديرامفارن - الفول نصفارك حقة توبيان كردياكمثلاً منافع من سية بسراحقة مفاويك رب المال كاحسربيان نكيا توبيا ب ضرورت كر تحت باتى دو حصة اس كريم زنگے - اسى طرح اگر دب المال الم ہواورمضار کے نہوتورهی بان ہے کہ اقی مضارب کا ہے -یے کیشخص کی زمین ہے دوسرا اس میں مزا رح کی حیثیت سے کام کراہے۔ اُمفوں نے مزادع کام كرديازين والصرركياتواقى اس كليك اس طرح اس كالمست عيسة -ے ایک شخص نے اپنی دوبیولیا سے کہا، تم میں سے ایک کوطلا ق سے-بعدیں اکیک سے دطی کی تو دوسری مطلق گی اِس بِیقیاس کر کے صاحبین نے فرمایا، اگرا کی شخص اپنی و دلوند ایس سے کہے تم میں سے ایک آ زاد ہے جم ال اکیسے ولی کرے تودوسری ازادشمار ہوگی۔ گرام صاحب نے فرایا نہیں! مرف ولمی سے اِست منہ يك كدوه بيان مذكر سے كوان ایں سے كون آزاد ہے۔ اس ليے كرلونڈی سے دطى دوطرح ملال ہوتی ہے. ملک

ادرنکاح ہے جی تومکن ہے ہولی نے یہ کہنے کی بدر کتم میں سے ایک کو اُزاد کرکے اسے کا ان کے اسے کا کا درنکاح ہے جی Click میں ہے درکتم میں سے ایک کو اُزاد کرکے اسے نامی کا درنکاح ہے جی اسے نامی کا درنکاح ہے جی اسے نامی کا درن

فصل: جكربيان حال في مثال اس صورت مي بي كوب صاحب شرع (نبی اکرم صلّی اللّه علیه و تمم) نے کوتی معامل خود ملاحظه فرمایا اور اس سے مذروکا تو آپ کی خارشی گویا اس چیز کابیان ہے کہ بیرجائز ہے۔ اور حب کوشفعہ کا افتیار مواسے بیع کابیتہ خاموشی گویا اس چیز کابیان ہے کہ بیرجائز ہے۔ اور حب کوشفعہ کا افتیار مواسے بیع کابیتہ چلے اور دہ خابوش رہے تو بیگو ما بیان ہے کہ وہ اس (بیع) پر راضی ہے اور بالغ دونیزه کوحب بتر حیلاکه اس کے سرریست نے اس کا نکاح کردیا ہے اور وہ (اس نکاح کی مھکا دینے سے خاموشن رہی توبیر گویا رضامندی اوراجازت کابیات ہے اور آقانے ا بسادة دات خاموش مى مبهت كچه ديتي ہے۔ اسى كو بيان حال كہتے ہيں۔ نبى اكرم صلى الله عليه ويلم كاشان سب يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المن كرآب *وُول كوني كاحم بية اورل*اتى ے روکتے ہیں (مورة اعراف) آپ کی موج دگی میں کوتی شخص ایک کام کرسے اور آپ اسے نہ روکیں تو وہ جا کر ہے اگروہ بُراکام ہو کا تو آپ صرور منع فرط تے۔ لوگ آیکے حدد ظاہری میں مکا ان کراتے پر دینے تھے۔ زمینی مزارعت برنية تحاب في معى دوكان ها أبت بواير جارً المويي - اس ا احت اصليّاب بوتى به كرم جزاصلًا مبا<u>ح ہے بھ</u>راللہ نے جے چا باحرام ک<sup>و</sup> یا توکسی جنر کے حرام یا ناحا تزج<u>ر نے کہ لیے</u> دلیل اورنس مجاہتے ، حبکرنس کا نہوا بى منت كى دليل بيئ -له ایشخص نے مکان یا مگر فوضت کی۔ شریع کے نزدیک اس کے پیپویں مہینے والے کوحق ہے کہ وہ دعوی شغیر كرير كراييمي بينا چاېتا بول بيكن جس وقت بيع بوتى ده خاموش د فو ايسط منجې تقاتوا س كى خاموشى اس جنړ كو دليل ہے کا بیے اس بیع بیرکوتی اعتراض نہیں اس بیے اگر مبدیں وہ دیوائے شفعہ کرے قرمقبول نہیں۔ پاکستان کی مدالتوں میں مرقد جبالان محمطابق ایک سال کرد عوی شفع کیا ماسکتا ہے ۔یہ اسلامی اصوروں محفلاف ہے۔ ته ایک بانغ دوی کا دالد با داد یا کوتی اور بر رست کسی منعی سے اس دوی کا نکاح کرنے نے لڑکی کو اختیار ہے کہ پت چلنے پرانکارکردسے کی استے برل بسین کرتی۔ وہ کاح از خود حتم بوجائے کا سیکو اگروہ می کرفائوس رہا تھے دلیل ہے کہ اس کی طرف سے اجازت ہے ۔ بلک اوکی شکاع کا بتر جیلنے پرکوئی مجی ایسی حکمت کرسے جو اس کی این مدیدگی پر دلالت كرے تونكاح أضعاباً بيتے -Click

جب اپینےغلام کو مازار میں خربیہ و فروخت کرتے دیکھ اورخاموش را ہتو بھی گریا ہیا 📞 اوروه غلام نخبار في أمورمي ماً ذون بهوجاً يتنه كا را ورمزهي عليه ني حبب علالت **مي حاض** انكا دكروما تواس كابدانكارصاحبين كمفرز ديك توا قرار كمطربق برمال كمالازم آسف رضامندی کے برابرہے اورام ابرحنیفہ *سے نز دی*ک مال خرج کرنے **کے طرق پر ، مام** (کلام) پیستے کہ جہاں بیان کی ماجست ہو وہاں خاموشی ہی بیان ہے ۔ اسی **طرنق م** کتے ہیں کہ معین کے بولنے ورد دسروں کے خاموش رہننے سے اجماع منعقد ہوجاتا۔ اے آنڈ نے دیکھا بازاری اس کا فلام کیدیچ را یا خرید را ہے اور وہ اسے کیونہیں کتبا نہ ہی کوئی ایس حرکت کی ہواس کے تغیبے پر دلالت کرے توبیاس ک رضاہے ۔ وہ خلام ما ذون تغیرے گا۔ اگر اسے رضانہ شارکیا ماستے تو**ر انگ**ا ے دھوکد دہی ہوگی کیونکورک تو یہ دکھیار کراس کا فلام اس کی موج دگی میں خریدہ فردخت کرد ا ہے اوراس فی افران ے کوتی ایسندیدگینہیں ۔ خلام سے معاطلات کرہے ہیں اب اگر بعیدیں یہ کے کہ مجھے ربیعا طلت قبول نہیں بیدہ موکسہ ہو ہے ۔ کسی نے عدالت میں دیونی کیا کہ فلا ل نے میرام زار درسہم دیاہے اور دسی بھی بیش کرہ می میگر میری کا مليدوالت مي ما في الكاركراب وركباب كدس مدالت مي ما كرتم نبي اعفا وكما تومدالت الم پر ہزارہ رہم لازم کرفیے گی۔ البتداس الکار کامفہوم کیاہتے ؟ اس مِس اختلان ہے۔ صاحبین **سے زوک ک**ے محرا اس کا افرار ہے کیں نے اس کے پیسے نیے ہیں اور میں اس سے قبل جریر کہار ہا ہوں کرمیں نے اس فا ك يبيينهين فين ، يرحمُبوت تما ، جبكه امام صاحب فرطاته بين كسيمُسلمان كوهبوث مسمُتِّهم كرا درست نہیں بہترہے کہ اس کامعنیٰ یہ ہوکہ دہ عدالت کے میکروں سے نیجنے کے بیے مال حربے کرد استے اس بیے وه مزاردهم فين كوتيار بعدالت مي جاكفه فين كوتيار نبي -کے جانچ ملغآءِ را شدین نے محابر ام ک موج دگا می کتی اہم فیصلے کیے صحاب وہ نغوس قدسیہ تھے **کھی ہے۔** شرع کام مکیکرفائوش نہیں دوسکے تھے ۔ فلف ان کوعبی برالا فوک شینتے تھے توصی ہری موج وگی ہیں کہتے جلے ہے واله فیصله احباعی فیصلے ہیں ۔ بعنی صحابہ کی خامیرشی رضا یہ ولالرت کرتی ہے۔

Click

فصل: وَإَمَّا بَيَانُ الْعَطْفِ فَيِشُّلُ إَنَّ تَعْطِفَ مَكِيْلًا وَمَوْزُونًا عَلَى جُمَلَةِ مُجْمَلَةٍ يَكُونُ ذَالِكَ بَيَانًا لِلْجُمُلَةِ ٱلسُّجُمَلَةِ مثاله إذَا قَالَ لِفُ لَانٍ عَلَى مِنْ أَمَّ وَوِرْهَمُ اوماً مَّ وَقَعِبْ يُرُ حِنْطَةٍ كَانَ الْعُطْفُ بِمَ أَزِلَةِ الْبَيَانِ آنَّ الْكُلِّ مِنْ ذَالِكَ الْجِنْسِ وَكَنَا لَوْتَالَ مِأَةٌ وَتَلَاثَةُ أَتْوا مِأَةٌ وَتَلَاثَةُ أَتُوا مِأَةً لَأَو تْلَاثَكُ دَرَاهِمَ أَوْمِا لَا ثُوتَلَاثَتُ أَعُبُهِ فَإِنَّكَ مِيانُ أَنَّ الْمِلْقَةَ مِنُ ذَالِكَ البِحِنْسِ بِمُنْزِلَةِ فَعُلِم اَحَلُ وَعِشْرُونَ دِرُهِمَا بِخَلَانِ قَوْلِهِ مِأَةٌ وَتُوبُ أَوْمِأَةٌ وَشَاةٌ عَنْتُ لَا يَكُونُ ذَالِكِ بَيَانًا لِلْمِأْةِ وَاخْتُصَ ذَالِكَ فِي عَطَفِ الْوَاحِدِ بِتَ يَصْلُحُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ كَالِمَكِيْلِ وَالْمِوذُونِ وَقَالَ أَبْنُو يُوسُمَنُ يَكُونُ بِيَانًا فِي مِأَلِةٍ وَشَالِةٍ وَمِأْلِةٍ وَتُوبِ عَلَى حِكَةُ الْكُصُلِ-

عِنهَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِلَّذَوْمِ النَّمْنِ إِقْرارٌ بِالقَبْعِيْ عِندَه اللَّهِ المَبِيعِ أَذُ لُوهَ الَّكَ قَبُلَ الْقَبُضِ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فَلَا يَسُقِىٰ النَّبْنُ لا زِصًّا ـ فصل: بيانِعطف ليسه سبِّ كدآب كسي بيلي ما وزني حيز كوامك مُبهم عيك یول معطوب کریں کدوہ اس مبہم حملے کا بیان بن جائے اس کی مِثال یہ ہے کہ کمیں کہا' فلان تخص کے بیے مجھر پر ایک سواور در تم ہے یا ایک سواور گذم کی **بوری ہے** بعطف گریا اس امر کابیان ہے کہ تمام (سویلی) اسی مبس سے اصبے ۔ اِسی طرف نے کہا (مجھ پیفلال کا) ایک سوا و زمین کیر شیسے یا ایک سوا و زمین درہم. یا ایک سول تین غلام ہیں۔ تو یہ (بھی) اس چیز کا بیان ہے کہ سو (بھی) اسی جنس سے ہے جیسے كُونَى كِهِ - احد وعشدون درهماً (ايب اوربين ورسم) يخلاف ووسو اله معرضيريكيل (ماب) اوروزن (تول) مي آتى بين جيسے دريم ودييار مفيصيميے يا گذم عاول دايس وغيروا ان می خرید و فروخت در سری چیزوں کی مبست زمایدہ سی تی ہے ادر جو چیز زبا بی بربار بدانا پڑھے موا وگ استخفر و و م میں ادربعض اعاظ صندن کرشیتے ہیں 'جیسے ایک آدی گذم میلے بازار میں میٹھا ہواور آواز نگام ہو، دور میں میں ددربیدمیر" تواصلی پوری بات یوں ہے کہیں اس گذم کو در بیسے میں ایک سرسے صاب سے فروخت کی ہوں ۔ گرکٹرنتِ بحرار کی خرورت نے کلام کو مختر کے نے برمجبور کردیا ۔ اس طرح کیل ادر <sup>د</sup>زنی چیزوں میں پی**ھی ہوئے ج** كمعطوف عليه كي تميز حدف كردى حاتى بيد اس ليدكم علوف اس ولالت كراسي - جي لف لان على مأة ود رهم سين من فلال كالك سواور درم ديناسب رياصلي يوست ولف الان عَلَى مَا الله دِ رُهَبِ دِ دِ رُهَبُهُ كُمُحِعِرِ فلال كا اكِ سودريم الداكِي وريم مزيدِ لازم سبِّتَ رَكُوافِ فَعَارًا لفظِ دريم كما كِي بي بار بول دیا اور مهبلا نفظ ورسم صفوت کرد ما که دسراس برولالت حجرکر واسیے . ئه مستنت فرات بي معطوف عليه في ميز كاحذت كرنا او معطوف كوس كابيان قرارديا بععل اوتات كميلي اوروز في جيزون كعلاده يرهى واقع بوظب كين يراس مورت بي بولس كمعطوف عليا درمعطوف دونون حرف عدمهون

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

کپڑا" یا «سواور بجری' کہنے کے کیونکہ بیر (نفظ) سو کا بیان نہین مسکتا اور واحد کو (جمله ربه) عطف كرفي (بيان عطف كامتعامله) اس چنرسے فاص بينے جو (عمومًا کسی کے) ذمنے میں قرض بن سکے جیسے کمیلی اور وزنی اشیاء ہیں۔ اور الوبویسفٹ فرطتے میں " سوا در بحری" اور «سوادر کیڑا " کہنا بھی اسی فاعدہ پر ببان بن سکتا <del>گئے</del>۔ فصل: بیانِ تبدیل نسخ ہے۔ (اس میے) بیصاحب شرع (الله اورائسس کے رسُول صلی اللّٰ علیہ وسلم) کی طرف سے ہوتو حا ترہے۔ باقی بندوں کی طرف سے جائز نہیں۔ اسی بنیا دیرگل کا گلسے استناء باطل ہے کیونکہ بیرحکم کی نیسنج کے تراون بقیه عاشی گذشته صفی: اس صورت می معطوف کی تمیز کا خرکوره مونا دلالت کرا بے کمعطوف علیہ کی تجمیح تمیز ہے۔ جيے يفُلانٍ عَكَى مَا كُوُّ وَثِلامِثُةُ ا تُوابٍ - فلا*ن كِمُجِرِبايك* سواورتين كِرُِسِين - ياصل مِں ہوں ہے۔ یِفُلانٍ عَلَیٰ مِأَلَّا ثَوْبِ وَثَلاثُ اُقُوابٍ فلاں کے مجربہ ایک سوکیٹے اور مین اورکپڑے لازم ہیں۔ یہاک طرح ہے ۔ جیسے احد کہ وعِشٹر ون درھسگاسہے کہ احد اورعشرون دو مختف حرفِ عدد جیں گردونوں کی ایک ہی تمیز مذکورہے ہی ہیے کہ دونوں سے ایک ہی جینیز مرادہے۔ ہی حال ماةٌ وثلاثةُ الثوابِ كاسبة-ا اس بان علف پر جکیل اوروزنی چیزوں میں جاتا ہے ام اور سف نے قیاس کرتے ہوتے فرا یا لفلان على مأكة وشاقة فلال كالمجدر اكيسو اوركرى لازمها كالعبى بيئعنى بيرك كما كميسوكرى اوراكي مزيد ئجرى لازم بَے. بعنی تغظیشاً قق ، ساگھ کی تمیز پردال ہے۔ گرا مام صاحب اورا مم محمد <sup>حز ما</sup> تے ہیں یہ بیان صر کیلی اور وزنی چیزوں میں جاتہے۔ دوسری چیزوں میں نہیں۔ کیونکر پیموماً بطور قرض لوگوں کے فتے آتی رہتی يْن اوران كا اقرار عُومًا كياجاة ہے - اس يسيما تا و در هم ين بيان عنعف نبتا ہے ـ منا تا كا وست التّ منهين مأكة وشاكة يستلانا بركاكم مأتاك كارادت ودربيها مصنف في جو واختص ذالك فى عطعن الواحد فرايهة - اللي وليرسه برماء سي كرج حوف عدوز جو جي كماة وثلاثة الثواب يمعلون حرب فديس كراس يركى كرمي اختلاف نبين كمعلوم

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہے اُور (اسی قاعدہ یر) اقرار طلاق اور آزادی میضسے رجرع جاتر نہیں کیونکس سنے ہے اور ہندے کویہ اختیار نہیں اور اگر کسی نے کہا ، مجھ پر فلاں کا ایک مزا یامبیع می قیمت لازم ہے اور (ساتھ ہی) کہا " وہ ہزار کھوٹے سکے ہیں "**آوم ا** کے نزدیک بیربیان تعنیر ہے جولا کربولا جاتے توضیحے ہے ادرام الوحنیفہ *ہے نزو* یہ بیان تبدیل ہے جو (کسی صورت ) صحیح نہیں خواہ ملا کر بولاجائے تے۔ اور اگر کسی۔ بنتیعاشیگذشنفی: اومعطوف دونوں میں سے ایک ہی سینر مُراد ہوتی ہے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری۔ مأةٌ ونوبان يامأةٌ ونيابٌ كاجى دي مم سَبَرِمِ أَةٌ وُوبُ كاب كراس يَ مَكمُ پرسے کا کما کا سے کیا مرہے؟ اے بیان تبدیل یہ ہے کہ ایک حکم کی جگہ دوسراحکم لایا جائے سینی اسے نئے حکم سے تبدیل کردیا جائے اور باری ہے دا ذا بند کسا آیے مکان آیے اور جب م ایک آیت کی مگردوسری آیت کو **تبدل** کرنیے بیں (سورہ نحل آبیت ۱۰۱) ہے نسخ کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے صبا فننسنخ مین ایسات<mark>ے اون فس</mark> ناًتِ بخيرِمنها اومثلها - (شورة بقره) يرمون الله كادراس كعمس اس كور فل كا ہے۔ باتی بند دں کے بیے بی حکم ہے کہ وہ اپنا بیان بدل نہیں سکتے۔ نالے منوخ کرسکتے ہیں - واوفوا مالعی العسلم ا ذا وعَکَ وفا ـ سوا ان امو*رے جن می خود شریعیت نے تبدی حکم* کی اجازت بی سے ح<del>صیے طلاق</del> ہے گویا یا قرارے رجوع ہے اورا قرار؛ طلاق اور آزادی میسنے رجوع جا زنہیں تمین طلاق مسے کواس سے جمع ممکن ، نہیں ، بلکر اکیب طلاق سے رجوع مجمی وقتی ہے ۔ اگر اس کے بعد دوا درطلاقیں قسے دیں تو سیلی میں تحقی ہو رمغلط بن اق ہ ادرونبی کی کاغلام کو ازاد کرکے اس سے رجوع جائز نہیں کی تحدیث دیا کھے جو بندے کے افتیاری نہیں۔ له قرض مين ا ورخر مدكره و مال كي تميت مي مهيشه كهر سع سكني مي لازم أتي بين زكوكمو في اس ايداس كاساقه ہی یکہاکدوہ کھوٹے سکے میں گویا لیے اقرارے رجوع ہے اور یہ جا کر نہیں ، یہ اہم صاحب مسکسے عصبین کم زدىك يدبان تغيرب كيزيحاس نعصلقاً اقرادس رجرع نهبي كيامرف ومعف بدلى سبّحة كرول كالمكمكور فيسك

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

کہ مجھ براس ونڈی قیمت سے نلال کا ایک ہزار درہم لازم ہے جواس نے بچھے
ہی کھی اور میں نے ونڈی پر قبضہ نہیں کیا تھا اور حال یہ ہوکہ وہ لونڈی کہیں دستیاب
نہ ہو تو ام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ بیان تبدیل ہے۔ کیونکم بیسع کے ہلاک ہوجائے
فرصورت میں ۔ اس کی قیمت کے لازم ہونے کا اقرار کرنا گویا اس چیز کا (بھی) اقرار
ہے کہ قبضہ بھی ہوا تھا۔ اس لیے کہ اگر قبضہ سے پہلے مبیسع ہلاک ہوجائے تو بیع ہی
بطل ہوجاتی ہے اورقیمیت لازم نہیں ترہی ۔

بطل ہوجاتی ہے اورقیمیت لازم نہیں ترہی ۔

بطی ہوجاتی ہے۔ اورقیمیت لازم نہیں ترہی ۔

بقیرعائی گذشتہ صفی نہ رکھ جیں تاہم اہم صاحب کی بات میں وزن زیادہ ہے۔

ببیرسید و بیر کرتی چز حزیدی مبائے اور خریار کے قبضہ کرنے سے باب نام کے ہاں وہ ہلاک ہوجائے فریق ختم ہو جاتی ہے۔

جاتی ہے۔ اگر باتع نے رہتم ہی ہے تواہے وٹا فا لازم ہے۔ اس سے اگر کوئی کہتا ہے کہ یں نے فلال کی اتنی رقم ویٹا ہے کو کوئی نے اس سے الدی ہو فیضہ کیا ہما ہو تو وقتم کیا ہما کہ در قبضہ نہ کیا ہما کہ معلب یہ ہے کہ اسے لونڈی پر فنصفہ کی اتھا۔ ورز قبضہ نہ کی ایو تو وقم ہے جو کے بیسے لازم آتے اس سے القیمی اس کا یہ کہنا کمیں نے قبضہ نہیں کیا تھا اپنی ہی کہی ہوتی بات سے رجوع ہے جو جائز نہیں۔

جائز نہیں۔

# البعث الثاني

فصل: (فى آقسام الحَبْرِ) خبرُ رسولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَالعَمَلِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَالعَمَلِ وَسَلَم وَالعَمَلِ وَسَلَم وَالعَمَلِ وَاللهُ عَمَامَ لَا وَصَلَم وَالمَسْتَرَبُ وَالنَّحِمَلِ فَى مِن بحثِ الحَاصِ والعالم والمشترك والنَّحِمَل فى من بحثِ الحَاصِ والعالم والمشترك والنَّحِمَل فى

الكُتَّابِ فَهُوكَ ذَالكَ فَحِقُ السُّنَةِ إِلاَ أَنَّ الشِّبُهَ لَهُ فَ الكَّابِ الشَّعَلِيةِ وَسَلَّمَ الله عليه وَسَلَّمَ الله عليه وَسَلَّمَ وَاتِّصَالِه بِهِ وَلِهُ ذَا المعنى صَارَ الخَبرُ على تَلاتَةِ وَاتِّصَالِه بِهِ وَلِهُ ذَا المعنى صَارَ الخَبرُ على تَلاتَةِ

ٱسْامٍ قِسُمُ صَحَّمَ مِن رسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَثَبَتَ منه بلاشِبْه بِهِ وهُوَ المتواتِرُ وَقَس عُرُفيه ضَربُ شِبْه تِهِ

وَهُوَالْمُشْهُورُ - وَتَسمُ فنيهِ اخْتِمَالُ وشِبَهة وُهُوالآحادُ -فَالمُتَواتِرُ مَا نَتِلَهُ جَماعة عَن جَمَاعَة لا يُتَصَوَّمُ

تَوافُقُهُ مُعِلَى الكِذُبِ لِكَثْرَتِهِم وَاتَّصَلَ لِكَ هَكَاءِ مثالُهُ نقلُ القرآسِ وَاعدادُ الرَّكاتِ ومَقادِيرُ الزّكوٰ لاِء وَالشّهورُ مَا كَان اَ وَلَهُ كَالْاحادِ ثُمَّ اشُتَهَ دفِ العَصْرِاتِ فَى وَالتَّالِثِ وتَلَقَّتُهُ الْأُمَّةُ وَالقُبُولِ فَصاد

كَالْمُنْواتِرِحَتَى اتَّصَلَ بِكُ وذالِكَ مِثُلُّ حَدِيْتِ المَسْرِج

على الخُفِّ وَالرَّجُم في بابِ الزِّنَا. ثم المتواتِرُيُوجِ بُعلَم العِلَم القَطْعِيّ ويكونُ رَدُّ لا كُفرًا وَالمَشْهُ وُريُوجِ بُعلَم الطَّمانِينَةِ وَيكونُ رَدُّ لا بِهُ عَدَّ وَلا خِلافَ بَينَ الْعُلَمَا الطَّمانِينَةِ وَيكونُ رَدُّ لا بِهُ عَدَّ وَلا خِلافَ بَينَ الْعُلَمَا الطَّمانِينَةِ وَيكونُ رَدُّ لا فَالاحادِ فَنَقُولُ فَلْ لَا وَمِ العمل بِهِما وَالنّم الكَلامُ في الاَحادِ فَنَقُولُ فَل ذُومِ العمل بِهِما وَالنّم الكَلامُ في الاَحادِ فَنَقُولُ فَل وَمِ العمل واحدٍ واحدًا واحدادًا واحداد وا

### دوسری بحث

قصل - (حديث في أقسم مح متعلق) رسُول الله صلى الله عليه وسلّم في حديث الله اس بارہ میں کدانسس پریقیین رکھنا ا ورعمل کرنا لازم ہے قرآن کی طرح ہے کیونگھ ہے کی اطاعت کرے وہ اللّٰہ کی اطاعت کرنے والاَّنے ۔ تو (بیچھے) ہو**کیّاس** بقيه عاشي گذشته صفير: كركة - اسى طرح صحاب كرام بالخصوص خلفاء راشدين كراتوال وافعال مجي تقعم كهلاتين مبياكا رثادِنبوى ہے عَلَيْكُمْ دِعُنَّيَى وَسُنَّةِ الخُسُلفآءِ الرَّاشِدِيْنَ المَهُ **ياتِيْنِ** له يها رسُنت كى جَكَة خريينى عديث كالفظ اس لي بولا كيا كرخاص اعام اور د كراصطلاحات اصول قول على جاری ہوتی ہیں فعل میں نہیں۔ بعدازاں مصنّف ؓ نے فرمایا کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا ارشاد واحبب **الاطاحت جمیمی** یں قرآن کی طرح ہے اور اس بیخود قرآن نے مہت زور دیا ہے کہ نبی کی اطاعت اللہ سی کی اطاعت م ارتاورب تعالى بجة فالادربك لايؤمنون حنى يحكموك فيما شجر دبينهم فتم لاببجه وافى انفسهم حرجًا مها قضيت ويسلموا تسليمًا . ترقم ہے تيرس رب کی ، ده برگز مومن نهیں بوسکتے آآنکدوه اپنے مامین اٹھنے دلسے مرتب کھٹے ہے ہی آپ کوماکم مذمان اور بھرآ ب جو فیصلہ کریں اس کے متعلق وہ لینے ولوں میں کھیرت بر ندائیں اور یوں تسلیم کریں جیسے حق ہے۔ (معملہ نيَّه آيت ٩٥) ما آتاكم الرسول في فادلا وَمَا نها كم عنه فانتهوا ورول من الله عليه وسلم حو محقیقیں دے دیں ہے او اور جس سے زوکیں رک جاؤ۔ (سُورہ حشر آیت ) من بیط عمر ا المرسول فق اطاع الله - حسف ريول الأصل الدعيه ولم ك اطاعت كى اس ن الترك اطاعت ك در رسوره نسآء آيت ٨٠) اورخودنبي أرم صلى الترعبيد يسلم ني فرمايا - ألا وَإِنَّ صاحبَ رَّمَ رسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مِن أَلُ مَا حَدَّةً مَ اللهُ يادركمو إرسول اللَّصى اللَّم الله عمر چنرحرام کردیں دہ اس طرح سبے ۔ سبعیے اسے اللہ نے حرام کیا ۔ ابن ماج مقدم صفحہ ۳ ، مسندا حدمبرجہارم م ١٣١ - ا وراگر صديث كوتحبت مذما ما جائة توتين مفاسد للازم أتي بين - ا وَلَ ، قرآن كا قرآن بهوا ثابت نهيس نبی صلی اللّٰرعلیہ دسلم پرقرآن نازل ہوا تھا۔ آپ اُمہت کوقرآن بتلاتے۔ اگرآ سکے قول مجست مذہوتوقرآن کام م

الله کے باب میں خاص عم 'مشترک اور محبل کی مجشیں گذر حکی میں وہ حدیث نبوی میں اسی طرح (جاری) ہیں۔ البتہ حدیث میں پیٹ بیر تواہیے کہ وہ رشول اللّٰہ صلّی اللّٰمِطیبہ ولم سے ابت ادر آپ کم متصل ہے (یا نہیں) اسی سبب سے مدیث کی تين اقدم بهوكتي بين - آول ، قسم بيهيئ كدوه واقعتًا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طري ہوا در ملاست براس کا آپ کی طرف سے ہونا نابت ہو۔ وہ متواتر کہلاتی ہے۔ د<del>وم</del> دہ ہے جس میں ایک طرح کا شب ہو، وُہ شہور کہلاتی ہے سوم وہ ہے میں اتحال (بھی) ہواور شبھی ایسی احادیث کو اَعاد کہا جاتا ہے۔ تو متواتر حدیث وہ ہے جے بقيه حاشي گذشة صغه: من الله كيسے معلوم او ژابت موسكا بهد وقم ، قرآن كو حديم ف كيم عبير محباكيم عاتے۔اللہ نے جبت و ناریکے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔انکے طبقات ذکر کیے ہیں، جنہیں ہم نہیں عانتے نبی كرم مل التعليه ولم في انكى تشرى فراتى الدفرارة ب واتبعوا الشهوات فسوف يلقون عنيًّا (مُورة مرمِ آيت ٥٩) اب عَيْ كيائي يرصُنورن بتلايا - امن طرح اوران كنت مقانات مين -يم مديث كوجمت من أيس توقر آن رعمل أمكن به والشف فرايا اقيموا الصلاة واتوا الزكوة اب ماز کیسے بڑھیں زکاہ کیسدیں سرحدیث کے بغیر معلوم نہیں ہوسکا۔

ایک جاعت نے دوسری جماعت سے روایت کیا ہمو ( اور سرحماعت کی تعدا بموکه)ان کا حصوثی بات بیمتفق بهوناان کی کنرت کی وجه سے تصوّر نه کیا جا سکا اسی طرح وہ عدبیث تھارے پاس (جماعت درجماعت) پہنچے۔ اس کی **شال** کا (ہم تک) منتقل ہونا ہے اور رکعاتِ نمازی تعداد اور زکوۃ کی مختلف مقدار یں۔ اور مشہور وہ حدسیت ہے حس کا آغاز (دور صحابہیں) تو خبروا حد می طر**ح ہ**و دوسرے اور تبیرے دور ( تابعین و تبع نابعین کے ادوار ) میں مشہور ہموجاتے ا بقيعاش گذشت هني شبه اي يعصنعث نے تسبه ہے کی بجائے حشوب شبه ہے فرایا۔ سوم مج ے۔ اس کی سندمیں شہور کی نسبت قری شبہ ہو اسے اور پاختال بھی کہ آیا پر رشول صلی اللہ علیہ وہم سے ابت یا نہیں۔ تاہم بیشہ واحمال محص علم کی حد کک ہے عمل کے لیے بیصد سیت عجم حجست سہتے۔ اے یادرہے جب ایک حدیث بہت سارے محدثین مختلف امناد کے ساتھ روایت کرتے ہی ج**ی ا** سے ہرسندفنی اعتبارسے میح ہے اور تمام اسانید دکھے کرمعلوم ہوتاہے کہ دورصحابہ سے لے کوا ترمدیث می دور مک ہرزما نرمیں یہ حدیث جماعت درجماعت نقل ہوئی ہے ادر ان میں سے ہرجماعت کی تعداد اتنی عقی کریر با درنہیں کیا جاسکتا کو مختلف شہروں میں رہنے والے اس قدرصیل القدرا بل علم واہل تقویٰ آئی **کرت** كے ساتھ اكم جھوٹی بات ير اتفاق كريس تووه حديث متوارّ ہے ۔ ايس احاديث توبيت بي جومعنی كے احتياق سے مواتیں۔ چانچ انا خاتم النبیین لانبی بعد ہی، بیمدیث لینے معنی کے عتبار سے متوات ہے۔ كيونكم مختلف الفاظ كصما تقديمعني اتنى احاديث صحيمين وارديك كدان كاشمار شكل ب -اسى يعقيدة ختم نبوت يا حضرت عينى كة حزرا زيس نزول كالكاركغرب كريا سورتوا ترستنا بت بي - البتد لفظاً ومعنَّا دونون طرح سع كسى صديث كامتوار بونابهت كم بيد اور معفى كاكبنا يك انسا الاعمال بالنيات علاده كوتى مديث لفظامة الزنهيس مصنف فيحج يدفراليك كراسي طرح جماعت ودجماعت يدمديث تم كم يهني بيانهي حادث كمتعلق ب جركتب مديت من مدوّن نبين جو مدون بي - انتخريد منداسم مك بينيا صروري بين و بخرراسم يك بهنج كني إن ادروه باي اعتبار متواتره بين كرمح وين كي جام النه الني سي كله الين كتب مح فراي سينجاديا.

امت نے اسے قبولیت کے ساتھ سینے سے نگایا ہوا دراس کاحال متواتر والا ہوگیا ہوا دراسی شہرت کے ساتھ وہ تم کک پہنچے اوراس کی شال خُفِے پر مسح اور باب زنا یں رحم والی حدیث کے سے بھرمتوا تر توعلم قطعی ابت کرتی ہے اور اس کا اِنکار گفرہے اور شہوراطمینان بخش علم ثابت کرتی ہے۔ اور اس کا انکار (گفرنہیں) برعت ہے۔ اور ان وونوں (متواتر اورمشہور) پڑھل کےلازم ہونے میں علماء کے درمیان کوئی اخلات نہیں۔ اختلات تو خبرواہدیں ہے توہم کہتے ہیں کہ خبرواہد وہ مدیث ہے جے ایک شخص نے کسی ایک شخص سے یا کسی ایک شخص نے ایک جاعت سے پاکسی جماعت نے سی ایک مشخص سے روایت کیا ہو اور (جماعت کی) تعداد كاجبكه وه مدسيث مشهور كى مذبك نه پنهيكوتى اعتبار نهيش في خبروا مداحكام شرعيين م ا مدیث مشهور کا اول خبر واحد کی طرح ہے اور آخر متواتر کی طرح بینی دورصحاب میں وہ ایک یا دو صحابول کے پاس بھی پیراگیے اد دارمیں تعنی تابعین و تبعی ابعین سے ہاں اتنی مشہور ہوگئ کہ دہ جماعت و رجماعت و ایت ہونے گی جیے خصنے رسیح کے حدیث بئے مصنعت نے مدیث رحم کومٹھور میں داخل فرایا ہے۔ گرد گرعلمار کی تحقیق کے مطابق پجایں سے ذائد صحابر کام نے عہد نہوی میں ہونے والدوا تعاتِ دحم باین کیئے ہیں۔ اسس یے رقم کا توازہے تبوت ہے۔ له توار سے جوعم (مند) تابت مواس كا الكاركفرة - چانچالبينة على المدعى واليمين على من انكر اورصوموالرؤيتيه وافطروا لرؤيتيه وغيره وارت استين الكاالكار كفرب اورحديث بشهور سيح علم نابت ہو اس كا انكار كونا كفرنييں مگر شريعيت محمقابلمين تحكم ہے جيسے برعت وكراسي كها حاسكة بيئة اورمتوا ترومشهور رون سيئا بت بهو نه والعامور يمل واحبب بيها وران كاترك حرام-ای یے شہور کے ماتھ قرآن کے عام کوخاص اور مطلق کو مقید کیا عباسکتا ہے۔ چنانچہ مین طلاقوں کے بعد وم تانی کاوطی کرنا بہد توہر سے نکاح کی ملت کے لیے لازم ہے در مذ نکاح حرام ہے ، یخبر شہوری سے ابت ہے حالانحقر آن نے مرتب تکارح آنی کا حکم <sup>و</sup>یا ہے -

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

عمل واجب كرتى سبئة - بشرطيكه (هر) راوى كااسلام اس كى عدالت اس كاف عقل (كى سلامتى) اوراس كا اس مدىيث كونبى صلى الله على وسلى الما مستةم كك اسى متصل کرنا ثابت ہو۔ ثُمُّ الدَّاوِى فى الأَصْلِ قِسمان مَعْددوثٌ بِالْعِسكْمِ

والإجتهاد كالخُلفآءِ الْأَدْبَعَـةِ وَعَبْدِ الله بنِ مَسعُـودٍ وَعَدِدِاللّٰهِ بِن عَبَاسٍ وعبِ دِاللّٰهِ بِن عُمرَ وزيدٍ بِنِ ثَابِيتٍ وَمِعاذِ بنِ جَبَلٍ وَأَمِثَ اللهِ مْ رَضِى اللهُ تَعَسَالُ عَهِم فَإِذَا صَحَتْ

عِنْدَك رَوايَتُهُم عَنْ رسولِ الله عَكَيْدِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلامُ بكونُ الْعَكَلُ بِدِوايَتِهِمْ أولى من العَكِيلِ بِالْقِياسِ وَلِهٰذَا رُوٰى محتَّدُ شَحَى سِكَ ٱلْإِعْدِ إِنِي الَّذِي كان في عَينْ سوء في مِسْتَكَةِ القَهُقَهَةِ وَتَرَكَ القِياسَ بِهِ وَروى حديث تأخير النِّساء فى مَسْئَلةِ الحُاذَاتِ وَتَرْكَ القياس به وَروى عن عائشة حديث الْقَيْعِ وَسْرِكَ القياسَ بِهِ وَروىٰعَنِ

بقیرهاسٹ پیگذشته صغه ، راوی مدشهرت کرنه بہنچ سکے، خوا دا کیے صحابی سے چیز قابعین نے لی ہویا جید صحاب سے اکیت مالبی نے اور یا ایک صحابی سے ایک ما بعی نے بہرحال وہ لینے اندرحدیث متہور والی قرت نہیں **کوی** اس منے کسی امرکوحرام یا فرض نہیں کیا حاسکتا ۔ البتہ واحب کیا جاسکتا ہے ۔ بشر طبیکہ وہ حدیث صحیح ہو یعینی اس کے راولوں میں سے کوتی بھی بداعتقاد ، برکردار یا سہو د نسیان کاشکار نرموی خبر واحد سے وجہب ثابت بمنت كتى دلآل بير قرآن سے فعلولانف رمىن كل فنرق تي منهم طائف ليتفقهوا في الدين الإ (سورة توبرآيت ١٢٢) حديث مع بريغ كاوا قعدكه اس في متى التُدعليه وسلم كوتبلاياكه يركوشت صدته کا ہے تراک سے اس کی تصدیق فرائی ایحولی تبلد کی خبرا کیشنص نے کسی گاؤں میں جاکردی تواضوں نے

اسي وقت ژرخ مدل ليا اورحارع <u>مس</u>صحار کا الانگا ۱۵ المان دينته براد کو مه رينتر سيسي*ر رحما که ناوخ* ه

عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ حِدِيثَ الشَّهْوِلَعِـ لَا السَّلامِ وَتَرك القِياس به - وَالقِسْمُ الشَّاني من الرُّوا لِإَهُمُ الْمُعْرُوفُونَ بالحِفظِ وَالْعُسَدَالِة دُونِ الْإِحِتْهَادِ وَالفَسُّويٰ كَابِي هُسَرَيْ يَرَكُّأُ وَاَضِ بِنِ مالكِ فِي وَاصَحَتْ ، روايةً مِثْدِلهِماعِنْدكَ فَإِنْ وَافَقَ الحنبِ وُالقياسَ فلاخِفْءَ في كُرُومِ الْعَبَولِ مِهِ وَانْ خْالَفَ ذُكَانَ العَمَلُ بِالقَيَّاسِ أُولَى - مَثَالَةُ مَا دُوْكِ اَبُوهُ وَيُورَةً مَ الوُضُوءُ مِستَامَّسُتُهُ النَّارُ فقال لِهُ ابُّنُ عَبَاسٍ اللهُ أَدَأَيْتَ لوتَوَضَّأْتَ بِمَآءٍ سَخِيْنِ أَكُنْتَ تَتَوَضَّأُ مِنْهُ فَسَكَتَ - وَإِنَّمَا دَدَّلُا بِالقَيْاسِ إِذْ لُوكَانَ عِنْلَا لَاخَبْرٌ لرَوالُهُ وَعلي هلن التَّرَك أصحابُ الواحة أبي هُريُريَّ في فى مَسْتَكَةِ المُصَوّاةِ بِالْقِيّاسِ وَبِاعْتِبَارِاخْتِلافِ أحوالِ الرُّوالِةِ قُلْنَاسُ رِطُ الْعَكِلِ بِحَبِرِ الواحِدِ أَنْ لَا يحونَ مُخالِفًا لِلكِتابِ وَالسُّنَّةِ الْمَشْهُوَرَةِ وَأَن لا يكونَ مُخالِفًا لِلظّاهِ رِقال عَكَيْهِ السّلامُ تُكَثُّرُ لَكُمُ الْاحادِيْثُ بَعُ دِي فاذاروي لكم عَنِي حديثُ فَأَعْرِضُولا على كتابِ اللهِ فَمَا وَانَقَ فَاتَّبِ لُوْلا وَمِاحْالَانَ فَكُدٌّ وَلا وَتحقيق ذالِك فِينَمَا رُوِي عَن عَلِيّ بْنِ إِي طَالِبِ أَنَّهُ قَالَ كَانَتِ السُّرُوالْمُ عَلَىٰ ثَلاثَةِ ٱقْسَامِ مُؤْمِنُ مُخْلِصٌ صَحِبَ رسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عليه وسلم وَعَرِنَ كلامَهُ وَإعداني مُعَمَّاءً مِن قَبِثِكَةٍ فَسَيعَ بَعَضَ ماسَيعَ وَكَمْ يَعْدِفْ حقيقة كلام تسُولِ الله صتى الله عكيه وستكم فرجع إلى تبييلته فروب Click

بِغَيرِلفظِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وَسلَّمَ فَتَعَنَّيْرَ الْمَعنى وَهُوَ يَظُنُّ اَنَّ العِينَى لاَيَتَفَاوَتُ ومِنافِقٌ كَمْ يُعِرُفُ نِ**فاقُهُ** نَدوٰى مالح يَسْمَعُ وَافْتَرِيٰ فَسَمِعَ مِنْهُ أَنَاسٌ فَسَظَنْمُوهُ. مُؤْمِنًا مُخْلِطًا فَرَوَوا ذالِكَ وَاشْتَهَدَبَيْنَ النَّاسِ فَلَطْ فَا المَعْنَى وَحَبَ عَدْضُ الحَ بُرِعِلَى الكَتَابِ وَالتُّنَّةِ المَشْهُوْدَيْدِ بھرراوی اصل میں دوسم رہے 'پہلی قسم وہ رادی ہے جوعلم واحبتها دے م مشهور بهو به جیسی ضلفاءِ اربعیه ( البر بحرصدیق ، عمرفار دق ، عثمان غنی اور علی مترضی مجمع بن معود ، عبد بن عباسس ، عبدالله بن عمر ، زیربن نابرت ، معاذ بن جبل **رضی الله م** اورایسے ہی وگیرصحا بہرام ۔ حبب تمصین نبی اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم فی طرف <u>سے ان **جو ا**</u> کی روابیت صحت کے ساتھ مینچے تو اسس رعمل کرنا قیاس رعمل بیرا ہونے سیا بہتر <u>ہے۔</u> اسی سیسے ام محرا نے ماز میں قہفہ دگا نے کے مشارمیں اس اعرابی کو ہ ردایت کی جس کی آنکھوں میں کچھ خرابی تھی ا در اس کی وجہسے قیاس ترک کرد<mark>ما او</mark> نه کچیسی ارده تھے بنیں اللہ تعالیٰ نے پید مکی عطافر ایا تھا کروہ حدیث شن کراس کا نیمیرون سیمی مفہوم میں بكه اس بير آن هي استنباط كرتے- انهي وگوں كے تعلق آئير كرميہ ہے- ولو دوو كا إلى الوسول والى اولى الك منهده لعلدة الذين بينتنبطون ف منهده (سُوره نسارآيت ۸۳) ان من طفاء اربعه عباد لهُ لانتعمرُ عن زير بن ابت جو كاتب وحي تحيے اور معا ذبن جبل جيسے توگ بيں حضرتِ معا ذ نے مين كا قاضي بن كرماتے ہوسے كہا ٱگرمچے کئے کامل قرآن دُسنت سے نظرنہ آیا تر اَجْتَے کُ جَرَأَ کِی میں اپنی دائے سے اجتہاء کو **ل کا تواک** لير بحبة دمحابي كى روايت قياس كي خلاف بهوتو يقنيًّا قياس كوهيور كرحديث يعمل كياجاست كالدكور كم الراس روایت بالمعنی عبی کی ب تولقیناً میسی معنی کے ساتھ کی ہے کہ وہ معنی کوخرب سمجھتا ہے ، گراس میں شوایت که وه حدیث صحیح سند کے ساتھ ہم بک بہنچے ۔ اگروہ حدیث ہی موضوع ہواس کے کسی را وی کی براعت**قادی ا** كادضّاع بوا أبت بوجات ترقياس بى بيل بوكا-

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

کے (نمازی کے) برابرکھڑا ہو<u>نے ک</u>ے متعلق اب نے عورتوں کو تیکھیے کرنے کے متعلق حدیث روایت کی اور اس کی بناء پرقیاس ترک کردیا اور سیّدہ عائشہ رضی اللّٰہ عنہا سے مدیث قفر دایت کرتے بوئے اس کے مبدب قیاس ترک کردیا اور عبداللدین متعود رضی الله عنه سے (سجدۃ ) مہمو کے تعلق حدیث روایت کی اور قباسس ترک کر دیا اور دوسری قسم ان را و بور کی ہے حوقوت ِ حافظها ورعدالت کے ساتھ مشہور بول مذكه اجتهادا ورفتوى كيساته بيعييه الوشررية اورانس بن مالك رضى الله عنها تو ا صحابر رام نبي صلى الله عليدو ملم كم يتحقي فازيره دست تقعد است مي ايك شخص أياح س كي أنكهول من مجه حرابی تنی، وہ کوئیں میں حاکر انعین لوگ نمازی بنس بیسے نمازے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرایا الاسن ضحك منكم قصقصة فليعد الصّلاة والوضوء جميعًا خرداراتم مي صحولاً دور سے پہنے ہیں وہ خازادر وضوء وونوں لڑاتیں ۔ بیعد پیٹ طبرانی نے ابوموسی انتعری سے ' ابن عدی نے ابن عمر خ' اور وارتطني فيصرت جابر فيصدوا يرت كى توقعه تهدي وضؤ فومنا خلا ف عقل بي كوكر وجود سي كوكى نجاست خارج نہیں ہوتی گرام عظم اوران کے شاگر وں نے قیاس کو تھکوا کرفاز میں مہننے سے دصو کے ٹوٹ جانے کا فتویٰ دیا۔ احناف کے علاد کسی فقد میں قبقہہ سے وضو ٹوشنے کا حکم نہیں ہتے یعبداللہ بن معود رضی اللہ عند فرط تے ہیں بني الرئيل كرمردا درعورتي اكتفي صغول مين كعرف موكرنماز برصف تقد، ترتم عورتول كوييحهي كصوصي كرانهين التّدنے پیچیے دکھا ہے۔ (مسنوعبدالرزاق) اسی طرح بخاری شریعیٹ میں واقعہ مذکورسے کہ نبی ستی اللّٰعلیہ وسلم نے گھري ما زريصاتي توعورت كوست يحييكھ اكيا- اس سے استدلال كركيا تراحنات فيعورت كاصف ين مرد کے ساتھ کھڑا ہونا مغدوصلوست قرار دیا ہے جبکہ قیاس استسلیم نہیں کڑا۔ بیمسلیم عرف احناف کے إلى بتے ۔سیّدہ عائشہ رضی السّرحها سے مردی سبے کرنی صلی السّراليہ وسلم سنے فرایا 'سبحے نماز میں قبتے یا تکیر أمات ..... ده جاكد صنوء كرس عيرويس سع ماز شردع كرف اگراس ف كلام زكيا بهو (ابن اج واقطني) جگرقیاں پرکہاہتے کہ قتے معدے کے بالاتی <u>حصے ہے</u> آتی ہے جگرنجاست معدے کے ذیری حصے سے مطلے وال بڑی آنت میں ماکر بنتی ہے اور میٹیا ب مثلے میں جا کر بنتا ہے تو حب کک نخاصت خارج منہو۔

https://archive.org/details/@madni\_library جب ان جیسے کسی صحابی کی روایت صحت کے ساتھ تم کک پہنچے تو ( دومبو ہیں) اگروہ حدیث قیاس سے موافق ہو تو اسس رعمل کے لازم ہونے میں کو ق نہیں اوراگراس کے مخالف ہو توقیاس بڑمل کرنا بہتر ہے۔ اس کی شال وُہ ہے ابوہررہ رہنے روایت کیا کہ جس حیز کو آگ نے حجیوا ہواس (کو کھانے) سے (داجب) ہے تو ابن عباسس شنے ان سے کہاتمھا راکیا خیال ہے اگرتھیں گرم م**انی ۔** وصنوء کرنا پڑھے تو وصنوء کر لوگے؟ ابوہ ربرہ خاموشش ہو گئے تو آب نے اسس قیاسس ہی سے ردکیا۔ کیونکہ اگران کے پاس مدیث ہوتی تواسی ضروروایا بقى ماشەگەنشەتە صىنى: وھنوءنېيىن ئونتا جاھىيى گراھنان اورھنا بدىكے نزدىك مىندىم كريىنى مذكورا مىن کے مطابق فاز توڑدیتی ہے ۔عبداللہ بن معودی ہے کہ نبی صلی اللّٰعظیہ و کمے نے فرایاجب تم میں مسکوری نازیں شک ہوجلتے تودہ نماز مکمل کرسکے دو سجدے شے بے (ترمذی کے سواتمام صحاح) جبکرتیا **سو** كىجدة سهوسلام سے قبل بوجب كرا م شافعي كامسك بمبي ، كرا خاف نے قياس برمديث مقد**م ركمي الدي** تام سأل مي مديث محم كي بالما بن قياس كو تعكرا ديا -له كيم معايرتُمّا فرمدت نفي كرمج تبدر نقد ان كاردايت أكرتياس كفلات بوتوفقها واسات بي سعة ابان كے نزديك قياس ريمل كالولى بي كورى صحاب ميں روايت بالمعنى عام تقى اورمكن سے اس غير مجتبد محالي حدیث کامطلب نرسمجها ہوا ورابینے نفطوں میں *حدیث کامغہوم ب*یں بیان کیا ہوکہ اصل مفہوم ہی بدل گیا۔ ا**س** بہترے کہ قیاس کو لے ایاجاتے مصنعت نے بھی میٹی بن ابان کی بیروی کی مگر صبح وی ہے جواس کے المقابی میں سے ایم ابوالحسن کرخی کامسکے سے کہ سرعاد ل راوی کی مردی صدیث قیاس برمقدم بے اور صحابہ تمام عاد میں کل اصحابی عکدول اس لیے سداعرفاروق نے جنین کے مارچینے میمل بن امک صحابی سے عدمیت میں یانج سودر بم الازم کیے حالانکہ وہ خلافِ آیا س ہے (فرالانوار) را یک کہنا کرشا مُرْصحا بی نے معنی برل دیا ہو اکی ہے معابرا بلِ نسان تھے وہ اگر روایت بالمعنی عبی كري تواس قدر تفاوت نہيں ہوسكا كرمعنیٰ ہى الث بوجا ورزاس طرح تومرويات محابرياعتباري أعطما الميكم الم

کتے۔ اسی بنیا در سمار سے نقہانے اس اوٹٹنی کے تعلق جس کا دودھ زیادہ ظاہر کرنے کے پیےاسے دو ہاندگیا ہو' ابوہرری کی حدیث رقبل نہیں گیا۔ ادر ادبوں کے احوال كيخنف بون كاعتباركت بوت م كهت بي كي خروامديمل كسف شرط برس کہ وہ قرآن اور سُنستِ مشہورہ کے خلاف نہو اور ظائم ( دُنیا کے عمومی مالات) کے ا صنرت ابوبرره اورصنرت ابن عباس وخي الشرعنها كايد مكالمرابن ماجدي بجه اورجب ابن عباس في يبات كمي توادبه يأكبند تكي يا ابنَ آيِنى إِ ذَا سَمِعْتَ عن دسولِ الشّبِعد بيثًا فلاتضرب لدُ الأمثال-ابيُّام كآب الطهارة -اصل اجره يهب تيك نبي متنى الله عليه وتلم خدي عكم منوخ فرا ويا تقا كرا بوهرر وكواس رباطلاع زهمي يونانج معماح مة اودي كُرُنْتٍ حديث كيمطالعس معلى بوكي كابتداء من نبي مل الماهيدة لم في يحفر الما تفاكداً كست بكائى بوئى جيز كعاكر مْاوضور كُوْ چِاہِيتِ مَرْبعدين آپ نے بيمكم نسوخ كرويا ، چانچرسيدنا ما برينى اللهمة فرطقين كان آخدا لْاَمْتَويْن مِنْ دسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسَلَّم نَسَوْكَ الوصْسُوعِ مِسْمًا غَسَيْرَتِ السَّارُ بَيْ صَ الدَّعليه وللم سك دد طرئ کے معاطلت میں سے اغری معاطر میں ہے کہ جن جیزوں کو آگ نے بدلا ہوان (کے کھانے) سے وضور زکیا مبنة - ابودا وو معلاول مغيد ٢٨ كناب الطهارة -له مُعرَاة ووا وَمْني إيجرى وغيروبي كادُوه وحريف ون مزود في جائد الدولان كم بعرس بهت تقلق و کھر کر متاز ہوا در میلکے وامول خربیدے اس بارہ می حضرت ابوہر رہ سے مدیت سردی ہے کہ جس نے مُصّرًا ق اذ پنی خریدی اسے ختیا دہے خواہ اُسے رکھ سے یا دائیں کر دے اور ساتھ میں (اس دو دھ کے بیر لیے میں جرد دام گیا تھا) اكي صاع كھجوري دے دے ( بخارى كتاب البيوع ) اسس ميں دودھ كى تميت اكي صاع كھجود معرد ا فلانِ میاس ہے۔ احفاف نے لسے لازم نہیں محجا ۔ اورا مام اور بیسف فرائے بی کو دوھ کی تیمت دے دی ماتے بنواہ وہ ایک صاع مجوروں سے محم یا زادہ مو۔ اس کا مطلب ینہیں کر احناف نے بیرودیث نہیں انی۔ كونكريصرت عبالله بمعمد سعيم مردى بحرك نقيد الدمجتهدي -کے جیسے بدروایات بی کر جب سے امام میں شہید موتے بی آسمان کے کنار مطلوع و مزوشیس رِمُرخ ہوجاتے ہیں۔ Click

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

https://archive.org/details/@madni\_library خلانے بھی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ؟ میرے بعد تمھار سے لی**ے حادیہ** کی کثرت ہوجائے گی۔ للہذا جب میری طرف سنے صیں کوئی حدیث روایت **کی ج**ا تواُسے اللہ کی کتاب میں ہیں کرنا! بھیر حوقر آن کے موافق کھھرے وہ سے لینا اور مخالف بهم اسے رد کر دینا (بخاری کتاب الاحکام)! اس امر کی تحقیق حضرت علی **م** رضی الله عنه سے مردی اس قول میں ہے کہ آیے نے فرمایا ' (عہد نبوی میں ) میں کے راوی تھے۔ اوّل وہ مخلص مومن جس نے رسولِ خداصلی اللہ علیہ وہلم کی صحبت ك ادرآب كے كلام كامعنى سمجها - دوم وہ اعرابي حوكسى قبيلے سے آيا اور حوكيوم ده مُنا يَكُر رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كي خلام كي تقيقت ندسمجه يسكا ادرايت فلبليكا كيا- وطال اس نے رسُول اللّه صلّى اللّه عليه وتم كے الفاظ كے علاوہ (اینے الفاظ میں ی اورمفهم بدل گیااور وه بهی مجتها رما که مفهم نهیس بدلا ادر سوّم وه منافق **سے من کا** نوگوں کومعلوم مذہوا۔ اس نے جنہیں ساتھاوہ روایت کردیا اور (اللہ کے رسول افتراکیا. اسس ہے گوگوں نے نن اورا میخلص مومن گان کیا (اوراس کی بات میگا حدیث رسُول لیے لی) -ونظيرُ العَدْضِ على الكتابِ في حديثِ مَسِّ النَّكِرِ فِيْمَا يُدْدَّدُى عنه عليهِ السَّلامُ ' مَنْ مَنْ مَنْ ذَكَّرَ لاَ فَلْيَتَوَضَّلُ أَ فَعَرَضْنَا لُا عَلَى الكتابِ فَخَرَجَ مُخَالِفًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : "فيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّدُوْاً - فَإِنَّهُم كَانُو يَسْتَنْجُونَ بِالْاَحْجِارِ ثُمَّ يَغْسِلُوْنَ بِالمَاءِ وَلوكان مَثُ الذَّكَدِ حَدَثًا لَكِانَ هَلَا النَّهِيسًا لاتَطْهِيرًا عَلَى الْإِطْلِالْقِ وَكَذَالِكَ قُوْلُهُ عَكَيْهِ السَّلامُ: "أَيُّهَا إِصْرَأَ لِإِ نَكَحَت نَفْسَهَا بِخَيْرِاذُنِ وَلِيهِ إِنْ كَاحُهَا بِاطِلُ بِاطِلُ بِاطِلُ خَرَجٌ

مُخالِفًا لِقَولِهِ تَعَالَى: "فَلَا تَعْضُ لُوهُ مِنَ آنَ يَنْكِحُنَ أَزُواجَهُنَّ، فَإِنَّ الكَتَابَ يُوْجِبُ تَحْقِينَ النِّكَامِ مِنْهُنَّ وَمِثَالُ العَدُّضِ على الخَبْوِالمَشْهُولِ رِوَائِهُ القَصْلَءِ بِشَاهِ إِلْ وَكَيْمِ أَيْنِ فَإِنَّهُ خَرَجَ مُخالِفًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الشَّلامُ "ٱلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُسْتَعِي وَالِيمَ يِنُ عَلَى مَنْ أَنْكُور وَمِاعْتِبَارِهِ لَهُ اللَّعْ فَي تُلْنَاخَ بِرُ الواحِثْ وإذَا خَرَج مُخالِفًا لِلظَّاهِ وِلا يَعْمَلُ بِهِ- وَمِنْ صُورِمِ خَالِفَةِ الطَّاهِ رِعِيمُ اشْتِهِ ارِالْخَ بُرِفِيما يَعُمُّ به البَلْولى فى الصِّدُدِ الاوّلِ وَالشِّلْ لِاَنْتَهُم لاَيُتَّهَهُون بِالتَّقْصِيْدِ فِي مِسَابِعَتِ قِالشُّنَّةِ فَإِذَا لِعِ يَشْتَهِ دِالْخَبْرُمِعِ شِتّةِ المحاجةِ وَعُمومِ البّنوى كانَ ذَالِكَ علامةً عدم صِحّته ومثالُهُ في الحكمية ت اذا أُخْبِرَ وَاحدُّ أَتْ إضرأتَهُ حَدُمَت عليهِ بِالرِّضاعِ الطّادِ تِي جازانَ يَغِيَّلُهُ علىخبر لإوَيَ تَزَوَّجَ أُخْتَها وَلَو أَحْبِرَ لِا أَنَّ العَقْد كان بِاطِلًا بِحُكِمِ السِّيضاعِ لَا يُقْبَلُ خَبِرُةً - وَكَنَ اللِّكَ إِذَا أُخْبِرَتِ المرأ لأبِموتِ زَوجِها أوطلاقِه إِيَّاهَا وَهُوعَائِكِ جَازَ ان تَعُنَّمَ لَا عَلَىٰ خَبْرِ لا وَتَتَزَوَّجَ بَعَيْرِ لا وَلَوِاشَّتَبَهَتُ عَلَيْهِ القِنْكَةُ فَأَخْبَدَهُ وَاحِدٌ عَنْهَا وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ وَلَوْ وَجَدَّ مَاءً لا يَعْلَمُ حَالَهُ فَأَخْبَرِهُ وَاحِلُ عَنِ النَّجَّاسَةِ لَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بَلْيَتَيَّتُمُ-فصل: خبدُ الواحِدِ مُحِبَّةُ فَيَارِبَعَ وَمَواضِعَ خَالَصُ منظ وَالدَّمَا لَكُ المُعَالَّكُ مِنْ وَخَالصٌ حَقِي الْعَبْلِ مَا فَيْكِ

https://archive.org/details/@madni\_library اِلْزَامْرُ مِحضٌ وَخَالِصُ حَقَّهِ مَالَيْسَ فنيه اِلنَّزَامْرُ وحَالِفُن حَقَّهِ ما فيه إلى زامٌ من وَجِهِ - آمَا الْأُوَّ لُ فَيُقْبَلُ فيه خبرُ الواحِينَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلَ شَهَا دَةَ الْإعدابي في حيلال رَمَضَيانَ وَامَثاالتَّا في فَيُشْتَرَطُ فيه العَدَدُ والعَدَدَ الَّهُ وَنَظَيُرِةُ المُنازِعَاتُ وَاَمَّاالِثَّالِثُ فَيُقْبَلُ فيه خبرُ الواحِي عَلَا لأَكان او فاسقًا وَنظيرهُ المُعَاملاتُ وَآمّاال رّابِعُ فَيُشْتَرطُ فِيْهِ إِمَّاالِحَكَ دُلُو . الْعَكَالَة عِنْكَ الِي حَنِيْفَةَ وَنظيرُهُ الْعَزَلُ وَالْحَجْرُ -(خرواحد کو) قرآن پریپیش کرنے کی شال مرد کی شرم گاہ کو تھیجونے **کے متعل** حدیث میں ہے کہ مردی ہے۔ ہی صَلَّی اللّٰ علیہ وَسِلّم نے فرما یا جس نے اپنی شرم گاہ **جُھُولی و** وصنو کرے سم نے اسے قرآن پر بیش کیا تواس ارشا دِ ہاری تعالیٰ: '' اس (علاقة قبا) م ده لوگ بین جویاک رسنا پیندر کھتے ہیں " (سُورة توبر آسیت ۱۰۸) کے خلاف یا**یا کیزیک** اللِ قبابیتھروں سے استنجاء کے تھے بھیر مانی سے (شرم کاہ) دصوتے تھے۔اگر شرم کاہ کا مچھونا حدث (وضو توڑنے والی جیز) ہونا تو پیمطلقًا نجاست پیداکے نے والی چنز ہوتی ن كه بإك كرنشن والى - اسى طرح نبى صلى الله عليه وسلم كا قول "بصبى عورت في اينا فيكاح ا می سیجیے بیان ہوا کہ خبر داحد کو قرآن ریبیش کوامنروری ہے اگروہ اس کے خلاف ہو تواسے رد کردیا جاسے گا اس کی ایک شال یہ ہے کہ اللہ نے تُبا جو مدینہ طبیب کے قریب ایک مگہ ہے کی سجد کی تعریف میں فرما یا کہ وال اسکے ہوگ اس چیز کوریندر کھتے ہیں کہ وہ خو د کو مایک کریں اوراللہ پاک رہنے دانوں کو پیندر کھتا ہے۔ اس آیت سکھ نزول رنیبی سلی الڈعلیہ وسلم نے اپنی قبا ہے بوجھیا وہ کونسائل ہے جہتم باکیزگی کے بیا*ے کستے ہو*؟ انھو**ں نے کہا** ہم بول دہ! زے فارغ ہوکر پہلے ڈھیلوں ہے استنجاء کرتے ہیں بعد میں یا نیسے دھو لیتے ہیں - ( ابودا قو**، ترمنی** عن ابی ہرریہ ؓ ) اب شرمگاہ کو بانی سے دھونا ہے کہ اے بغیر توممکن نہیں اور غدانے ایسا کرنے کو پاکیز گی **کامل** 

اینے ولی کی اجازت کے بغیر کرلیا اسس کا نکاح باطل باطل باطل سیجے" اللّٰہ تعالیے کے اس ارشاد کے خلاف ہے ?' توتم عور توں کو اس بات سے مذروکو کہ وہ آیسے (بونے والیے) شوہروں سے تکاح کرلیں " (سُورة بقرة آیست ۲۳۱) کیونکدکتاب اللہ توعورتوں کی طرف سے نکاح کاتحقق ثابت کررہی ہے۔ اور حدبیث مشہور پر (خواصد ﴾ پیش کرنے کی مثال ایک گواہ اورایک قیم رفیصلہ کرنے کی روابیت ہے کیوکم وہ نبی صلی اللّٰعلیہ وسلّم کے ارشاد ? متعی ریگا ہی لانا صروری ہے اور انکا رکرنے والے (مُدَّعَىٰ عليه) پرتسم الطّٰ أن محفلات مِاتى بها اوراسى (راويوں كيا خلاف احال بقيه الله گذشته صخه : قرار ديا گرايسا كذا وضوم توري والى چيز يوتى تواسد پاكيزگى مذكها مبا ما كيون يح مبيزي وضوت ب ترشيف الى بي گندگى لاف والى بين - جيد بول ويزاز شقيع منون نكلنا دفيره - ما مواقع ته تربه نى الصلوة كے كه وه خلا تياس الله يد مديث كرس في الياذر حجوا وه دوباره وضوكر العضاف قرآن بون كاوجر المحبت نهين - يادر بيط صناعت اس مديريت بي وضور كامعنى المقد مصونا ليسته بين تعيى وضور كالغوى عنى « مشتمرا بهونا " اختیار کرتے ہیں کیوکر و محراحادیث میں اس کے فلاف حکم ہے ۔ جیانچ الوامامی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی ملنہ كآثِ الطهارة) ا مرآن نے نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی ہے بلکے عورت کے اولیا، سے فرایا ہے کہ عورت اگراپنی مضی سے شاوی کرنا چاہتی ہے تو تم اے ندرد کو جبکہ عدمیث میں ہے کہ ولی کے ذن کے بغیر عورت کا نکاح ہی باطل ہے اور تعانون بیستے کہ خبروا صد قرآن کے خلاف ہو تو قبول مذکی حاستے ، بیعدیث بھی خبروا عدیہ صرر حضرت عاتشصديقة رضيم روى بهد (الوداقد امسنواحدا دارى دغيرو) السيصاس رعمل نبير كياجاتها -اله تبعن روایات بی بے کدا کیشخص نے کسی پردعویٰ کیا اور ایک گوا ہیت کیا اور ایک بارقم مُطالی تواس قَسم كرد وسرب لحكواه ك جكر كلاليا جائے كا اور مذكى كے حق ميں فيصلد كرد إجائے كا - بيروايت السس مدیث ِ مشہورے تلاف ہے کہ ارشاوِ نبوی ہے مرحی کا کام گواہی لانا ہے اور مرحیٰ طبیہ کا کا م تعم اُٹھا لئے

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ے مفہوم کا اعتبار کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں یخبر واحد حب ظام رحال کے **خلاف** تواس رعمل نذكيا جائے اور ظاہر كى مخالفت كى صور توں ميں سے ايك يہ بيك ادر د دسرے زمانه ( دورصحابہ و مامعین ) میں کسی حدیث کاان معاملات **میں شر** نه بچردنا جن ہے توگوں کا دو حیار ہونا عام ہو۔ کیونکہ وہ لوگ اتباع سُنّت **یں کویا** رتنے کی تہمت سفتہم نہیں کیے جاسکتے توحب شدیدهاجت اورمعاملہ دوچار ہونے کی عمومیت کے باوجو وحدیث نے شہرت نہیں یاتی توبیا اس غیر بھے ہونے کی علامت الم بھے ۔ اوراح کا اسرعیمیں اس کی شال یہ ہے کہ جب شخص کو بیخبردی گئی کم<sub>ا</sub>س کی بیوی نکاح کے بعد دو دھ پیلنے کی وجہسے ا**سس بیم** ہوگئی ہے توشوم کو اس خبر راعتما دکرتے ہوئے ہیں کی بہن سے شادی **کرناما آ** اوراً کیسی نے اُسے پی خبردی که رضاعت کی وجہسے بین کاح ہی نا جا کر نھا تو ا بقيعاشيگذرشة تاصفه: يه مديث اشعث بن تبيين ابن عباس اور ديگيمتعدد صحابر كرام سے مروى محافظ حدیث میں ایسے متعدد واقعات میں جن میں نبی کرمے صلی اللّٰہ علیہ دسلم نے مدعی سے گواہی مانگی اور مُدّ عی علیہ سے ويجيه يُخارى كآب التفيير وُره آلِ عمران - ابد داؤه كتاب اطلاق - ابن احبركتاب الطلاق دفيره ، مبكرايك ادراكي قسم رفيد لرزا قرآن كيمي ملاف ہے - قرآن نے فيا ستشھد والشيد يون مين مين مين (بقره) فرماکردوگواه لازم قرارشیتے ہیں-لہذا صرف ایک گواہی لانے ادرضم اُتھانے رفیصلہ کسنے کی مع رمن نہیں کیا ماتے گا۔ ا عصد مازی بدر آوازے آین کہنا ہے یا رکوع س عاستے ہوئے اور رکوع سے اُستے ہوئے الحدائفاناب راس معامر سه لوگ دن بي بايج مرتبه دوجار بوتين وايك روايت ال قسم كى سے كم فع الله عليه وللم مرفع مدين محرة ربيع الككرالله سع حاسليد بدروايت فلاسرم ال كفلات سهر كمونحوا کتیر کے مطاب کی صحابر ام رفع برین نہیں کرنے تھے۔ اگر دا تعتاً نبی صلی اللّٰ علیہ وسلم نے رفع برین **کونسون ا** كياتها توصابكرام ريرك مُنت كتهمت أتى ب يهمال أمين الجبراور فاتحد فلعب الم كالمبت -

ی پی خبرقبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو اس کے شوہر کے مرجانے یااس کے اسے طلاق دے دینے کی خبر دی گئی جبکہ شوہرغائب ہے تواس کے لیے یرما تزہے کہ اس کی خبر راعتما دکرے ادرکسی دوسر شخص سے نکاح کا ہے ادراگر كِي شخص رسِمت قبلمُ شَعَيهِ بموكني اوركسي نے اسے اس بارہ ميں خبروي تو اس جمال اجب ہے ادراً گرکی نے یانی یا یا گراس کے حال سے بیخبر ہے اور کسی نے اس کے الیک بونے محت متعلق بتلایا تواس سے وضوئ ندکرے بتیم کر الف ہے۔ فصل : خبروا حدجا رمقامات رججت بن سختی ہے۔ (۱) خالص الله کاحق جو بطور مُزا (حَد) نہو۔ (٢) خالص بندے کاحق جس میں کری دوسرے رصراحاً کوئی چیز اہ حدیث میں خبروا مد کے فیلان ظاہر ہونے کی شال مے بعد بندوں کے معاطات میں کمی شخص کی خبر کے خلاف ظاہر ہونے کا بنیا در پیر مقبول ہونے کی شال معنت یہ دسے ہیں کداکیشخص کوخردی گئی کہ اس کی بیری ن يترسّلاً يجي متى واس كى مال كا د دوهد في ليا بعية واس خبر راعتا د كيا حاسكنات كيونكه و دوه بدنيا كجيزامكن اور مُشكل بنهيں -اس ميصاس خبرے اس كى بيوى اس كى رضاعى ببن بن كمى اور نكاح باطل بوكيا-اب اگرده اس کہن سے نکاح کرنا چاہے وکرسکتا ہے لیکن اگرا ہے کی نے پینجردی کرجس عورت سے تم نے شادی کی ہے وہ پہلے سے تھاری رضاعی مہن ہے تو بیخبر مشحکہ نیز سے کیونئونکا ح گوا ہوں اورخاندان کی موجودگی اور استحظم ے ہوا ہے۔ اگران دونوں کے ابین رضاعت ہوتی توخاندان والیے صروراع تراض کرتے تورضاعت خاندان یں شہرت نہ پاناس امرکی دلی ہے کہ اس تحض کی خبر بے بنیا واور ظاہر حال کے خلاف ہے۔ اله اگرشوم عرصے سے لاپتہ ہوا ہے میں کی پی خبرونیا کہ وہ مرکبا ہے قابل تسلیم ہے اورخلاف فلا جر نہیں اکین شوم رموج د ہویا غاتب ہونے کے اوج د نیدائی طوط الطریکھے ہوتے ہو تھے کوئی اس کے مرنے کی خروسے تو محن اسکی فبرر پس کی موت کالیتین کرکے بوی کا دوسرانیکا ج کرنا مرکز حائز نہیں کیونکہ بیخلاف ِ فلام ہے۔ ا يددون فري هي فلان عابرنبي - الاي شخص كوسمت قبله يا يانى كاحال علوم نبي تومكن بي دوسرے شخص کومعلوم ہواس بیے اس کا قبول کوا ضروری ہے ۔

Click

لازم آتی ہو' (۳) خالص بندے کاحق جس میں (کسی دوسرے پرصراحثاً کوئی **جیزلار** بهلی تیم میں (مطلقاً ) خبر واحِرُ قبول سبّے ، کیونکونبی اکرم صلی اللّه علیه و تلم نے دم ے جاند کے میں درہے تھے ایک درہاتی کی شہا درہ قبول فراتی ۔ دوسری قسم میں (داوی تعداد اورعدالت شرط کی گئی ہے۔ اس کی مِثال (توگوں میں پیدا ہو نے والے 🖟 ہیں۔ تیسری قسم ہیں خبرواحِد (مُطلقًا) قبول کی جاتی ہے۔ خواہ (را دی) عا**ول ہو ا** اس کی مثال (روزمرہ کے) مُعاملات ہیں اور چوتھی قسم میں امام الوحنیفہ کے زیکے تعدا د شرط ہے یاعدالت اس کی مثال (کیسی کو)معزول کرنا اور روک دینا <u>لم ہے ہ</u> ا خرداعدی این علی اور جائے ورود کے اعتبار سے چاقیمیں ہیں - بلکرد کھیا جاستے ترباخ قیمیں ج بہلی دومیں عقوق اللّٰہ سے تعلق بیں اور اُ خری تین حقوق العیاد اور بندوں کے معاملات اور تع**یم کی درجر بھی** یہ ہے کہ خبر داعد ما توحق خداسے علق سے یاحق عبد سے علق ہے۔ اگر حق خداسے علق ہو تو یا دو کسی میمزا آگا كرتى ہے ياسزلست على نہيں - اگرسزائے على ہوشلاكسى بركوتی شخص زنا يا چدى كا دعوى كسے تو اسس بھ ا ثباتِ حد کی جملیشرا تطرم اری بونگی -گوامول کی تعدا دا درعدانت کا لحاظ ہوگا -اگر دہ سزامے علی شرم کی ا بوككى في خردى كه اس في رمضان كا ياند ديكه اسب، تواس بين يرخر مطلقًا بلا شر المقبول سب كيز بحاصاديث الم مطابق نبی اکم صل الله علیه و تم سنے دمضان کے چاند سے تعلق بعض دیہا تیوں کی خبری بھی تسلیم فرائیں۔ درگوا ہوں می تعداد دکھی سان کاحال پوچیا که وه عادل ہیں یا نہیں ،اگروہ خبر بندوں کے حقوق سے تعلق ہوتو اس میں کمی دوسر مط رِیا توکسی جیز کا قطعاً الزام نہیں یا ہر لحافد سے الزام سب اوریا ایک وجسے الزام سبے اورا کی وجسے نہیں اگرکسی وجسسے الزام نہیں جیسے کسی کی یرخبرکولال سے تھیں یہ در پھیجا ہے۔ یا فلال نے تھیں اپنی تجادت ہے بطور مُصارب شركي كيابيّ توريخ ربحى مطلقاً المسترط قالِ تسليم بيّ . نبى صلى الله عليه دسلم كي إس غلام أي ف آ قاؤں کے ہدیے لاتے تھے اورآپ قبول فراتے تھے کیمی گواہی زمانگی -اگراس خرس کسی اور پر مرطر جسے الاام سے جیے فلاں نے تھیں بررت تددیا ہے یا تم سے بیچیز بیچی ہے تو اس س گوا بی کی تمام شراتط جادی یں دوگواہ ہرکا رہیں جوعادل مجی ہوں ادر اگر ایک وجہ سے الزام ہوجیسے وکیل سے کہنا کے تحصیل مو کی نے معرود ل

بقید مانی گذشته صنی : کردیا ہے یا فلام ہے کہا کہ آ قانے تھیں تجارت سے دوک دیا ہے۔ تراس یہ آم)
صاحب کے زدیک گواہی کی دو شرطوں میں سے ایک کا ہو نامزوری ہے یا توخر دینے والے دو ہوں یا ایک طول
شخص ہو۔ کیونکہ دکیل کی معزولی میں ایک وجرسے الزام نہیں کہ توکل کو اختیار ہے جب جا ہے دکیل کو معزول
کر کمتا ہے اور اس وجرسے الزام ہے کہ عزل کی خبر کے بعدا گر دکھیل حسب سابق تصوف کرے گا تو ذمہ دار
وہ خود ہوگا ندکہ اس کا متوکل جکہ صاحبین کے نزدیک اس میں بھی کہی شرطی ضرور ست نہیں۔ دکیل بہر حال
اپنی معزولی کی خبر یا کر معزول ہے۔

## البحثالثالث

فى الاجماع فصل إجْمَاعُ هَلْهُ الْأُمَّةِ بَعَكَ مِا تُوُفِّي دَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فَى ثُرُوعِ اللَّهِ مِنْ حُجَّبَةٌ مُوجِبَةُ لِلْعَملِ بِها شَرْعًا كرامةً لِهٰذَهِ الْأُمَّةِ. ثُمّ الإجماعُ على أرْبعةِ أقسامِ اجماعُ الصِّحابة رَضِيَ الله عَنُهُ معلى حُكِم الحَادِثَةِ نصًّا تُحْرِاجْماعُهُم بِنَصِّ البَعْنِ وسُكُوتِ البَاقِينَ عَنِ الرِّد تُحرِاجُماعُ من بَعْدَ هُم فِيما كَمْ يُوجَدُ فِيه قولُ السَّلْفِ تَعرالاجماعُ على أحدِ أقوال السَّلْفِ. أَمَّا الْأَوَّلُ نَهُوبِ مِنْ لَةٍ آيةٍ مِّنْ كتابِ الله تَعَالَىٰ ثُمَّ الاجماعُ بِنَصِّ البَعْضِ وَسُكُوتِ السِاقِينَ فَهُو بسكنزلة المتوات وشماجماع من بعث هُم بسنزلةِ المُشَّهُودِ مِنَ الْاحْسِارِ ثُمِّرً إِجِماعُ المُتَأْخِرِينَ على أحدِ اقوال السَّلْفِ بِمنزِلَةِ الصَّحِيْجِ مِنَ الآحادِ - وَالمُعْتَ بَرُ فَي هٰ ذَا الباب إجماعُ أَهْلِ السَّرَأْي وَالْإِجْتِها دِفَلايُعُتَ بِرُ بِقُولِ العَسَوَامِر وَالْمُتَكِيِّحِ وَالْمُحَيِّ تِ اللهِ الدِي لا بَصِيرَةً لَهُ فَي أَصُولِ الْفِقْهِ تُتَرَبَعِى ذالك الاجماعُ على نَوْعَيْنِ مُدَكَّبُ وَغيرُمُ كُلِّبٍ فَالْمُرَكَّبُ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْآراءُ على حُكْمِ الصَادِثَةِ مَع وُجودِ الْإِخْتِلافِ فِي الْعِلَّةِ وَمِثْ الْهُ الإجماعُ على وجسودِ الْإِنْتَقَاضِ عِنْدَ الْفَيْئِ وَمَسِيِّ الْمِسْرَأَةِ أَمْنَا عِنْدَ نَافَيِنِ أَوْ

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

https://archive.org/details/@madni\_library على القَيْتِي وَامَّاعِن لا فَبِناءً على المَسِّ. ثُمَّ هٰ فاالنَّوْعُ مِنَ الإِجماعِ لَا يَبِعَى حُجَّةَ بِعِلَ ظُهودِ الفَسادِ فِ المَأْخَلَيْنِ حَتَّى لُوثَكِتَ أَنَّ القَّيْتُكَى غَيْرُنا قَضِ نَا بُوحَنِيْفَ ਛَ لايقُولُ بِالإِنْتِقَاضِ فيه وَكُوثُ بَتَ أَنَّ المَسَّ غِيرُنا قَصْ فَا بُوَحَنِيفَةً لايقول بِالإِنْتِقاضِ فِيْه وَلَوتَبَتَ إَنَّ الْمَسَّ عَيْرُ نَاقَضِ فالشافعي لايقول بإلإنتيقاض فيد لفسا والعِلْةِ الْتِي بُئِي عَلَيهِ الحُكُمُ والفسادُ مُتَوَهَّمٌ فِي الطَّرَفُيْنِ لِجَواذِ أَن يكون أبُوحَ نِيْفَ تَهُ مُصِيبًا فِي مَسْتَكَةِ الْمَسِّ مُخْطِعًا فِي مَسْتَلَةٍ القَيْتِي والشَّافِي مُصِيبًا فِي مَسْتَلَةِ الفَّيتِي مُخْطِئًا في مَسْتَلَةٍ المَسِّنِ فَلا يُؤَدِّى هٰ فَا الى بناءِ وجُودِ الْمِجْ مَاعِ عَلَى البَاطِلِ بَخِلان ما تَقَكَّمَ مِنَ الْاجِماعِ فَالحاصِلُ ٱنَّهُ جَالْ الْتَفِامُ هٰذا الْإجماع لِظُهورِ النَّسَادِ فِيمَ ابُنِينَ هُوعَكَيْهُ وَلَهٰذَا اذَا قَضَى السَّاضِي في حَادِثةٍ تُمَّظَهَ رَيِقُ الشُّهودِ آوكِنْ بُهُمُ بِالدُّجُوعِ بَطِلَ قَضاءً لا وَإِنْ لَمُ يَظْهُرُ ذَالِكَ فَحَقِّ المَّاتِي وَبِاغْتَبَادِهِ فَاللَّمِ فَي سَقَطَتْ المُؤَلِّفَ وَ ثُكُوبُهُم عَنِ الأضناف الثمانية لإنقطاع العلة وسقطسهم ذوي القُدبي لِانْقطاع عِلّْتِهِ وَعَلَىٰ هَ ثَالِ ذَاغَسَلَ الثَّوَبَ النَّجِسَ بِالْخِيِّ فَزَالَتِ النِّجَاسَةُ يُحْكُمُ بِطَهَا رَقِ المَحَيِّ لِإِنْقِطَاعِ عِلَيْهِا وَبِهِ فَا تَبَتَ الفِرِيُّ بَيْنَ الْحَدَثِ وَالْخُبْثِ فَإِنّ الخِلَ يَزِيلُ النِّجِاسَةَ عَنِ المَّحَرِّ فَأَمَّنَا الخِلُ لَا يُفِيْنُهُ طهادَةَ المَحَلِ وَإِنَّمَا يُفِيثُ مَا المُطَهِّدُ وَهُوالسَّآءُ-

Click

فصل ثُمّ بَعْث ذالِكَ نوعٌ مِّنَ الْإِجمَاعِ وَهُوَعِيهُ القَائِلِ بِالْفَصَٰلِ وَ ذَالِكَ نَوعَانِ آحَـٰكُ هُمَا مَا إِذَاكِانَ مَنْشَأُ المخِلافِ في الْفَصْلَيْنِ واحِـدًا وَالشَّاني مَا إِذاكَ انَ المَنْسَتُ عُ غُتُنَافًا وَالْأَوَّ لُ حَبَّةً وَالشَّانِي لَيْسَ بِحُجَّةٍ مِثَالُ الْأَوَّلِ فِيمَا خَدَّجَ الْعُنْلُمَاءُ مِنَ الْمَسَآئِلِ الفِقْهِيَّةِ على اَصلِ وَإِحدي وَنَظِيرُ لا إِذَا ٱثْبَتْنَا آنَ النَّهْيَ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعيَّةِ يُوجبُ تَقْدِيْدَهَا قُلنَا يَصِحُ النَّذُرُ بِصَومِ يَومِ النَّحْدِ وَالْبَيْعُ الْفَاسِدُ يُفْسِدُ الْمِلْكَ لِعَدُمِ الْسَائِلِ بِالفَصْلِ وكوقُلنا اَنَّ التَّعْرِليْقَ سَبَبٌ عِنْ لَا وُجُو دِ الشَّرطِقُلناتعليقُ الطُّلاقِ وَالعِتاقِ بِالمِلْكِ أَوْسَبَبِ الْمِلْكِ صَحِيحٌ وَكَذَا كَوْ اَتْبَتْنَا أَنَّ تَدَتُّبَ الحُكْمِ عَلَىٰ اِسْجِرِ مَوْصُونِ بِصِفةٍ لايُوجِبُ تَعلِيقَ الحُكْمِ بِهِ قُلن اطَولُ الحُرِّةِ لاَيَنْنَعُجوازَ نِكاحِ الْأَمَدةِ إِذْصَحَّ بِنَقُلِ السَّلْعَبِ أَنَّ الشَّافِعِي فَرَّعَ مَسْتُكَةً طَولِ الحُدِّرَةِ على هٰذا الْأَصْلِ وَلُوا ثُبَتْنَا جَوازَ نڪاج الْهَمَةِ الْمُوثُمِنَةِ مَعَ الطُّولِ جَازَنكاحُ الامَةِ الكِتابِيَّةِ بِهٰذَالْأَصْلِ وَعَلَىٰ هٰذَامِثَالُهُ مِسْتَاذَكُ رِنَافِيمِاسَبَقَ وَ نَظِيرُ الشَّافِي إِذَا قُلْنَا أَنَّ القَّنْ يَكُونَ الْبَيْعُ فَاقِضٌ فَيَكُونَ الْبَيْعُ الفاسِدُ مُفِيدًا لِلْمِلْكِ لِعَدمِ القائِيلِ بِالفَصْلِ اويكونُ مُوجَبُ العَمَدِ القَوَة لِعَدِم العَاتِّلِ مِالفَصْلِ وَبِيتُلِ هٰذا القَيْئُى عَيْرُناقضٍ فَيكونُ المَسُّ نِاقِصًّا وَهٰذَا لَيُسَ بِحُجَّةٍ لِأَنَّ صِحَّةَ الفَرْعِ وَإِنْ وَلَتْ عَلَى صِحَّةِ أَصْلِهِ وَلَحِكَمَّهَ

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

لاتُوجِبُ صِحَّةَ آصِلِ آخَرَ حَتَى تَفَرَّعَتْ عَلِيهِ السَّنَّكَةُ الْأُخِدْي -

تىسىرى بىحث

اجماع بیں ہے قصل رسول رمی صلی الله علیہ وسلم کے وصال کے بعدا الم مت كافروع دين مين اجاع السي حجست بيطن ريشرعًا عمل واحبب بيس امتت کی زندتِ شان کی وجہ سے ہے ۔ بھراجماع چارقسم رہے۔ اوّل ' رقمام صحابہ کام كاكِسى واقعه كيم يربول كراجاع كزنا . <del>دوم ،</del> صحابة بي سيعض كا بول كراور بعض كا اس کی تردید سے خاموشش رہ کراجاع کرنا۔ <del>سوم</del> صحابہ کے بعد والے **وگوں کا اُس**س ا احکام شرعینابت کرنے کے لیے سب سے اول قرآن ہے۔ اُس کے بعد صدیث ہے اور اس کے بعدامت كااجاع ب يعنى أكركبى نت واقع رامت كتمام مجتهدين متفق بوعات بين كداس كاحكم يب توقر آن وصدیث کی طرح بی می مجست ہے جس بی مل کرنا واحب ہے۔ خود قر آن وحدیث سے اس کا مجست بوناظا مروبا مربيك وارشاء رتي سي و من يستافق الرسول من بعدما بتين لذا المصدى ويتبع غيرسبيل المؤمنين نولهما تولى ونصله جهنم وسأتمصيرا مِن خَصْ مِنْ وَاللَّهُ مِلِي اللَّهُ عليه وَالمُم كَى نحالفت كى ـ بعدا زال كماس برمزايت واضح بهوكتى اوراس في المِن بيان کارات مجھوڑ کردوسرارات اختیار کیا توجد صردہ عیراہم اسے ادھر، ی تھیروی کے اور جہنم رسیدکوی کے جوکر قرا تصكاند ب- ( سُوره نسآ وآبيت ١١٥) توابل اميان كالميني است ك متفقة فيصل كا الكار ورحقيقت رسول الله صل الأُعليدة لم كا منالفت اور منهم مي حاف ك كوشش ب- اسى طرح نبى صلى الله عليدوهم فرات ين - لَا تَجْتَمِعُ أُمْتَ تَى عَلَىٰ الصَّلَاكَةِ -ميري امت مُحْلِي رِجْع نهوگ. (رَمْدَى عن ابن عُر) يعديث متواتر المعنی ہے کثیر محاب کرام سے سروی ہے۔ اس کی شال آج سے دور میں یہ ہے کے مرزا خلام احمد قادیا فی اور اس کے بیروکا روں کوامت مسلمہ کے تمام نقہاء وہائی الب علماء نے متعنہ طور ریکا فرقرار دیا ہے۔ مابطہ عالم ا

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

متدمیں اجماع کرناحیں میں صحابہ کام سے کوئی قولِ (مخالفت)مردی نہ ہو۔ چہار**م ، پیپ** ہ گوں کاصحابہ کرم سے مختلف اقوال میں سے سی ایک قول پراجماع کرنا۔ ان میں سے **میل** كااجماع قرآن رميك أيت كى طرح قابل حجست المهد اس ك بعد يعض كيفس كم اور دوسروں کے خاموش رہننے کی صورت والا اجماع حدبیث متواتر کے برابر ہتے ہ بعد والے درگوں کا اجماع احادیث میں سے خرشہور کے مرتبے میں بھی بھیر صحابہ کے اقوال میں سے کسی ایک قول رمشاخرین کااجماع اخبارِ آحاد میں سے خبر بیعے کے درجے میں ہے۔ اس باب (فقه) میں صرف اہلِ رائے اوراہلِ احتہا د کا اجماع معتبرہے ۔ لہذا عوام التا ہے یا بیشکمین و مختبین جنہیں اُصولِ فقہ میں کھے بصیرت نہیں 'کے قول کا کچھ اعتبار نہیں گ بعدا زاں اجماع دوسم پیسے۔ مرکب اورغیر مرکب مرکب اجماع یہ ہے کہ کسی واقعیم بغیر<del>ها شرگذشته صفر - اسلای کیمت (۱۹۹۰ پوی)</del> پورے عالم اسلام کے ۲۲) علماء نے قادیا **یوں کوم مرقرقرا** دیا اور دُنیا کے قام مُسلم ممالک نے انھیں کا فر قرار دیا ہے۔ ا مصیرینا صدیق اکرمنی المرعنی خلافت رتمام صحابه شفن ہوتے اورسب نے معبت کی کوئی خاموش مند ا کی دونے کچے رور تو تف کیا۔ بالا خرائخوں نے مجی معیت کر لی ۔اب فعلانت صدیعتی کا انکاراسی طرح ہے جیسے آپیم کے قرأني كاانكار-نے صحاب کے بعد والے دو کو کا اجماع خرمشہور کے باراس لیے رکھاگیا ہے کہ جیے خبرشہور کے اتصال میں شب اسی طرح اس اجماع میں تھی پیشبہ ہے کہ ان کوکوں کا علم سماعی ہے بصری علینی نہیں۔ انھوں نے وہ حالات منہوں دیجھے بن کے موافق قرآن وحدیث کی نصوص حاری ہوئیں اور اس کے بعد والے اجماع کا حال اس سے بھی کمزور سیگھ انضوں نے جس امر پراجماع کیا ہے وہ بعض صحابر کا قول ہے جبکہ دیکڑھحابہ نے اس کی خانعنت کی ہے۔ بیرچیزیر پیاک تی ہے۔ اس بیے ان کا اجماع خرمیح کے رابرہے۔ جیسے خرمیح سے کی کل کا دحوب ثابت ہوسکتا۔ فرضيت نبين يبي حال اس اجماع كاسبة .

الم المراجع ا

حکم پر (علماء کی) آراء تنفق ہوں با وجو د کی علت ِ (حکم) میں اختلاف ہو۔ اس کی شال ہے ہے۔ ك في بوط نے اورعورت كو التحد لكانے اورنوں كى موجود كى ميں وضو كے ٹوٹ جانے ير (فقہاء کا) اجماع ہے۔ ہمارے نزد کی تو (وضوء کا ٹوٹنا) قبتے کی وجہ سے ہے اوران ام شافعی کے زدر کیے عورت کو حجودنے کی دحبرسے یہ تھیر اجماع کی بیقسم (اجماعِ مرکب) ام شافعی کے زدر کیے عورت کو حجود نے کی دحبر سے یہ تھیر اجماع کی بیقسم (اجماعِ مرکب) دونوں مَاخِذ (عِنْتَهَائے حکم) میں فیا دظاہر ہم نے کے بعد حجت نہیں رئتی پیٹانچہ اگر (دلیلِ شرعی سے) نابت ہوجائے کہ قتے وضوء نہیں توفر تی توا مام ابرحنیفہ اس میں وضو ے ڈٹنے کا قول نہیں کریں گے اوراگریڈ نابت ہوجائے کے عورت کا جھوناغیر ناقض ہے توام شافعی اس میں وُضور کے ٹوٹنے کا فتویٰ نہیں دیں گئے اس علت کے فاسد ہونے کی دجہ ہے سے پر میکم کی بنا رکھی گئی تھی۔ گربیہ فسا و وونوں طرفوں میں متوحم ہے کیؤ کھ جائز بين درست كهت بون اورمتك تقيين خطا ریبون ا درجائز۔ ہے کہ امام شافعی مسلہ قیتے میں درست ہوں ادرمسکتیس میں علطی برېرون، تواكس كانتيجه باطل پاځماع كي صورت مين ظامر نهبين بتوما ، جبكه اجماع كي د صوري بيلے گذری بیں وہ اس کے خلاف میں ۔ خلاصة کلام یہ بے کہ جس علت براجماع مبنی ہوا بقيه حاشيه گذشته صفى : كى فبادرېغىرمنصوص بىنى كى كى بالاتفاق ئابت كيا جائے توجو محدَّين صرف احاديث نقل كر كتي بي اجتها ونهبي كريكت ان كاتول بابِ اجتهادا دربابِ اجماع مي حجت نبين بن سكتا -ا ایشخص نے قتے بھی کی اور عورت کوس بھی کیا اس کا وضوء نقباء کے نزدیک بالاتفاق ٹوٹ گیا ہے۔ گرعتت میں ان کا اختلاف ہے بہارے زوکی تنظ کی وجہسے اور شوا فع کے زوکی مس کی وجہسے ۔ اسس یے باجاع مرتب کہلانا سے کدو منتف عتوں سے است ہونے وار کیاں حکم اِتفاق مواہے۔ له اجماعِ مركب كختم ہوجانے كا حمّال بَهَ يكونكرا گرختنف علتوں ميں سے ايک ميں فساو ظاہر ہوگيا تو اس نے ابت ہونے والاحکم می فاسد ہوجائے گاجیا کمتن میں مصنعت نے شال دی ہے۔ تاہم اس پیاعتراض ہوا کہ پھریہ اجماع توباطل منیا درہوا۔ اسی لیے تو اس بطلان کے ظہور سے احماع بھی ختم ہوگیا ما لابحداجماع تو

ہواس میں فساد کے ظہورسے یہ اجماع (مرکب) مرتفع ہوسکتا ہے اوراسی سبب سے ( کرعلت سے فیا دسے حکم اُٹھ جا تا ہے) اگر قاضی نے سی صادثہ سے متعلق فیصلہ کیا **پیر** گراہوں کاغلام ہونا یا رجرع کر<u>سیلین</u>ے ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہوگیا تواسک*ا فی*صلہ باطل ہوجائے گا۔ اگرچہ مُدَعی کے حق میں بہ جیز ظاہر نہ ہوگی اوراسی مفہوم کا اعتباد کرتھے بُوئے (قرآن میں مذکورمصارفِ زُکُوۃ کی ) آٹھ اقدم میں سے الیعن جلوب الی قسم ساقط ہوگئی ہے۔ کیونکہ اس کی علت منقطع ہو جی ہے اور (خمس غنیمت میں سے نبی صلی الله علیه وسلم کے) رمشتہ داروں کا حصی علمت کے حتم ہوجانے کی وجہ سے ماقط ہوگیا ہے۔ اسی میں اگریسی نے مبر کے سے تحب کیرا وصوبا اور نجاست زائل ہو گئی **ت** بقيه حاشي گذشة معنى : تومتنقيم بنياد يرمتصور سب نه كرباطل بنيا دير-اس كاجواب مصنف ن ني يوويا سي كو**مثان**ي ندکور چکییں' اجماع اسس پہوا ہے ک<sup>ویشخ</sup>ض نے تتے ہی کی ہوا در *ورت کوہی چی*وا ہواس کا دِخو ٹوسٹ <mark>کیا ہ</mark>ے اوربیامر تو ببرجال درست ہے اگراس کی دولتوں میں ایک فاسدا ورباطل بھی ہوجائے تو بھی جھی دوسری علت ببرهال درست ب حبب علت درست ب ترحكم كيس باهل بوگيا؟ ادراس حكم راجاع سبة - يه خم ہدنے کا احمال اس اجماع نرکب میں بے - اس سے بہلے حواجماعات بیان ہوتے وہ غیرمرکب میں - ان مين بيراحةال نهين -له اجماعِ مركب مي جب يه بات جل نكلي كمعلت ك فساد سه وه حكم همي فاسد موجها تا مسيح والماعتت مي مبنی ہو تو پیلتے پہلتے مصنفٹ نے اس کی چند شاہیں سزید ذکر کدیں۔ جنانچ اگر قاصی گواہوں کی گواہی کی بنیا در کہیں پرال لازم کشے . بعدازاں کواہ اپنی کواہی سے بھر حائیں توقاضی کا فیصل بھی باطل ہوماستے گا البت مرحی برصال نهیں آتے گی۔ گواہوں پرآئے گی ، جو رقم مُنگیٰ علیہ کو دینا پڑی وہ لیے گواہوں سے دلانی عابے گی۔ آگے گوہ جایں توٹر می سے رجع کرنس اکیو بحرقامنی کا حکم گوا ہول کی گواہی پرمبنی ہے اور وہی رجع کررہے ہیں تو وہی ضامی الم تران كريم مي سورة تربرى أيت صدقه السبا الصّد قات الزمين الله سفة مع مع وه وكربان

كرائے كے باك بوجانے كا حكم جارى كياجائے گا كمات ختم ہوگئى ہے - اسى سے مدے اور نجاسات میں فرق ہوگیا ، کیونکہ *سرکہ کہی حکہ سے نجاست* تو دور کرسکتاہے البته اسس عبكه كي طهارت كا (اپني ذات مين) فايده نهيس دييا - طهارت كافائده (این دابت کے عقبارسے) پاک کرنے والی چیز ہی فسے محتی ہے اوروہ یانی لیے۔ قصل: اس کے بعد اجاع کی ایک (اور) قسم ہے ادر وہ فرق کا قائل نہ ہونا ہے۔اس کی دونمیں ہیں۔ان میں سے ایک وہ ہے کی میں دونوں متلول پاختلات کی نبیا دایک ہموا در دوسری تسم میہ ہے کہ نبیا دمختلف ہمو۔ مہلی سِم مُجت ہے مُوسسری حجت نوس بهل أن السب وفقهاء ايك اصل رمختف مناقل فقهد يكالت يس بنيعاش گذوي في : كييس من كرزكوة دد بسكت اس ساك المؤلّفة قىلوبهم "جى بى بعنى ده وگ جن كا قلب اسلام كى طرف مالوف الدمانوس كرف كريد المحيس ابتداء اسلام مين ذكرة دى جاتى تقى ماكرده اسلام ك أين حبب التين في اللهم كوترتي وشوكمت في الودور بيناتي من صحاب كرام في زكوة كايرمون تحم كرديا-اى طرح مال خنيمت كا ينجوال مقدا لله تقالات لين البين دسول التكديول كرشة دارول ا دريّا ما ومساكين اورمافروں كريك وكا بِحَدِ وَآن مِي ہے۔ واعلىوا انعاغنى تومن شيئ فَانِ لِلْهِ فَيُمَّدُ وللرسول ولذى القدد بي واليت عي والمساكرين وابن البعيل - اورجان توكرج چيزيمي تم لطور فيمست ياة - تواس كا بانج ال حصّالله السك رسُول الريول ك) رشة وارون يتيمون المسكينون اورمُسافرون كسيسب. (سُورة توبرأيت ٢١) بِفانجِدا بتداء اسلام مين اسى فرض سے كرخاندان بتوت كومالى معاونت دى جائے بنوع المطلب كو منیمت میں سے صفر ملما تھا بغریب وامیرسب صفر لیتے تھے گر ضلفاء را شدین نے بعدیں بیرو کھو کرکہ اب ال وزو عم ہوگیا ہے۔ بیصة بصورت خاندان ختم كروبا اور بنوعبدالمطلب سے غراء كو ديگيم اكين كے حضے ميں وال ویا۔ البتران كوباتى عزباس بيليصدوا جاتاتها سيداعي تعنى فيصى ابني خلافث مي يفيدر قرار مكوا اس كالعفيل کتبِ فقہ میں دیکھی جا ہے۔ لے نحاست فاہری (جھے بول دہاز اورخون) ج<del>ر پہنے</del> جالی چیز سے جونجاست دورکر کے زائل ہیجاتی ہے

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جیے جب ہم نے نابت ک<sup>و</sup> یا کر تصرفات شرعیہ سے نہی انکے فی نفسہ جواز کو نابت **کر ق**ی توہم نے کہہ دیا کر عبید والے دن روزہ رکھنے کی نذر ماننا درست ہے اور بیع فاسد والک كا فائدہ ديتى ہے۔ كيۇنكە ( ان دونون مئوں ميں) فرق كاكوئى قائل نہيں اوراگر مم **نے يوكو** ئے کتعلیق اشرط کے بلیتے جانے پر (حکم کے لیے) سبب نبتی ہے توہم نے رہمی ال لیاکہ ملک پاسبیب ملک پرطلاق یا آزا دی شینے کومعلق کرناصیحے کیمہے۔ اسی طرح اگر میٹ بقیرہ اللہ گذشة صغمہ؛ اوركيڑا ماك بروجاً تاہے كيؤ كركيڑے كغب بونے كی علت نجاست كا وجود ہے علمت ختم ہوتی تومعول ختم ہوا تا ہم سرکے سے نجاستِ کھی بعنی ہے وضو گی ختم نہیں ہوکئی کیزی اسے وہی چیز **دار کا** سحت جیدانشد نے مطلقاً یک کرنے کی صلاحیت عطاکی ہوا ور دہ یانی ہے۔ یہ اخیار سادر بی ہے۔ وَأَنْوَكُمْ مِنَ السّماءِ مَاءً لِيُطَهِدُكُمْ بِهِ وَيُنْ هِبَ عَنكُمْ رِجْدُ الشَّيْطانِ اورمِ نَ آسان مِ بانی اتارانا که الله تھیں اس سے پاک کرسے اور شیطان کی ناپاکی (جنابت) و در کرنسے ۔ (سُورة انغال آیت ۱۱ ) جكەم كے عبيى چيزيىں ميرون بدها قت ئىچەكە دەجىتى نجاسىت أثار فىرے ـ ا اجماع کی ایک اور قسم بیان کی جارجی ہے ، جے در حقیقت اجماع کے بجائے اجماع کیا جائے فرطاوہ مہتر ہے۔ اس کی آگے دوسمیں ہیں ، اقل پر کراگر دو محکم ایک ہی علت سے نابت ہوں توان میں سے ایک **کو** ما ن یسنے سے لازم آ با سبئے کہ دوسرا حکم عبی مان لیاجائے بینی دونوں احکام کا تسلیم کرسنے میں اجماع یا اجتما**ع کیا** جلتے۔ اس لیے کہ دونوں احکام میں فرق کا کوئی قائل نہیں۔ سب کومعلوم سے کہ دونوں ایک ہی علت مے **عول ا** ہیں۔اسی طرح اگرا کی جیز علت ہے دوسری معلول ، ترمعلول تعین حکم کے انتے سے علت کاماننا لازم ہے اور عدت کے ماننے سے حکم کا انا خردری ہے۔ ووسری قسم پر کداگر حکم کسی ایک علت سے تابت ہے اور و وسراحکم کسی دومری علرت سے تو کہا جاہے کہ اگران میں سے ایک حکم کولنے ہو تو دوسرے کوبھی مانو۔ بہلی تنم توجیسے کونحاکی حکم کے شنے سے دسرے کا ماننا صروری ہے ۔ اس لیے کہ ددنول کی علت ایک ہے جبکہ دوسری فیم مخبت نہیں ب<sup>ہر</sup> کتی کیونکہ دونوں حکموں کی عِلتیں اگٹ انگ ہیں ایک علت کے درست ہونے سے یہ لازم نہی**ں آ ماکم** دوسری علّت بھی درست ہو ہیلی تسم کی مُصنفٹ نے بیٹیال دی ہے کہ بیچھیفیسل سے گذرچیکاہے کہ تصرفات شمج

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

ینی ابت کرتے ہیں کر کسی صفت سے موصوف اِسم رچکم کا مرتب ہونا اس صفت رچکم كامعلق بهونا ثابت نبيس كرما توسم نے يوسى مان ليا كه آزاد عورت سے شادى كى قدرت بوندی سنیکاح سے جوار کی ممانعت نہیں کرتی کیونکہ علماء سابقین کی رواست سے بت بے كدام شافى نے طول عره والامتلداسى صلى بيابت كيا ہے اور اگرم نے يابت كيہے كر (آزادعورت سے شادى كى ) قدرت كے با وجود الل ايمان لونڈى سے كاح جائز ہے تواسی اصل سے اہل کنب اوندی سے تکام بھی جا تر بہوجا تا ہے اور اسی بنیا در ہمار گذشته وکرکرده مسائل میں (مزید)شال موجود اسے۔ دوسری قسم کی مثال یہ ہے کہ جب بقیماشیرگذشته معی : سے نہی ان کے اپنی ذات میں جا ترجونے پردلالت کرتی ہے۔ یدایک علت ہے اس کے درست طینے سے لازم آ استے کرعید کے ان روزے کی ندرا نناسی سے اور بیع فاسد ملک کا فائدہ دیتی ہے۔ کیونکم پر دونوں حکم اس علت سے نابت میں اور دونوں میں فرق کا کوئی قابل نہیں۔ اسی طرح شرطر پرطلاق یا عماق دغیرہ کومعلق ك الدام كالبب ك مشرط كے ليتے جانے رحكم ابت ہوگا ال سے پہلے نہيں، جيے كہ چيم گذر تيكا۔ حب مم نے بیاب ان لی تو بیعبی ما ننامیسے گاکر اجنبی عورت کو مک پاسبیب ملک رمیعاتی کرسے طلاق دینا اوراجنبی غلام کوآزاد کرنا جائیزہے۔کیونکہ میںلا امرعلت ہے اورودسرامعلول علت مرست اننے سے معلول ورست مانناصروری ہے -

ہم نے یہ کہا کہ تنتے وضو نہیں توڈتی تو بیھی نابت ہوگیا کہ بیج فاسد ملک فایّدہ دیتی ہے۔ کیونکہ ددنوں میں فرق کا کوئی قابل نہیں۔ یاجان بوجھ کرفتل کرنے کا نتیجہ قصاص (ہی) ہے کیونکه دونوں میں فرق کا کوئی قائل نہیں ۔ اسی طرح (امم شافعی کے نزدیک) حب تفتے د صنور نہیں توڑتی توعورت کامچھونا (صرور) توڑ ہا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی حجت ( دلیل) نہیں كيونكوكسي فرع كاصيح بهونا اگرجياس كي اصل كي صيح بهون پر ولالت كرنائيك كسي اور اصل کامیحے ہونا ٹابت نہیں کرہا تاکہ اس پر کوئی ا درمستلہ نابرت کیا تجا سکے۔ فصل: الواجِبُ على المُجْتَيِهِ لاطلبُ حُكِمِ المحادثَةِ من كتاب اللهِ تعبالي تُحُرمِن سُنَّةِ دَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّم بصريج التِّصِ أو دَلالِت على صَامَة ذكُرة فَإِنَّهُ لاسَبِيْلَ الى العَمَلِ بِالرَّأْمِي مَعَ إمكانِ العَمَلِ بِالنَّصِ. وَلَهْذَا إِذَا اشْتَبَهَتَ عَلَيْهِ القِبْلَةُ فَأَخْبَرَهُ وَاحِلُاعَنْهِ مالايجودُ للهُ بقيرماشي كذشة صغه: طرح جب يدُّابت بوكياكه برشرط كادتفاع سيحكم كا ارتفاع لازم نهيس أنَّه كيزي بعض شارِّلواتفاتي ہوتی بین فریعی ابت ہوگیا کہ آزاد عورت سے شادی کی طاقت کے بار جور اونڈی سے نکاح درست ہے بفلاصر پر ہے کہ یہ اجماع البحقاع درست ہے اورایک امرکے لئے سے وسرے امرکا ماننا لازم ا آہے۔

اله اجماع مذكور كى دوسرى قىم كى شال معنعت بيد بدير بي كدا كرية نابت برجائ كرقت ومنور توثى ب تر ا نناریشے کو بیج فاسد مکک کا فائد و رہتی ہے ۔ کیؤنحہ دونوں احنامت ہی کے بیان کردہ احکام ہیں دونوں کے قابَل مِن فرق نہیں ہے۔حالانکویہ اسّدلال درست نہیں قئے کا ناتین وضور ہونا انگے علت سے ابت ہے اور بیع فاسد کا فائدہ ملک دینا دوسری علّت ہے مشنبط ہے۔ ایک علمت کے درست اا بت ہونے ہے دسری کادرست ماننا كير صردرى نهيى - اسى طرح شوافع كي مسلك بريول كهنا كرحب قعة وضوء كي ياخيرنا قض ب تو لازمًا عورت كامس كرنا فاقض ہوگا ۔ حالانكدان و دنوں ميں كچيے المازمت نہيں پیٹوافع سے نزد كيہ بينے كاغير باتض ہونا رکسی او مِلت پرمینی ہے اور مس کا ناتض ہو ماکسی اور علت ہر۔ از کا از ک

التَّحَدِّي ولووَجَدَمآءً فَأَخْبَرَ لأَعَدَلُ أَنَّهُ نَجِسٌ لايجوزُلهُ التَّوَضِّىٰ بِهِ مِل يَتَيَسَّمُ - وَعَلَى اعْتَبَادِ أَنَّ الْعَمَلَ بِالرَّأْمِي دُونَ العَمَلِ بِالنصِ قُلنا إِن الشِّبْهَةَ بِالمَحَلِّ اقْوَى مِنَ الشِّبْهَةِ فِي الظَّنِّ حِلَى سَقَطَ اعْتِبَا رُظنِّ الْعَبْدِ فِي الفَصَـٰلِ الْاَوَّلِ وَمِثَالُهُ فَيِمَا إِذَا وَطِئَ جَادِيَةَ إِبنَهِ لا يُحَدُّ وَإِنْ قَالَ عَلِمَتْ آنَهَا عَلَى تَحدامٌ وَيَثْبُثُ نَسَبُ الوَلَدِ وَنُهُ لِأَنْ شِبْهَةَ البِلْكِ لَهُ يَتُبُتُ بِالنَّصِّ فِمالِ الْإِبْنِ قَالَ عَلَيْهِ السَّاوْة والسَّلامُ ٱنْتَ وَمَالُك لِابِيْكَ فَسَقَطَاعْتِبارُ ظُنَّهِ فِي الحِسِلِّ وَالْحُرْمَةِ فِي ذَالِكَ وَلَووَطِئَ الابنُ جِارِيةَ أَبِيهِ يُعَتَّ بَرُظَنُّهُ فى الحِيِّ وَالحدِمَةِ حَتَى لوقال ظَنَنْتُ ٱنَّهَا عَلَى حَرَامٌ يَجِبُ الحَدُّ وَلُوقَالَ ظَنَنْتُ أَنَّهَا عَلَىَّ حَلَالٌ لايجبُ الحَتُ لُلِكَ شِبْهَةَ المِلكِ في مالِ الابِ لم يَثْبُثُ لَهُ بِالنصِ فَاعْتُ بِرَ رأيه ولايتبث نسب الوكب وإن اذَّعَ الله - شُم إذاتع اصَ التَّليلانِ عند المجتهدِ فَإن كانَ التَّعَادُ ض بَانِيَ الآيَتَينِ كِمِيلُ إِلَى السُّنَّةِ وَان كَانَ سِينَ السُّنَّكَيْنِ يَمِيلُ إِلَى آتَادِ الصِّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُودَ القياسِ الصّحيحِ ثعاداتناض القياسان عندا المجتهب يتحتزى ويعمل بكشب هِمَا لِانْذُكِسُ دُوْنَ القياسِ دليلُ شَرعِيٌّ يُصَالُوالَيْءِ - وَعَلَى هَا نَا قُلْنَا إِذَا كَانَ مَعَ السُ فِرِانَ آءَ انِ طاهـ رُّونَجِسٌ لا يَتَحَدِّى بَيْنَهُمَا بِلِيَتَيْتُمْمُ وِلوكان مَعَدُثُوْبَانِ

https://archive.org/details/@madni\_library طاهدٌونجسٌ يَتَعَرِّى بَيْنَهُمَا لِأَنَّ لِلْمَآءِ بَكَ لَأَوَهُــوَ التُّرابُ لَيْسَ لِلثَّوبِ بَدلَّ يُصارُ الِيهِ وَمَشَبَتَ بِهِذااَنَّ العَمَلَ بِالدَّأْمِي إِنْمايكونُ عِنْدَ الْغِدامِ دليل سِوَالْاشَرْعَا تُمرِادا تَحَرِّي وَتَأَكَّ لَهُ تَحَرِّيْهِ بِالْعَمَلِ لا يَنْتَقِضُ ذالكَ بِمُجَدَّدِ التَّحَدِّئِ وَبَيانُهُ فِيمُنَا إِذَا تَحَدَّىٰ بَيْنَ الثَّوْبَيْنِ وَصَلَّى الظُّهُ رَبِأَحَدِهِ مِمَا تُحروَقع تَعِيِّ ثِيهِ عِنْكَ العَصْرِعَلَىٰ ثوبِ آخدَ لا يَجُوذُ لَهُ أَن يُصِّلِى العَصَرِ بِالآخِد لِأَنَّ الأَوَّلِ تَأَكَّدَ بالعَمَلِ فَلَايَبْطُلُ بِمُجَدَّدِ التَّحدِسَى ولهذا بِخَلافِ مَاإِذَا تَحَدِّي فِي القبلةِ ثم تَبَكَّل رأَيُهُ وَوقعَ تَحرِّيهِ علىجِهَةٍ أُخدىٰ تَوَجُّهَ إِلَى السِّهِ لِإِنَّ القِبْلَةَ مِمَّا يَحُتَمِ لُ الإنتِقال فَاحْكَنَ نَقَلُ الحكيمِ بِسنَزِلَةَ نَسْخُ النَّحِيِّ. هٰ ذامسَ عُلُ الجامع الكبيدِ في تكبيداتِ العِيدِ وَ تَبَدُّلُ رأي العِيْدِكَ مَاعْرِتَ فصل :مجتہدر واجب ہے کہی نئے مادشے کا حکم (سے پہلے) کا اللہ <u>سطلب کرے بھیرر</u>شول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم می سُنٹست سے منحواہ وہ صرّریح نص کے ماغة بويا ولالت النص كے ساتھ مجيے كماس كا ذكرتيجھے گذر جيكا كيونكہ جب تك نص پیمل کا امکان ہواپنی رائے بیمل کی کوئی گخبائش نہیں ۔ اِسی بیے جب کسی بیقبار شتبہم ا میکفتگوگریا قیاس کی بحث محصی تم بید سے داس سے احن و بالراف پر دارد مون وال ان تم الزامات کی ترديموداتى بيكدوه تياس كوقران وحديث يرمقدم ركف يس يتعيقت يرب كمعترضين سووفهم كرمبب قرآن ومدیث کے معانی کے صبح اوراک سے فاصریوں بحبابات قرت اجتہادی سے ان معانی ک پنہا کھر نصوص كاصبح محمل بيان كريته بين اورقرآن اوراها دييث كوان كے اپنے ماروج ميں ديكھ كروپيكھتے ہيں اورا كرخپولو

191

جاتے اور کوئی شخص استے بلہ کے متعلق تبلاد سے تواب اس کے لیے تحری جائز نہیں ادراً کرئی شخص مانی بات اور کوئی عاول آ دی اسے تبلاتے کریٹی سبے تواسیے اس کے ساتھ دضوء کر ناجا تر نہیں ملکتیم کرائے اور اس چنر کا اعتبار کرتے ہوئے کر را رعمل کرنانص رعمل سے کہیں کمترہے ہم یہ کہتے ہیں کرسی جگہ میں واقعتا پایاجانے والا)شبر (محض) محان میں (پائےجانے والیے) شبہ سے قوی ترہیے یعنی کم پہلی قِيم (شبنی المحل) میں بندے کے گان کا اعتبار ساقط ہے (اُس کے گھان کا مجھ اعتبارنہیں) اس کی مثال اس صورت میں ہے کہ جب کسی نے اَپسے بھٹے کی ر نڈی سے دطی کی تواسے مدنہیں سکے گی خواہ وہ ہی کہے کہ مجھے معلوم ہے یہ وطی حرام ہے اور (اس وطی سے بدل ہونے والیے) بیچے کا اس سے نسب ثابت ہوجائے گا کیو کر بیٹے کے ال میں باپ کے مالک ہونے کاشبرض سے نابت ہے (بینی واقعتاً اسس محل (مال) میں شبر موجود ہے) نبی صلی التعلیہ وسلم نے فرایا: تم اورتمہارا مال سب تھارے اب کی میک ہے۔ اس لیے (وطی کے)حلال یا حرام ہونے میں باب کے اپنے گان کا کچھ اعتبار نہیں اور اگر بیٹے نے باپ کی لونڈی سے طی توصلت وحرمت میں اس کا گھان مقبرہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میرسے گھان میں بقيعاشي كنشة صفى : قرآن كي كالمطلق من تقليد بداكرتى جوتواس برعمل نبيس كرت شلاف القسر أوام تَيَسَرَمن المترآن ملت حكم قرآنى بالدلاصلولة الابعث الحدة الكتاب ج فيوامد ہے اس ملن حکم فرآئی کومغیدکرتی ہے۔ اس ہے حناصہ نے اُسے نعی کال رجمول کیا گرمعا ندین نے احناف م مديث كونه طننه كالزام نكاديا اورايناهال بيه بكراخبارآها وكوقرآن بفيصل بنا رسيع بين لبعض اوقات توده منعين احاديث الات التي قرانير ممل مجود في يا -له تبداور بان كي تعلق كى كيفر خروا مدي كروه حكم قرانى فولوا وجوه كمرشط والا اوران لحد

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

تعدواماء كوموجرت باسيس كم مقابين لينة قيس يعل ما يزنبين-

یر ونڈی مجھر پر حرام ہے تواسے مدلگائی جائے گی اور اگر کہتا ہے کومیرے گان میں یرملال ہے تو مالک ہونے کا شبہ نا بہت نہیں۔ اس سیلے اس کی دائے کا اکس مار اعتبارسبے اور (اس وطی سے بونے والیے) سیچے کی نسب اس سے نابت مزہوگی وہ اس کا دعویٰ ہی کیشے۔ بھرجب مجتہد کے ہاں دو آیتیں (بطاہر) متعارض ہون له حب بربات ملى كنس ك مُقلب من رائع كاعتبار نهي تواس كى ايك شال مستعف في وي كالم مِنيا ويربيدا بمدنے والاشبر (سبحے شبر فی المحل بعنی کسی حکمیں واقعتا یا باجا سنے والا شبہ کمیتے ہیں) اس شبہ سے فری تعلق جومفر گار سے بیا ہوتا ہے تب نی الدین کا نام دیا گیا ہے۔ بینانج اگر ماب نے بیٹے کی اونڈی سے والی گا اس بربهرصورت حدنهیں سکے گی کیز کھ حدود شبہات سے ختم ہوجاتی میں اور بیہاں بیشبہ موجود ہے کہ جینے کے ال محى الكسب كيزيح هديث مِشهورس آننت وَصالُكَ لِآبِيْكَ - تمهى اسينے بايب كے بوادر تعالم بھی تھارسے باپ کاسبے۔ ( الدواقد و مسنداحد بن طبل وغیرها) اگرچہاس مدیث سے باب کے بیے بیٹے گئے وندی سے دلمی کرناجائز نہیں بنا۔ گراس سے ایک شبر پیدا ہوجا ماسیے۔ اس شبر کی موجودگی میں جرشید نی المحل سیکے دلى كرنے والے باب كے حيالى شبكاكونى اعتبار نہيں خوا و و واس وطى كو صلال مجستا ہويا حرام اس كاسمجھانشہ في الذہ ہے جوشینی الحل کا مقابر نہیں کرسکا ۔ کیونکہ وہ نص ریمبنی ہے اوراسی لیے اس دلمی سے پیدا ہونے الا المج بھی اب و كاكهلات كاند مين كابشر لمكه باب اس كادعوى كرس تاجم حدى معانى سے تعزيز نبي اعظ مباتى اليے باب كو قاضی تعزیر وسے سکتا ہے۔ اس کے رحکس اگر بدلیا باہے کی لونڈی سے وطی کرسے تو وال بھی شبہ ہے کیونکے باہد اور بیٹے كالمال عموأ مشرك بوليب يشدني الذبن سيتصف خيابي بءادرج بحداس معودت ميراس شبه كم مقلب مي مثعب فالمحل موجرد نهيس اس مياس اس شبر كاعتبار است اور اگر بيا كے كر مجھے يرت برتھا كات دوسر مامول ک طرح باب کی لونڈی بھی میرے بیے جا ترنب تو اکس شبر کا اعتبار کرے اسے حد نہیں مگے گی اور اگراہے ايساكونى سنُسبِى منقعا توبچرمد كيك كي كيونكه شبرست ختم بوسكتى سبّحة الركونى شبرى زبوتو مد كيسة ختم بوسكتي بي ادربیشے سے اُس وطی کے ساتھ پدا ہونے والے نیخے کانسیجی تابت نہیں ہوگا بنواہ دہ اس کا دولی بی کرسے۔ كيونح يبال شبنى الحل توسيعنهين اورج شبيبال سي وعض خيالى سيع جرست برسف كا وجرس عد تو دود

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

السيئنت كى طرف رجوع كرنا جالم يتية اوراگر دونتنتول مين متعارض ہے توصحا مرکزم من کالله عنہم کے آثار (اقوال) اور قیاسِ صحیح کی طریب متوجہ ہونا چا<del>ئے بیتے</del> ۔ بھیرحبب مجتہد کے مال ا مران رم من تعارض در حقیقت نہیں ہے۔ قران خود کہا ہے لو گان مِنْ عندِ عندِ اللّٰہِ لَوَحَبِدُ وافِيهِ الْحُتَلافَ كَتْ يَرًا "اكرية رَان الله كرواكس اورى طون سے بواتو دگراس میں بہت اختلات پلتے (سورہ نسآء آیت ۸۹) البتہ یم کن ہے کہمیں بغاہر اَیاتِ قرآسیمی تعارض للر ائے تواکہ جہدکوالی صورت بین آئے توا والا قرآن وہدیث کے گہرسے مطالعہ کی نبیاد رجی ہدنیا سرمتعارض آیات كواييفهم تبليق فيدياب كتعارض نبين رتباء ودسرى صورت يعبى مكن بيك وونون أيتون بي س ايك منوخ ا در دوسري اكسخ بو ابشر كميكه ده احكام متعلق بول اعقائد سے نهيں۔ ليسيس انتي تواريخ نزول كاتعين صردری ہے۔ اگر دونوں صورتوں میں سے کوتی بھی کن نہو تو بھیر صدیث کی طرف رجوع کیا جائے۔ حدیث سے جں آبت کیمغہوم کی تامید ہوجاتے اسے بیاجا ہے گا۔ اس بیمل ہوگا ادر دوسری آبیت کی تاری کرلی جاتے كى يحويي عصوريث كومداوع ل بنايا مباست كاء اس كاشال يدايات بي - ا- فَاقْتُ رَأْ وَاصَّاتَ يَسَسَّرَ فِسنَ التسادَان ٢- إِذَا قُدِينَ السِّدانَ ضَاسُتَمِعُوا لَدُ وَا نُصِينُوا - ان دونوں مِن بِعَاتِرَامِن ہے۔ بلی آیت مقتدی درائم ددنوں بر قراوت لازم کرتی ہے۔ ددسری مقتدی کو فاموش رہ کرسننے کا حکم میتی - اب الم صريث في مسكي كمن كان لَهُ إِمامٌ فَقَدااً لَا المام له قِداء في حجم تفس ا ہے بیمچے کھڑا ہو توا ہم کی قراءت ہی ہی کا قراءت ہے (اسے امام کے بیمچیے الگ قراءت کی منرورت نهبین) ابن ماجه ابواب الافامنة ، منداحمد بن جنبل جلوح صفحه ۳۳۹ راس مدیت نصر حت کردی که اجاعت نازين فأف رأ واكا مكم برون الم كالمرف متوجر بولك بيعقدى كالمرت نبير -له سینی دوسنتوں یاحدیثوں میں تعارخ میموادروہ کمی طرح سے دور مذہوسکے اور دونوں حدیثوں کا مستدا ایک ہی مرتبہ ہو وصحابہ کام کے قال کاطرف رجوع کو اعلیہ ہے ، جیسے ایک مدیث میں ہے الوصنوع مسلمنسنت التَّارُ اورو وسري سيَّ كنبي صلى الله عليه وسلم نے كوشت تناول فرمايا اور بعد ميں وضوم نه فرمايا اور نماز اوا فراتی-تريبا بصرت جابية كايتول فيصلر كمب كركان آخث الامدوين من دمكول الله صلى الله

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

دوقیاس ہاہم متعارض ہوں تر وہ (صحیح فیاس کی ) ملاش کرے اوران میں سے ایک پریا عمل کرسے کی دعم قیاس سے محم ترکوئی شرعی دیل ہی نہیں جس کی طرف توجہ کی جاسکے۔ اسی قاعدسے پریم سکتے ہیں ' جُب مُسَا فر کے باس دو برین ہوں ' ایک دوسرانجسس' تروہ انتے مابین تحریٰ ندکرسے مبلتہ تم کرسے اوراگراس سے پاس دد کیڑسے ہوں <sup>ہ</sup> یا **کس**ے اورناباک ، توان کے مابین تحری کر ہے ۔ کیونکہ یافی کا نعمُ البدل مٹی موجو دہتے جبکہ **کیو ہ** کا ایسا بدل موجود نہیں حس کی طرف رُخ کیا جاسکتے۔ تو اس سے نابت ہوگیا کہ راستے بقيعاشي كنشة صغ: عليه وسلع تدرك الوضوع مساغك يَّرَبت النّارُ (ابوداة د) اوداگركيي صحابی کاقول ندملے تو قیاس میری مدیرے کی تاتید کرے اسے ساجاتے۔ چنانچے سیدہ عاتشہ صلی اللہ عنہاروایت فراتی بین کرسی معلی الشعلیدوسلم نے سورج گرمن ملکنے پر نماز پڑھی اور اس میں ہررکھت میں چارد کوع فرطنتے ( بخاری اور بعض روا بات میں مجھ تھے اور دس دس رکوع بھی مروی ہیں۔ (عینی شرح 'نخاری) ہبکہا ہم طحاوی نے نعمان بن **بیری** سے دواہیت کیا کہ نبی صلی التّرعلیہ دسلم صلوٰتِ کسوف مررکعت میں ایک رکوع اور دو محبوں کے ساتھ اسی طرح پشصتے تھے جیسے دوزانہ نماز بڑھی جاتی ہے تو قیاس صیح اس مدیث نعالی کی مائید کرا ہے تو اسی ریم ان کا مائیگا، اله جب ووقياس بالهم متعارض بول تولازم ب كمجتهدانهي دونول مي سينح ي بعني جستو كوكيكسي اي كانتخاب كريد كيونحة قياس سے نيمجے كوتى ديل شرعى نہيں كدو ونوں قياس جھوڑ كراس كى طرف رُخ كيا جا سكے اسكى مثال بیہ ہے کہ ایک شخص سکے پیس دورتن ہول ایک پاک و دسرا ناپاک اور دونوں میں یا نی مہوا درمعلوم نہ **ہوکہ کونسا** الياك، ترجي الحباني كابدل منى كى صورت مي تميم كيسية موجود سبتهاس يعياني محصور كرسميم كياجاستها وراكروو کیڑے ہول جن میں سے ایک پاک ووسرا ناپاک ہوا دربیتہ منہوکہ کونسانا پاک ہے تو لازم ہے تحری کرے انبی یں سے ایک کوچن کر پہنے اور نماز بیشھ کیونک کیڑے کا مرل شرعی موجود نہیں جس طرح دو قیاسوں تیما من سے دفست بدل نہ ہوسنے کی دجہ سے انہی ہی تحری لازم ہے ۔ تو برنتوں والی مثال ہی امریہ صادق آتی ہے کہ و مدینون می تعارض کے فنت قیاس کی عرف رحوع کیاجاتا ہے اور کیروں والی مثال اس امریم نطبق ہے کہ وو

قیاسوں میں تعارض ہو تو اُنہی میں تحری کی مباتی ہے۔ خان Click

145

پرعمل اس وقت مکن ہے جب اس کے سواکوئی شرعی دلیل نہ ہو یھپر حب کمیں نے تیمری کرلی اور اس بیمل کر کے اسے نجتہ کردیا۔ تواب محض (نتی) تحری سے وُہ (پہلی تحری) نہیں ٹوٹے گی۔ اس کا بیان اس صورت میں ہے کہ حب کسی نے دو کپڑوں سے ہبین تحری کی اور ان میں سے ایک ( کونتخب کرے اسس ) کے ماتھ ظہر کی نماز پیره ل بھرعصر کے وقت اس کی تحری دوسرے کیڑے پر گھری تواسے س دوسرے کیڑے کے ساتھ عصر مڑھنا جائز نہیں اکیؤنکہ ہیلی تحری عمل کے ساتھ ٹوگڈ ہو چی ہے اس کیے وہ محض (نتی) تحری سے باطل نہیں ہو سکتی مگر بیر معاملہ اس امرسے مخلف ہے کہ جب کسی نے سمت قبد میں تحری کی (اور اس کے مطابق نماز بڑھ کی) مچراس کی دائے بدل گتی اوراس کی تحری دوسری سمت پریظهری تواسی با میے کاسی نتی سمت کی طرف رُخ کریے ، کیونکہ قبلہ انتقال کا احتمال رکھتا ہے تواس حکم کانس کے بنسوخ ہونے کی طرح (ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف) منتقل کراہمکن ہے. بیجام می کبیر کے میال ہیں، جوعید کی تحبیروں اور حید سے معلق رائے کے تبدیل برنے کے بارہ میں وال مذکور بیں ۔ جبیا کہ بیمعلوم اسمیتے۔ ا جب یگفتگومل بڑی کرجہاں بدل مزمود واں دو قیاسوں میں تحری کر کے ایک کا انتخاب صرددی ہے تو مستنت نے بات آگے برجاتے ہوتے اس معاملے کا ایک اور میلومی بیش کردیا ماکر مغمون محل محصابتے وہ میدکم امحرد وقیاس متعارض بوستے اوران میں سے ایک کانحری کے ذریعے انتخاب کرکے اس بیمل کرلیا گیا بعدی تحری دوسر تیاں کے رست بونے پر ٹھری ادر پہلے قیاس کوجس براکی بارعمل ہو جا ہے نئی تھوی نے فلط قرار دیا تو کیا جاتے ؟ معنعن فرات بين بيان دوصورتين بين . اگروه امرس مين دوتياس متعادين بوست بين قالي انتقال ند مونونتي تحری کوخاطری مذالایا طبتے۔ جیسے دوکیٹروں کی شال امبی گذری کیڑے کی پاک یا ناپا کی قالمی انتقال نہیں۔ اس لیسے جِن كَبْرِكَ وَكِرْ ارْنِ كُواس كُما تَعْ مَلْلْ طَهِر أَيْسى بِ إِن كِما تَعْصَر بِيْصَالِعِي مَرْورى جِينُوا وتحرى بل بى كىوں نبطائے اور اگروہ چنرِ قالِ انتقال بو قانیٰ تحری رقبل كيام اسكتاہے - بكد كيامائے گا- جيے متِ قبلہے

494

بقیرهاستیدگذشته سنی : اگرایک دکعت شال می قبل تصود کرکے بڑھی اور دوسری دکھت میں تمحی جو بی تو می تو مین اور خوش کا در دوسری دکھت میں تمحی جو تو مان ہوں کا دوسری میں استان میں استان کے ذبین دسانے میں استان میں استان استان استان کے ذبین دسانے میں ہوئے کے ذبین دسانے میں استان میں اور این میں اور ابن میں اور ابن میں اور ابن میں اور ابن میں اور دوسری میں ابن میں میں میں اور دوسری میں ابن میں اور دوسری میں ابن میں افسان میں میں تو کہ ابن میں تو کہ اور کھی میں اور دوسری میں ابن میں افسان میں کھی کے سبب قابل انتقال میں میں ابن میں اور دوسرا منسونے کے سبب قابل انتقال میں سے کیونکہ میں میں ابن میں تو اور است سے کیونکہ میں میں ابن میں کا دوسرا میں دوسرا منسونے ہو دوسرا منسونے ۔

194

## البحث الرّابع

فِي القياس ـ فَصَل ـ أَلْقياسُ حُجَّةُ مُن حُجَجِم الشَّرْع يَجِبُ العسل ببه عِندَا انْعِدام مَا فَوقَهُ مِنَ الدَّليلِ وَقَدُ وَدَهُ فَ ذَالِكُ الاخباد والآت ادقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ ابن بجبل حين بَعْنه الى اليمَن قال بِحَر تَقْضِى يامعَاذُ ؟ قال بكتابِ الله تَعَالىٰ قال فَإِنْ لَغُرْتَكِ بِدُقال بِسُنتَةِ رسُول اللَّهُ عليه واله وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنَّ لم تَجِدُ مَال ٱجْتَهِدُ بِرَأْ بِي فَصَوَّبَهُ دسُولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّم فقال اَلحدلُ يِلْهِ اللَّذِي وَ فَكَنَّ رَسُولَ رَسُولِ عَلَى ما يُحِبُّ ويَدْرِضَا لُا ورُوِي أنَّ امْ رَأَكَّا حَنْ تُعَمِينَةً أَمَّتُ إلى رسُولِ اللهِ صَلَّى الله عليه وَسلم فِق الت إنّ أبي كان شَيخًا كبيرًا أدْرَك ذالحجُ وهو لا يَسْتَمُسِكُ على الرّاحِكَةِ أَفَيُخِيزِتُنِي آن آحُجَّ عنه ؟ قال عليه السلام أرَأَيُتِ لوكان على أبِيكِ دينُ فَقَضَينتِهِ أَمَاكان يُجُنِ فُكِ فَعَالت بلى فقال عليه السلام فَ مَا ين الله أحَتُّ وَأُولَى - ٱلْحَقّ رسولُ الله عَلَيْء السلامُ الحجَّ في حيق الشِّيخِ الف إني بِالحُقُّوقِ المالِيَّةِ وَأَسْدَارَ إِلَى عَلْمَ مُؤُبِثُرَةٍ في الجوازِ وهوالقَضاءُ وهلذا هُوَالقِيبَ سُ وروى ابنُ الصَّبَّاعِ وُهُوَمِنْ سَا دابِتِ اَصِحابِ الشَّافِي في كتابِ المُسَتَّى بِالشَّامِيلِ عِن قَيْسِ بْنِ طَلِقِ مِنِ عَلِيّ اَنْهُ حِلْءَ رَجُلُ الى دسولِ الله عليه السّبلامُ ڪَاٽَهُ بَکَ وِیُّ فق اَل بِيانبِي الله مات دیٰ ف مَسِّ الرَّحُبِلِ ذَکَرَهُ إَمُ لَا لَهُ مَا تَوَضَّأُ وَ فَقَالَ هَلَ هُو إِلَّا لِهُ أَهُمَاكَةً مِثْدُ وهُ ذَا هُوَالِقِياسُ

وسُئِلَ ابنُ مَنْعُودٍ عَتَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَكَا ولح يُسَمِّ لَهَامَهُ وَالعَلَمْ وَالْمَا اللهُ عَنْ اللهُ و عنها زُوجُها قبلَ الله خولِ فاسْتَهْ لَ شَهِرًا ثم قال اَجْتَهِ لُهُ في ا بِرَأْيِي فَإِنْ كان صَوابًا فَيمنَ اللهِ وَ إِنْ كَانَ خَطَأُ فَمِن اللهِ وَالْ حَكَانَ خَطَأُ فَمِن اللهِ وَ أُمِّ عَبْدٍ فقال اُرْى فيها مهرُ مِثْلِ فِيمَآئِها الاوكس فيها ولا شططً المُ

## چونھتی بحث

قیاس کے تعلق ہے۔ فصل ۔ قیاس ، شرعی دلائل میں سے ایک دیل ہے۔ حب کسی داقعہ میں اس سے قوی ترکوئی دلیل نہ ہوتو اس پڑعمل دا جب شہے : اسسو بارہ میں کئی احادیث اور آثار صحابہ مروی میں ۔ نبی صلّی اللّٰہ علیہ دسلم نے حضرت معافرین جب ن کی حبب میں کی طرف (بطور قاصنی) بھیجا ، توارشا د فرمایا۔ اسے معافر! تم کیس

بنیا و پر وہاں فیصلہ کیا کر وَ گئے ؟ ' افھوں نے کہا ' میں اللّٰہ کی کتاب سے فیصلہ کو ا گا ' فرمایا ' اگر دکتاب اللّٰہ کا فیصلہ ) نہ پاؤ تو ؟ کہا ' میں اللّٰہ کے رسول صلّی اللّٰہ علیہ وَ آُرُ کر منتہ نہ نہ نہ کے سرگر نہ سال ترین کے ترین کے معمومی میں ایک کے سول صلّی اللّٰہ علیہ وَ آُرِکُو اِللّٰہِ اِ

بارہ یں اس کا شرعی مکم بوجھیا جائے توانفیں سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوئ کرنا جا جیئے۔ اس کے بعد ہدیش ہیں گا کی طرف اس کے بعد صحابہ کرام یا بعد کے ادوا رہی مجتہدیں کے اجماع کی طرف ، اگران میں سے کوئی بھی وہیل ہے طعتب محتبد کرجا جیئے کہ اپنی رائے سے اجتہا دکرسے اور جی تم م کا وافغہ ورکیشیں ہے اس سے ملتا مبلنا واقعہ معلم

نبوی اور د در خلفاء داشدین یا او دارتا بعین دائم عبه دین سے اندر تلاش کرسے۔ اگریل جاست تواسے امس **پرقیاس کرس** اسی طرح قرآنی احکام میں خورکرکے دیکھے کہ ان میں وہ علّت کیا ہے جس کی بناء میر کوتی حکم صابری ہوا۔ اس **طرح احادث** 

میں مذکر راحکا کی عِلتوں بیخورکرے مِعلت بل جانے کے بعد دیکھے کر وہی علمت اس نئے واقعہ یا متلہ با**تی جاتی۔** بانہیں ۔ اگر باتی جاتی ہے تو دہی حکم اسس رجاری کرنے۔ بانہیں ۔ اگر باتی جاتی ہے۔

444

گا۔ تونبی صلّی اللّیعلیہ وسمّے سنے ان کی باست درست قرار دیستے ہوئے فرایا اللّٰہ کی حمدیثے جس نے رئیول اللہ کے رئیول (فرستادہ) کواس کام کی توفیق دی جس پر اس کی محبت اور رضائیے۔ ( ابر داقد کتاب القضاحبد دوم صغه ۱۳۹ ) اور مردی ہے کہ ایک عور قبيله بنوختعم سے بنی صلی الله عليه وسلم كے پاس أئی - كہنے لگی، ميرا باب بہت بوڑھا ہے۔اس پہلج لازم ہے اور وہ سواری پر ببیچے نہیں سکتا ، تو کیا اس کی طرف سے میرا ج كرلينا كانى ب ؟ نبى صلى الله عليه وللم في خرايا ، تبلاة تو ، اگر تصار ب باي برقرض بهوا ورتم وه ا دا کرد و توکیا په تجهے کافی نہیں؟ وه کہنے لگی ، بال یا رسُول اللّٰد کیول نہیں. تونبى صتى الله عليدوستم ني فرما يا يه الله كاقرض زاده ايم اورافضل بيئه ينبى صتى لله عليه ملى فيهت بوري في من منعلق حج كوالى عقوق برقياس كيا ادر حواز كے سلسلے ميں علت مَوْتِرِه حَوِكُه ادائيكِي قرض ہے كى طرف اشار ، فرمايا۔ اور مہى چيز توقياس ہے اور ابنِ صبّاح نے جوا مام شافعی کے اہلِ مسلک کے بڑے گرگوں میں سے ہئے۔ اپنی کتاب « ا أ من » من مين بن طلق بن على سے روايت كيا ہے كه ايك شخص نبي صلى التّرعليه وسلّم له معدم بوانتے منآل میں اجتہاد کرنا اور قیاس چل کرنا وہ کام ہے عب پرانشا دراس کے رشول کی حجت اور رضا ہے۔ اس حدیث بیں ان لم قصب اینی اگر تم قرآن پائسنت بیں حکم مابّر کے ابغالا قابلِ غور بیں بینی قرآن سُنت من توقیامت كس أف وال حمدمال كاهل اور حكم موجود ب- البتليف قصور علم معمين وه حكم ملا نهيل بيد. وَنَدَّ كَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِنْهِيانًا لِكُلِّ شَيْعٍ. اورسِّدنا على مُنظى رَمْنَ اللَّهُ عَذَرَ فَ عَصر جَمِينَهُ العليم في القرآن ككن - تَقَاصَرَعَنْ أَفْهَامُ الرِّجَالِ - بين قرآن بن تمام كاتمام علم وجود بَ مروكوں كى على استحصے سے قاصريں -

ا سے ابت ہواکہ بی ملی الدعلیہ وسلم نے است کو احکام شرعییں قیاس کرنے کا طریعہ نبلایا ہے۔ منصوص علیہ کی علت بروز و معلوم کر کے غیر نصوص علیہ مشک میں اس عقب نے بیاتے طنے رہنصرص علیہ والاحکم جاری کیا جائے ایسی قباس کی ختیعت ہے اور بیری کچھ نہیں جا گھٹے الشرعلیہ و تنم سنے خرایا۔

کے پاس حاضِر ہوا گویا وہ کوئی بدوی تھا۔ عرض کرنے کا یارسول اللہ اکسی تحص نے وضو

کرلیا ہواس کے بعد وہ اپنی شرمگاہ جھوئے تواکب کیا فرطتے ہیں ؟ نبی صلّی اللّٰه علیہ وسلّم نے فرمایا وہ (شرمگاہ) بھی تو اس کے دحود ہی کا حصّہ کیے اور ابنِ معود تنسے اس تحض

سے تربایے رہ (سرعه) بی وا ن سے د بررہی ما سند سب اور بی گروسے ان کے کے تعلق سوال کیا گیا جِس نے کسی عورت سے شادی کی اور مہر مقرر مذکیا اور اس کمے میں میں سے میں سے میں میں نہیں ہے۔

ساتھ مباشرت کرنے سے قبل اس کا شوہر ( بعینی وہی شخص ) فوت ہوگیا ، تو آپ نے ایک ماہ کی مہلت مانگی۔ اس کے بعد فرمایا ۔ میں اس بارہ میں اپنی رائے سے اجتہاد

کرتا ہوں اگر یہ درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور غلط ہے تو ابن ام عبد ( ہیں ۔ حضرت عبداللہ بن معود کا کی کنیت ہے) کی طرف سے۔ آپ نے فرمایا ' بیٹجھے (اللہ کی طرف سے) بہی دکھا یا گیا ہے کہ اس عورت کے بیے اپنے خاندان کی عور توں کا سا

مهر بين نقفان بوت زيادتى . فصل : شُرُ وطُ صِحَّةِ القياسِ خَسْسَةُ ، أحدُ هاان لايكونَ في مُقابَلَةِ النصِّ وَأَلتَّ فِي أَنْ لا يَتَضَمَّنَ تَعْييرَ حُكِم مِن أَحكامِ

النَصِّ وَالسَّالَثُ أَن لَا يَكُونَ الْمَعَتْ يَ حُكمًا لَا يُعَقَّلُ مَعَن الْهُ الْنَصِّ وَالسَّالِ اللهُ اللهُ

کے ۔ یر حدیث ابن ماجہ الواب الاقامت صفرہ ہیں جبی اسی سیس بن سی سے مردی ہے۔ اس میں جبی می سی علیہ وسلم نے شرمگاہ کو گوشت کا ایک محزا ہونے کی حیثیت سے جسم کے باقی محوموں رقیاس فرمایا اور حومکم ان کا

کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشا وات کے بعد صحابہ کام کے قوال سے مصنعت نے دائیل میش کی ہے کہ احکام ہم جو میں میں میں عبر قدین کی معرفی اس اوا میں میں عبر قدیمی کے دریعے مذکورہ عورت کام ہم مقرر فرایا کیونکھ اس اوا میں قرآن و سنت بعوں کوئی حکم نہیں ملا عبد اللہ بن معود خرکا یہ فرانا کہ اگر میرا تیاس درست ہے تواللہ کی قرآن و سُنتِ نبوی سے میں کوئی حکم نہیں ملا عبد اللہ بن معود خرکا یہ فرانا کہ اگر میرا تیاس درست ہے تواللہ کی

ر من سے در ندمیری طرف سے ، قرآن کریم کی اس آئیت سے کتناعین بھا بق سے ۔ مَا اَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا اَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا اَصَابُكَ مِنْ سَبِيَئَةٍ فَعِنْ نَفْسِكَ (مُورة نسآء آئیت 24)

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

4.1

والدابعُ إن يَقِعَ التعليلُ لحكوشَ رُعِيّ لا لِآمرِ لُعُنْوِيّ وَالخامِسُ ان لا يكونَ الغدعُ مَنْصُرُومَا عَكَيْهِ وَمِثَالُ الْقِياسِ في مقابَكَةِ النَّحِيِّ فيماحُكِيَ أنَّ الحَسَنَ بن ذَبيا وِسُرِّلَ عن القَهْ قَهَةِ في الصَّلُونَةِ فَقَالَ إِنْتَقَضَبِ الظَّهَارَةُ بِهَاحًالِ السَائِلُ لُوقَذَفَ مُحْصِنَةً فِي الصِّلْوَةِ لِا يَنْتَقِصُ بِهِ الوضوءُ مَع أَنَّ تَنْ فَ المحصنة آغظم جَنايةً فكيت يَنْتَقِصُ بِالقهقهة وَهِي دُونَهُ فَهِلْ مَا قَيْ اسْ فِي مِقَالِلَةِ النَّصِّ وَهُوحِ وَيِثُ الْأَعْسُوا لِيَ النى ي في عَيِن لِهِ سُوءً وكذالك إذا قُلنَاجَا زَحةُ المَدْأُ وَمُعَ المنخرم فيجوزمم الأمينات كان هذاقياسا بمقابلة النص وَهُوَ قُولُهُ عَلَيْهِ السّلامَ لايَحِلُ لِأَمْسُراً يَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّهِ واليتوم الآخيران تسافر فوق ثلاثة اتام وكياليثه الآومعها أبؤها أوزؤجها اوذورحيم ممحريم منهاومشال الشانى وهو ما يَتَضَمَّن تغيية كُكومن آحكام النص ما يقالُ النِّيَّةُ شرطُّ فى الوُضوءِ بِالقياسِ على التيم عرفات هذا يوجب تغيير آية العضوء من الإطلاق إلى التقيب وكذالك إذا قُلنَ الطوافُ بِالبَيتِ صلولةٌ بالخبرِ فَيُتُ تَرطُ لَ ذَ الطَهَ اللَّهُ وَسَتَرُ الْعَورَةِ كالصَّلاةِ كان هذا قياسًا يُوجِبُ تغييرَ نصِّ الطَّوافِ مِن الإطلاق الى العتيب ومثال التالث وهوما لا يُعْقَلُ معنا لا في حتى جواز التَّوضِي بنبيدِ التَّمْرِ فَإِنْ لُوقًا لَ جَارَبُغَيوْ لِامِنَ الْآشِدَةِ بالقياس على نبيذِ المُمَا وقَالَ لوشُرُ في صلوتِ آوا حُتَّبَكَمَ يَهُنِي على صَلات مِ بِالقِياسِ على ما إذا سَبَقَدُ الحدثُ

لايَصِحُ لِآن الحُكم في الآصْلِ لم يُعقلُ معنا لا فَاسْتَحالَ تَعْدِيَتُهُ الى الفرع وبمثل هذاقال اصحاب الشافعي فُكَّتانِ نَجِسَتانِ إذاا جُتَمَعَت اصَارِت اطَاهِ رَتَيْنِ فَا ذَا افْتَرقَت اَبَقِيتَ عَلَى الطَّهَ الْعِ بِالقياسِ على ما إذا وَقعتِ النِجَ سَدُّ في القُلَّتينِ لِأَنَّ الحكمَ لوْلَكِتَ فى الاصلِ كان غَيرَ معقولِ معن الأوَمث ال الرّابع وَهُوَمت يكونُ التَّعَلِيلُ لامرِ شَرْعِيَّ لا لِاَصْرِلُغُوجِيِّ فى قولِهِ خُالْمَطْبُوخُ السنص خَسْرٌ لِآنَ الْخَسْرَ إِنَّما كان حَسرًا لِآنَهُ يَعَامِرُ العَقْلَ وَعَدِيرُهُ يِصَامِرُ العَقَلَ ايضًا فيكونُ حَدرًا بِالقياسِ والسارق إنماكان سارق لاكنة أخذ مال الغنوبطويي الْخُفْيَةِ وَقِده شَارِكَهُ النَّبَّاشُ في هٰذا المعنى فيكونُ سارقًا بالقياس وَهٰ ذاقياسٌ في اللُّغَ فِي مَع اعْتِرافِهِ أَنَّ الْإِسْمَ لِحِر يُوضَعُ لهُ فِي اللُّغَنَّةِ وَالدَّليلُ على نسادِ هـ ناالنَّوعِ مِن القِياسِ أَنَّ الْعَبَوْبُ يُسَيِّى الْفَرَسَ أَدْ هَمَ لِسَوا دِمْ وَكُيِّهُ يُتُكُ لِحُمْدتِهِ تُمرلا يُطُلَقُ هذا الاسمُ على الزَّنْجِيِّ والثوبِ الاحْمَدِ وَلُوجَرَتِ المُقَانِيَةُ فِي الاسامِي اللُّغُوبِةِ لِجِيازِ ذَالكَ لِوُجُودِ العِـلَّةَ وَلاَنَّ هـنا مُعَوِّرِي إِلى إِبْطالِ الْاَسْبَابِ الشَّرعِيَّةِ وَذَالِكَ لِإَنَّ الشَّرِعَ جَعَلَ السِّرْقَةَ سَبَبَّ لِنَوعٍ من الاحكامِ فَإِذَاعَ لَمُّنَّا الحكم بِمَاه واَعَتُمُ مِنَ السَّرْق فِي وَهُواَخُ لُهُ مالِ العنيوعلى طريقِ الخُفْيةِ تَبَيَّنَ أَن السَّبَبَ كان في الاصلِ معنى هـ غيرُ السَّدْقَةِ وَكَنَ الكَ جَعَلَ شُربَ الحمرِسَبَا لِنوعِ مِنَ الاحكام فإذا عَلَقْنا الهجكم بامراعَةُم من الخمرتَبَيَّنَ ان

4.4

الحكم كان فى الاصل مُتَعَلِّقًا بِعَن يُوالخدر وَمِث الْ الشَّرط الخامس وهوما لايكون الفرغ منصوصًاعليه كمايتًالُ اعتاقُ الرَّقُبَةِ الكافرةِ في كفارةِ المين والظهار لا يجوز بالقياس على كفارة القَثْل ولوجَامَعَ المُظاهِدُ فيخيلال الموطعام يَسْتا ُنِعِثُ الإطعامَ بِالِقياسِ على الصُّومِ وَيَجِودُ لِلْمُحْصَرِانُ يَتَعَكَّلَ بِالصومِ بالشياسِ على المُدَّمَيِّعِ والمتهتعُ إذَا لعريصُ حُرِقِ آيّامِ الشَّشُرِيْقِ يَصُومُ بَعُ لَهُ السَّاسُرِيْقِ يَصُومُ بَعُ لَهُ ها بِالقياسِ عَلى قضاءِ رَمَضَانَ -فضل: قیاس کے درست ہونے کی بانج شرین میں یہی بیا کہ وہ نص محتقابلے میں نہو۔ دوسری میکہ وہ نص کے احکام میں سے سے کہ میں تغییر پیدا کرنے پرشمل نہوئتیرا بي كة جوحكم (فرع كى طرف) بإها ما كيا جو وه ايساحكم نه توحس كالمعنى تمجم مين ناسيكي بحوهى بير كتعليل (علت سے حكم كميونا) شرعي حكم كے ليے بولسى نغوى معاملہ كے ليے نہيں اور پانچوي یہ کہ فرع (پہلے سے )منصوص علیہ نہو ۔نص کے مقابعے میں قیاس کی شال ہیہ ہے کہ حسن بن زماد سے نماز میں قہقہہ سے متعلق سوال کیا گیا۔ انصوں نے کہا' اس سے وضوء ٹوٹ جا تا ہے ۔ سائل نے کہا ۔ اگر وہ تخص نما زمیں کسی باکدامن عورت پہنہت لگائے تواسے وضوء نہیں ڈیٹا جبکہ یہ قہتمہ ہے بڑی جنایت ہے توقع ہقیہ ہے وضور کیسے نوٹ مانا ہے جوکہ اس سے حجو فی غلطی ہے توبیر قبیاس نص کے مقاطبہ میں ہے جوکہ اس ا تاس كالحبيت بيان كف كه بعدمننت قياس كاشراتط ذكر فرا رسيد مين - اگران بي سدكوتي مجاشر لامفقود هوتوقيان رستنهين بمنتفضون بانج مى شاتط ذكرى بن تامم صاحب المناد الناء يدشر المعى ذائد لى سهدكه المن حكم ابينے موردسے مخسوص ندہو جعبے مصرت ِ فزيميرہ کي تنہا شہادت کا دو کے دا برہونا ہے وریشر ایم پی بڑساتی ہے کہ مه استدار ارسوكم زنه وديكات الما حكزنه وكا

7.6

اعرابی والی حدیث ہے جس کی آنکھوں میں کھیے خراتی تھی ۔اسی طرح اگرم میکہیں کومجرم سکھ سائقه عورت كالحج كزاحاً مُزسبّ توحيند ذمه دارعورتون كيمسا تقصي جائز بموكا ، توية مياس تص کے مقابلے میں ہے۔ وہ نص نبی صلی للّٰہ علیہ وسلم کا بیرا رشا و ہے کہ کسی عورت کو جو الله اور دوزِ آخرت پریفین رکھتی ہے، برجائز نہیں کہ تین ون اور تین راتوں سے زما**دہ خ**ر پر بیکے سوا اس کے کہ اِس کے ساتھ اس کا باب ، شومبر یا ایسار سنت وار بہوس سے وه کبھی نکاح نہیں کرسختی ۔ دوسری شرط کہ قیاس احکام نص میں سے کسی نص میں تغییر می ا معت تماس كى بىي شرط بربان كى كتى ب كرونس كے مقابدين ند بواليني قياس كانتيج كي بواورنس كا تفاضا كجيدا درتوتما س ترك كرسكيف يرعمل كيامباست كاكربهارى مقل ان حقائق كاكلحاحة أدراك نهبي كرسكتي جوالله ا*دراس كنبي كومعلوم بين -* وما اوُتيت ومن العسلم الافلسيلة - ولا يحيطون بِشعث مِن عليه الابعاشاء عن ني يعديث يعي كذري بعداك اعرابي توي من ماكاراس كي المنكسون مي كور فرائي تمى كورك مازمي منس رئيس، مازك بعدنى ملى الله عليه وتلم سف فرايا حبي تعن سف نازی قبقه دیکاییب وه حاکرنیا وضور کرسے اور عیر نار پڑھے۔ اب یہ کہنا کراگر کسی نے نمازی کسی مورت رِتهمت كانى تواسى مرف نمازى أوشى سبى وضوء نهين فوشا توقه فنهد سے دونوں چزي كي فو كيس مالا بحرتهمت كاما فراكناه سيئة تدينس كمع مقاسميدي قياس سيحودرست نهيل بوسكة. آج كل بعن مغرب رست اوگ اسلامی احکام کے مقابلی قیاس آراتیاں کر رہے ہیں بورست کی آ دھی گواہی سے مقابلے میں کہتے ہیں۔ کدا کیے عورت ڈاکٹر ہے اور ایک مرواس کا دربان اور جیٹراس ہے نویہ کیے ان لیا جاستے کہ ڈاکٹر گائی ادمى اوراس كدوربان كى لودى -مردى جار شاويول كي جازر قياس آدا تيال مودى يى دروس مي الموشى میں بلعنہ زنی کا جارمجلہے۔ بیرسب گفروالحاد ہے۔ اس سے بیمبی معلوم ہواکرا حفافت پرا ما دیت کے مقابد میں قياس كورج فين كالاام سرم ملاسبة ـ له یودبیث ابوا مامد دینی الله مندنست طبرانی سفد دوایت کی سعے - اس محطاده بیشبور مدیث بے لا تسافرالم وألا الاومعها ميسريم (معاج التي مسنداحدُ دموطاء الام مالك دفيرو) الناحاديث

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

مشتل نہو، کی مثال میہ ہے کہ تیم پر تعیا*س کرتے ہوئے* (اہم شافعی کے زدیک) وضوّ مین سیت مشرط ہے۔ جبکہ یہ قباس است وضوء میں اطلاق کو تقلید میں بدل دینا واجب قرار دیتائے۔ اسی طرح حبب مم کتے ہیں کربیٹ اللہ کا طواف مدیث کی بنیا دیر (ایک طرح سے) نمازہے تو اس کے سے نمازی طرح مہارت اورستر عورت شرط قرار دياجات توبيا ايساقياس مصحوطواف والينص ومطلق سع مقيد بناديا المتهجة ميرى شرط كه حكم ايبا نه موحي كامعنى غير مقول مو كى شال يد سهدكذ ببيني تمر ( كمجور كرس) كم ساتھ وضو کے جوازمیں (ام شانعی کا قول ہے) تواگر کوئی شخص نبینرِ تمریر قباس کرستے بوستے سی اور نبیذ کے ماعد میں وضوء جائز قرار فسنے ۔ یا بیسکھے کہ اگر نماز میں سی تخص کا بقيها شِيرًا شَيْرَ سُنِهِ مِن بِيعِ نبى لِي الله عليه وسم في ورت كري كليتْ سفر كي مُما نعست فراتى اس ك بعد يه استشاء فرها كشوهريا مح مسكيمها تقد مغرما تنسب تواب اس كيمقا جرمين بدكهنا كرميند قوى اورامين اور وجردار عورتوں كاكشاسغر بيكنا جاتيد بينے فواه المنظم القدكم في مرون جونف كے مقابل ميں قياس لا المسيح ورست نہيں -ا تیاس کی مفت کی در ری شرط بیا کواس کی دجر سے کی اس کے حکم میں تبدیلی الازم زائے جیسے بیتیاں ہے كارتميم بنت شرطب تووضوه مي منت شرطبوني جاجية ومالانحقران من وضوه والى أتيت مي جاري ومنوه كيديد لازم قراره گائي ي - اگريز قياس درست ايس توقرآن كاملان كمنسيت كافندست مقيد كوان سام اس طرح بی معلی مندولیدولتم کا دشاد سے کو طواف نمازی سے مجراس می کلام جاتز ہے تو اس مدیث کو تنظر ركدكريكها كهجييه فما زك سيدوضورا ورستر مورت بشرط سب جس كي بغيرفا زنهيس بوتى اسى طرح طوا وشيجي بى يەچىزىي شرطېن - ابىجى بىنىرىلوا ئى نەجۇكا درسىت نېبىر كىيانكە چىچىمىلىق دىمقىدىكى بحدث بى گذرچكا سېكى خرواحداورقياس كرما قد كماب اللهي زياوتى ما برنبيل - اس كمطلق كومقيد نبيس كيا ماسكة تاسم اس مديث ى دجر سے ملہارت اور سترحورت كومواف كے يداجب قرار ديا مائے كا - اوراس كے ترك سے ورا لازم اليكا ا۔ معتب تیاس کی نیری شرایہ ہے کہ جو معنوس ملیدیں وارد ہے وہ فیرمعقول ندمود اگر وہ منصوص علیہ ہی بیمعقول نہیں تو مقل کے وربیعے اسے فرمنصوص علیہ یں سکے ابت کیام سکتا ہے۔ اس کی شال یہ سینے کم

سرزخی ہوجائے با اسے اختلام ہوجائے تو (وصوء کے بعد) اپنی نما زجاری رکھے، اس صورت پرتیاس کرتے بُوئے کہ جب کسی کو (نماز میں ) بے وضو گی لاحق ہو او بیر تیاس درست نہیں کیونکہ اصل معاملہ میں حکم کامعنیٰ غیر معقول ہے۔ تو اس حکم کو فرع كى طرف متعدى كرنا محال ب. اسى طرح الم شافعى كيساتهى كهتي بين كيمس بانی کے دو تُلّے (مشکیرے) حَبب جمع ہوجائیں توبایک ہوجاستے ہیں اور (بعدیں) بقىدە شىرى ئىستىمىغى . عىداندىن مىعودى سىھىدىت مردى سىھىكىس دات تىپ كىم ياس بانى نەتھامرن مجرد كانبيذتها (بيني وه بإني حس مي كھيمدين وال دي گتي ہوں اورا سے كچيدرت ينبي حجبور ويا ماست الآنكدوه بإني ميشا بوجًائے كمبوركا ذائقة لوا در ربك إلى مين ظام برومائے) تو أسبت أسى سس وضوء فرما يا - ابن ماجر الو داؤد ترمذى وغيره مي بيعديث مردى بيق و الممجمدا درايك قول مي المم إغظم إس عديث كي نبيا دريانيذ قرست وضوء حاتيز معضمين ، جبكه باقى تمام اترم اترنبس محصة اوراكثر فقهاء احنامت ماسى قدل كوترجيح دى ب، تاسم اكرمبيلاقول درست ان لیاجائے ترمی بیحکم ببید تمریک بی محدو ورسناجا جیتے اس برقیاس کسکے انگوروں باگندم وغیر مکے بميذے وضوء حاتز كهناصيح نهيں كيونكه بنينر تمرى ميں بيحكم خلاب قياس بہتے كيونكة قرآن نے طلق بانى سے وضق كاحكم دياسية - (فان له تحدد وامداء ) اورنبيذ مطلق بإنى نهيس كسى سكها مبست بإنى لاو توده نبيذ نهيس مديث مي بحب في منازين قعة كي يا است كيرجوتي تو ده حاكر وضوء كرسا درجهان كك أماز يوهديكا مقا دیں سے شرق کا نسبے جب مک کوائس نے کلام نہ کیا ہو۔ ( این مجہ وغیرہ) گریدامر غیر معقول ہے کہ وضوء ٹرٹ گیا، قبلہ ے رُخ بھر کیا ۔ مباتے وضوء کی طرف دہ میل کر گیا اس کے باوجود فما زنہیں ٹوٹی ؟ تو اس غیر معقول حکم کوتیاس کے فسیعے اس صورت مین است کرنا کوسی کاسرنماز میں زخمی موگیا یسی سنے کوئی لائٹمی مار کرنٹر کن کال دیا یا وہ نماز میں بیٹھے بیٹھے سوگیاا ورایسے ب<u>یں اسے</u> احتلام ہوگیا تربیک انکراس کی نماز نہیں ٹوئی وہ وضوہ کرسے آئے اور زخمی مسرا ورسیمیتے خون کے ساتد نماز پڑھ ہے یا احتلام کے بعد ضل کرکے آتے اور دہیں سے نماز مکمل کرکے توایسا کہنا ورست نہیں کیونکم خوداصل مسلمیں ناز کا نے ٹوٹنا فلان عِمل ہے تو فرح میں ہی حکم عمل کے ساتھ کیسے است ہوسکہ ہے۔

Clic

ا گرجدا به وجائیں تو بھی ماک ہی رہنے ہیں اس صورت پر قبیاس کرتے ہوئے کہ جب دوُّ قُلّه را بریانی مین نجاست گرجائے۔ (گربی قیاس باطل ہے) اس میسے کہ اگراصل (معاطمه) مین حکم ابت (عبی) بهو تواس کامعنی فیرمعقول ایم ہے ۔ چوتھی سنسرط ، کہ تعلیل (قیاسٹس) شرعی مُعاملہ سے سیے ہو۔ نغوی کے لیے ہیں کی شال ان (شوافع) کے قول میں بیہ ہے کہ (محین چیز کا رسس) جربیکا کرآ دھاکر دیا گیا ہو، خمر ہے۔ يون خركواس يع خركت بي كه وعفل كولوهانب ليتي ہے يونكه دوسري چيزي (جوليكا کرنصف کر دی گئی ہوں)عقل کوڈھانپ لیتی ہیں۔ اس بیے قیاس کی بناء پر وہ بھی خربیں اور ( بیرقیاس بھی باطل ہے کہ) چورکو اسٹے چور کہتے ہیں کہ وہ خفیہ طریقے سے دوسرول کا مال حاصل کرلیتا ہے۔ اور کفن حور بھی اس معنی میں اس کا شرکی ہے۔ ليے قياس كے مطابق وہ بحى جورسبے۔ يرقياس لغت كے معاملہ ميں بيئے جبكه (ورمقابل كى) يداعتراف سبّے كەلغنت ميں لفظ اس معنى كے ليے وضع نہيں كيا گيا أ قياس كى اسس ا مدیث میں ہے جب پانی دو قلوں مک بینی جائے تروہ نجاست نہیں اعضانا ، (دارتطنی) ایم شافعی نے اس بعمل كرتة بمُستة فرما يكو كُدّ بمعنى مشكا ومشكيزه ب اور مبكب دؤشكيزون كر بابرباني بن نجاست برجاست تو اس سے بانی ناپاک نہیں ہوتا ۔ مجراس پر قیاس کرتے ہوئے آپ کے المرصل علماء نے بیعبی کوردیا کہ اگر دو کلیر اكم اكم نجس إنى والعصول اوراعضي المشاكر ما است تو نجاست ووربه جاتى ب اب اكرانه ين الك الك كرويا ماست تومى ومالك بى ربين مسكة يم كهت بين اولًا توبير عديث البي سنداورمتن كم اعتبار سي على اختلات ہے بہتھی میں ایک روایت یوں ہے کرحب یانی چائیں تفے ہوم سے تو وہ نجس نہیں ہوا جھر نفظ قلہ کا معنی مشکیزے سے علاوہ بہاڑی چٹی وخیرہ پرجی آنا ہے تواس مدیث میں معنی بہت اضطراب ہے۔ اگ بایی بمداسے درست ان لیاجائے توجی بیمکم خلاف ِ تیاس سِیُ کہ نجاست پڑنے کے باوجود پانی نجس نہوتو لے متعدی کرسکنگ لیجا فااور دونحی قلول کواکٹھا کرسکے انہیں باک قرار دنیا کس طرح قیاس میں اُسکتا ہے۔ لله صحب قیاس کی چینی شرط پر سینے کواس سے کوتی شرعی مستد تا برت کیا جائے نے کو کنوی تحقیق بغوی تیتی (بغيماشيكيمخر))

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

قىم كى فاسد مونى پرىيچىزدلىل كى اې عرب كھوڑ كى كراگروه سا ، ہوتوا وي ين أورسُرخ ہونو کُمِّيت ، مگريه تفط عبشي يا مُسُرخ كيرُسے رينہيں بولاما أا وواركا ببن متعمل نامول میں قیاس کاعمل جاری ہونا توعلت سے پائے جانے کی وجست كرنا حائز أن و الريم السيامي علط المستكر) ال كانتيجه البالب شرعير كو ما طل قرار ا الم العنت كاكام بى جكى قياس ادار شرعييس سے اور حكم شرعى تابت كرنے ہے اس كا فا المناسب كشوافع كهتين انتحدكي شراب كوخمز اس ليركهت بين كديخهر كامعني جيباا اور وما ہے۔ اس لیے دو پٹے کوخیار کہام آنا ہے اور حو بھرانگاری شراب بمبی عمل کو ڈیعانپ لیتی اور ہے **بہرش بناوی** ے اس سے خرکہلاتی ہے تو باتی قسم کی شرابیں جو گندم ، جو مجور دغیرہ کے دس سے بنی ہوں ۔ جبکہ اضیر پکا کرنصف کردیا جائے تو اتنی تیز نفت والی بن جاتی ہیں کی عقل کوڈھانپ لیتی تیں۔ اس لیے ا**فین می خسد و** ى كهنا جا جية اور خرواك احكام بى ان يزابت كن جابس كريم كية بين كري بعنت بي انكور كوسوا إق چېزوں کی شراب کوخمر نهیں کہاجا تا بنید کہاجا تاہے ۔ اس سائیس قیاس سے انہیں مرکمان م اوراس کا حکم جندی د إجاسكا . اسى طرح شوافع كاكهناب كدسادق مين حوركو اسسيس يوركها جاتاب كدوه وومر اكالخني طربیقے سے چوری چوری حال کرکنے اور کفن جور مبی تو ہیں کھی کرتا ہے۔ اس لیے وہ مبی سَارِق ہی کہلانا جا ہے ہے اور حوروالى مزاكات تى بوناچا ئىسىنى گرىم كىنى يى يى دىدان لغنت كاكام ئىنىكدو مى كى كىلىدى كى الغاداخ كىسەت بر مجتهد کاکام قیاس کے ذریعے مسائل شرعیکا حل بتلانا سیئے مذکد نعنی دخت کونا۔ کمن چر کوحربی میں ارق نہیں نبتش كهامانا يهدو اسمين اورجورس يدفرق بي كرجور ال محفوظ كوجرانا بيت وكمى كي محانى اور مفافست مين بوقا ہے۔مگرنباش جومال چرا آہے وہ محفوظ نہیں۔ اس کی کوئی مسیکیورٹی ( 5 e cuairy ) نہیں۔اس پیجے اس پیچید دالى مدعبارى نېيىن بوسكتى . البته اگر كو تى قېركىي مكان مي اله بندې تو و ياں سے كفن كى چورى مدسرقه كاموجب بريحي ہے۔ حيرت ہے کوشوافع نے قياس سے اسماء مغويمي دخل عمل كيا جكد وہ يد ملت ين كدوا ضع نے ان مغاميم كے ليے وہ افثاغ ومنع نهيل كي بووه أبت كريسي ب اله مصنف فرطتے من اگر قیاس کے زور پراسماء تعدیمیں ماخلت جاتز ہوتو بڑی غرابی لازم آئے گی بیاہ

4.9

کے صورت میں <u>نکلے</u> گا۔ اس بیے کشریعبت نے چرری کو احکام سنرعیہ کی ایک قسم (قطع بد) کاسبب بنایا ہے۔ اگریم اس حکم کویوری سے دسیع ترمفہوم مینی تفنیہ طریعے سے ال حاصل كرنے رميعلق كريں محك تو تابت بوكا كداصل سبب توايسامفهرم ب جوچوری کے عِلاوہ ہے۔ اسی طرح شریعیت نے توشراب نوشی کو احکام مشعب کی کی تسم رکودے لگانے) کا سبب بنایا ہے۔ اگریم بی مکم شارب نوشی سے دسی ترمغہم پرمعلق کریں گے تو نابت بھو کا کہ اصل میں میر مشراب نوشی کسے علاوہ کسی اور چیز سے تعلق کھا العہے اور پانچ پی شرط اجو بیتھی کہ فرع منصوص علیہ نہ ہو ، کی مثال بیہ ہے کہ (شوافع کی طر سے کہاجاتا ہے کہ کفارۃ قتل برقیاس کہتے ہوتے میین اورظہار سے کفارہ میں کافرغلا كا آزاو كرناجا تزنبيس اورا كرطيها ركرنے والے سنے (مساكين كو) كھا ناكھلانے كے دورا فقی سے جاع کرلیا توروزے برقیاس کوتے بڑوئے نتے سرے سے کھانا کھلاتے اور محصر (جے عمرویا مجے سے روک ویا گیا جو) کے لیے تمتع کرنے والے رتبیاس کرتے تھوتے رونسي كما فقداح امس بيكلنا جاتزسها ورتمتع كرسف ولسك في الرايم تشرلي میں روزے ندر کھے ہول تورمضان کی قضاء پر قبامس کرتے بجوتے بعدمیں دوزے بقيرها شيكنشة منو: محموش عكواً ذهب كهتين إذَّ هسم مَلاً هسم كالمنى محمدت كالياه بوالت اب محض سياى كود كيوكركس صبى كواجم كبامبت توده لأبشك كا-له اساء بنويين قياس عارى كسف كى دوسرى فرا بي يديدك اسباب شرعيسين عن اسباب ك بمنسياد ب شربیت اسکام ماری کتی ہے باطل ہوجاتیں محے شلاً شربیت نے جدی کرنے کو ا تقد کا نے کاسبب نایا بادر شرب نوش كوك مريكا ما كريكام بسير القوكاف كاصل سب خدم ميقت ال لينات -اوركو وسي فكلف كاسبب عن كازآل كرابت يجكه بيري يورى اور شراب نوش سے دسيع ترمعنهوم ا رکمتی ہیں تو گو ہاہم <u>نے رہیت کے مقرد کر</u>وہ اسب معطل کو کے اپنی طرون سے دمنع کردہ اسباسب متعین کرفیدا در بیفلطسیک،

Click

ا تیاں مے رست مونے کی پانچوں اور آخری شرط بیہ ہے کہ مسلمیں قیاس سے حکم نابت کیا جاستے اس بر بیلید نص موجد دند موا لیل جی جب وال بیلید نص موجوشهد توقیاس کی ضرورت می نهین میمند فتا

نهاس كي چند شاليس فِقة شافعي سيدي بي - اول - وه كيته بين فتي خطام كحكفاره بين مومن غلام آزاد كمسفه كا حکم ہے تواس پرتیا*س کرکے طہا*را درتسم کے کفارہ میں بھی تومن غلام ہی ضروری ہے۔ گریم کہتے ہیں کہ **طہاراو**ر تسمي خويف موجود سيئ حب مين مومن علام كى قىدنىهى توجن سندى أدخونص موجود سب اس كوقياس سم ذریعے دوسری نص کے نیچے لے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ ورم ظہار کے کفار ہیں اسٹرنے تین جیزیں **رکھی** بین بفلام آزاد کرنا ، بدنه موتومها تحدروز سے رکھنا اور بدنه جو سیکے توساتھ مساکین کو کھانا کھلانا - بہلی دوجیزوں می**ن** قرآن نے پیشرط بتلاتی ہے کرعورت کے قریب مبانے سے قبل ان کا اواکرنا ضروری ہے مگر کھا ماکھلا نے میں بیر شرو نہیں بلاتی توشوافع نے مہیں دو پر قیاس کر کے اس میں بھی یہ شرط لگادی ۔ گرسم کہتے ہیں کر کھا ما کھلانے کی صورت جو تک خودنص میں مذکورہے اوراس میں بیشرط نہیں تو اسے قیاس کے ذریعے اس شرط سے مقید کرسنے کی کیا صرورت اور کیا جواز ہے ؟ سوم تمتع کرنے وار شخص برجا نور کی قربانی ضروری ہے اگروہ قربانی ند اے سکے توتین روزے و مسس ذی المج سقبل حالتِ احرام میں دیکھے اور سات روزے جے سے فارغ ہوکر اور حرش عن کوعرو یا جے سے روک الما طبت حبكه اس نے احرام بانده رکھا ہو تو قرآن نے حکم دیائے کدوہ حدودِ حرم میں قربانی کا مبافر بھیج وسے حب وہ وال ذبح بومات توشیخص جبال سے رو کا گیاہے دہیں احرام کھول سکتے گرشوا فع نے تمتع برقیاس کر سے بیال عبی کہدیا ہے ک<sup>ی م</sup>شخص کدروک لیا گیا ہووہ اگر قربانی نہ بھیج سکے تو دس روزے رکھ کرا حرام کھول نے بگر ہمارے ز دیک بیعا تز نہیں ،جب تک جانور ذبح نہوراح ام ہی میں رہے گا ۔ کیونکو قرآن میں مرف مبانور ذبح کرنے کا حکم ہے توجها ب قرآن نص وجوف وال قياس كدوسيع كوتى اورحكم أبت كسف كالنجائش نهيس ويجارم شوافع بيعى كبية بين كرص طرح دمضان كرو زير فوت بهعائين توحب حاسهه تضاوى مباسكتي ہے اسحار تاميم كرسنے والے نے بدی ند ہونے کے سبب ایام جے میں ج میں وزے رکھنے تھے اگر وہ فوت ہوجائیں توبعد میں بطور تضار کھ سکتا ہے

گریم کہتے ہیں کو پیرلسے ان تین روز وں کی حبکہ ہدی لعین قربانی ہی دینا پیٹسے گی برصنر*ت عمر*فارو ق سنے ایک شخص کو (بعيبائرامخصغدر)

فصل القياسُ الشرعيُّ هوت رتبُ الحُكمِر في غَيرِ المَنْصُوصِ عَليهِ على معنى هوعِلَّةٌ لِـ ذالِكَ الحُكمِرِ في المنصُوصِ عَلَيْهِ ثُم إِنَّمَا يُعْدَفُ كُونُ المعنى عِلَّةً بِالْكِتَابِ وَبِالسُّنَّةِ وَبِاللَّهِ مَاعِ وَ بالاجتهاد وبالإشتن باط فشال العلة المعكومة بالكتاب كَنْ رَكُ الطَّوانِ فَإِنَّهِ اجْعَلَتْ عِلَّةً لِسُقُوطِ الحَدَج فِي الاستِيْدَان فى قُولِهِ تَعَالَى: لَيُسَعَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْهِ هُجُنَاحٌ بَعْنَاهُ ثَاطَقًا فُونَ عَكَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ " شَم أَشْقَطَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَم حَدَج غِباسةِ سُورِالِهِ رَّ فَا بِحُكِم هٰ ذَ لِالعِسلةِ فَقَالَ عَلَيْكِ السَّلامُ: "ٱلْهِرُّ لَيُسَتُ بِنَجِسَةٍ فَإِنَّهَا مِنَ الطِّوَّافِينَ عَلَيْكُمُ وَالطَّوَّافاتِ " فقاس أَصْحابُناجميعَ ما يسكُنُ في البيوت كالفَّارَةِ وَالْحَيَّةُ عَلَىٰ الْهِرَّةِ بِعِلْةِ الطوافِ وكذالِكَ قُولُهُ نَعَالَىٰ: "يُرْيَدُ الله بِكُمُ الْيُسْتَرَوَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْسَرَ " بَيْنَ السِّدعُ أَنَّ الْإِنطادَ لِلُمديضِ والسُسافِ وِلِتَنسِ يُوالْآمُ وِلِيَتَمَكَّنُوا مِن تَحقيقِ ما يَ تَرَحَّمُ ف نَظُرِهِم من الْإِشْيانِ بِوَظِيفةِ الوقت اوتأخِيرِ ١ الحاكايام أُخَدَ وباعتباره فاالمعنى قال أبؤحنيفة المساف رُاذانوى في ايّام

رُمَضانَ واجبًا آخَرَيْقَعُ عن واجِيبِ آخَرَ لِلاَنَّةُ لَمَّاتُبِتُ لِيَّ التَرَخَّصُ بِمايَرْجِعُ الى مصالِحِ بَدَيْهِ وهو الْإِفْطَادُ فَلِالْ يَتُبُتُ لَهُ ذَالك بِمانَ رَجِعُ الله مصالِحِ دينه وَهُوَ إِخُراجُ النَّفْسِ عن عُهُ لَا قِ الواجِبِ أولى - ومثالُ العِسلَةِ المعلُومةِ بِالشُّنَّةِ فَ قُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلامُ إِن كَيْسَ الوُصُنُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ قَاتُمَتُ اوقاعِدًا اوراكِت اوساجِكَ اإنساالوُضُوْءُ على من نام مُضطَعِعًا فَإِنَّهُ إِذَانَام مُضْطَجِعًا وَإِسْتَرْيَخَتُ مَفَاصِلُهُ "جَعِلَ اسْنِرْجَاءً المفاصَلِ عِنَّةُ فَيَتَعَدَّى الحكمُ بِهِنْ العِلَّةِ إِلَىٰ النَّومِ مُسْتَئِدًا أومُتِّكِئًا إلى شيئ كَوْ أَيْنِ لَ عنه لَتقطَ وَكَنَا الكَيَتَعَدَّى الحكمُ بِهٰذِهِ العِسْلَةِ إِلَىٰ الْإِعْمَاءِ فَ السُّكُوِ ـ فضل قیاس شرعی نام ہے غیر منصوص علیہ ہیں اس معنٰی کی مبنیا در حکم مرتب کرنے کا **جومنعت** عليين اسى مكم كے ليعتت ہے عيراس معنی كاعلت ہونا يا تو كتاب الله سي معلوم مو ہے یامننٹِ نبوبیہ سے یا اجماع سے اور یا احتہا د داشنباط کیسے۔ تو کتاب اللہ سے معلوم یا ہونے <sup>وا</sup>لی عنّت کی مثّال زمایہ ہ حکیر کا ثناہے کہ لیسے اون طلبی کا سرج ساقط کرنے <u>کے لیے</u> اس آیت میں عنت بنا یا گیاہے ' ارشادِ ماری تعالیٰ ہے :'' تم رِ اوران (بحیّ اور پُ غلاموں) پر ان (تمین اوقات) کے بعد کوئی گناہ نہیں (کیزیحہ) تم آپس میں ایک دوسر ہے بركثرت سے آتے جاتے ہو" (مُورة نورآیت ۵۸) میرنی رم ملی الله علیه وسلم نے بلی سمے اله حب برات طيركتي كفياس اس جيز كانام ب كركسي ليصمند مي جس بنص سعكم وارد بوا وروه كمكين عنّت پرمبنی بردیم دمی منت کی دوسرے مستخدیں جہا رئعی نہ ہوم جود ہوتو اس یعی حکم نعن تا بت کردیاجاستے **تردیمین ا** یہ ہے کوئنت کا منت ہونا کیے معلوم ہونا ہے مینی کیے یہ معلوم ہونا ہے کونس میں ریکم اس منت رمبنی ہے۔ و معنف فرطتے میں یوپیز قرآن مدمیث احماع اور قیاس جاروں مرح کے دلال سے ابت ہوتی ہے۔

Click

TIT

یں خوردہ کا حرج نجاست اسی عنت کی بناء پر ساقط کرتے ہوئے ہے ارشاد فرایا "بنی نحب نہیں کی کی تحتم برکٹرت سے آنے جانے والوں اور آنے جانے والیوں (غلامول اور اندیوں) كى طرح بسية (ابوداؤد ، ترمذى ، نسائى ، كماب الطهارة ) تومهار سيفقهاء نع كثرست ے آنے جانے کی علت کی بناء پر گھروں میں رہنے والی سب چیزوں جیسے چو اسانپ دغیرہ کوبلی ہی ربی تبیاس کیا لیے۔ اسی طرح باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' اللہ تعالے ممار يه آساني جامها سيه شكل نهين جامها " (سورة بقرة آيت ١٨٥) توشر بعيت من المع كردياكم رمض اورمُ فركے ليے روزه نرر كھنے كى احازت ان رمعاملة سان كرنے كياہے ہے' الكوقتى فريينداداكرنے يا اسے دوسرے دنول كك مُوَخْر كرسنے ميں سيے بي الله نظرين ترجيح بإست لسي بجالان كاانهيس اختيار بهوا وراس معنى كااعتبار كرست بهوسة الم ابرضیفہ فر<u>طہ تے ہیں</u>، مسافر نے (دورانِ سفر) جبب رمضان کے دنوں میں کسی او<sup>وا ج</sup>ب (روزه مثلاً پیچیلے رمضان کی قضار) کی نتیت کرلی تو وہی واحبب ا دا ہوجا ہے گا کیونکم ا ترآن معتب عمر معدم مونى مثال يرتب مارك مدك الله فرات كر فجر ت مل اور دوبهرك وتت جب تم خت گرمی کے باعث کیڑے انار فیبتے ہوا درعثا سے بعدان بین اوقات میں تھارے خلاوں کو تم سے اجازت بے رتمعارے پاس آنا میاہتے تا کرتمعاری بے بردگی زمو۔ نگران تین اوقات کے میلاوہ دیگیا وقات میں ان کا بلا امانت اما اعبى كوتى حرج كى بات نهيس كيو كرانهيس تعمارے إس كرت سے أماما اور ميركا اله تا اس ادرار اراجازت یعندی تعین می کلیت بوگی اور انعین می - توایندے زیاده آفے مانے کواذن طلبی ساقط کرنے کا علت بتلایا ہے۔اس طرح نبی اکرم صلیٰ تَدمید دِیم کا ارْسَادِگرا م بھی ہے کہ تِی چِ بحقمارے گھروں بی تعمار سے فلامر ادراندیوں کی طرح برونت محموی رہی ہے۔ برنوں بر مُندارتی بحرتی ہے اس بیاس کا بس خدا منجس نهیں ۔ورند تعاری اکر پیزی جی قرار پائی گی- تو قرآن سے معلوم بھی اور مدیث سے اس کی ائید بوگی کہ کسی ج يركاخواه ده انسان مويام افريكم من زياده مكومنا محراص ماقط موسف كممتت سهداب ممار معلمات ومجاكزه سيدس بحى رملت موح دسيت ذاس فيرمنسوم بطيلت كمال إسى عثمت كى شاريرا فعول نے فرا يا ديا كرامسس كا

۳۱۴

جب اسے اسکے بدنی فوائد سے عتق رکھنے والے امورین رخصت حال ہے اور وہ روزہ وجورٹ نے کی اجازت ہے نواس کے دبنی فوائد سے عتق رکھنے والے امور میں اسسے خصت حال ہمونا زیاوہ ضروری اور ہہتر ہے اور وہ خود کو فرض کی ادائی سے بعد فرائی ہے ببلافتہ و کو اُنے ورسنت میں اللہ علیہ وسلم کے اس ارشافی میں اللہ علیہ وسلم کے اس ارشافی ہے اور وہ خود کی مثال نبی صتی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشافی میں ہے ! جو خص کھڑے کھڑے بیٹھے یا رکوع و بحدہ میں سوجاتے اس پر (و دارہ) و فعوی خود رکی نہیں وضور تو اسی برض وری ہے جو بہد ہیں ہوجاتے گا تو ای خود رکی ہوجاتے گا تا اور اور مواضا رہے ہونے کا امکان قری ہوجاتے گا ، الودا قرمی ترزی کا اسلمان قری ہوجاتے گا ، الودا قرمی ترزی کا در اور مواضا رہے ہونے کا امکان قری ہوجاتے گا ، الودا قرمی ترزی کا دھیلا برط جانا عقب بنایا ہے تا ہے

اسی علّت کی بنار پر ایسی نیند کی طرف بھی تیکی بڑھے گا جوایسی چیز رئیک لگانے کی صورت میں بہوکہ اگر وہ چیز کھینچے لی جائے توسو نے دالا گرجائے۔ اسی طرح اسی علّت سے بیٹم میں اور نشے کی حالت کی طرف بھی رشنھے گا۔

عطافراتی توساتھ ہی فرمایا کو اللہ تھا رہے ہے آسانی جا ہتا ہے گئی نہیں معلوم ہوا اس بیضت کی علت بندے کا معاملیک رکھناہے۔ امام ابوطنیفیٹنے نیے دیکھ کو اپنی غیر عمولی قرتِ اجتہادیہ کے بل بستے پر فرمایا جب بندے کی دنیا میں آسانی اللہ باں اتنی اہم ہے نو آخرت کی آسانی زیادہ بہندیدہ ہونی جا جیتے۔ للہذا اگر مُسافر سفر میں یا مرتضی مرض میں ومضاف م

رد زے کی حکم کمی اور واحب مثلاً پچھیے سالوں کے فوت شدہ روزے کی نیت کرلیتا ہے تو وہ نیت ورست ہوگا۔ گی کمیونکے ممکن ہے اسی سفریا اسی مرض میں اس کی موت ہوجائے تو موجودہ رمضان کار دزہ رہ جانے مرقبا مت میں عوالے ہوگا البتد گذشتہ دمضان کی قضار کا سوال ضر در ہوگا۔

لے شنّت کے عنّت کا عنّت ہونا کیے علام ہو' اس کی شال مذکورہ حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جوا زمین برلیٹ کرموئے گا تراس کے اعضاً دیسے ہوجائیں گے وضور کو مناقوی ہوجائے گا۔ اس بیے اس و دہارہ ا

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

TID

وَكَذَ الِك قولُهُ عليه السّلام": تَوَضَّئِئُ وَصَلِّىٰ وَانْ تَطَرَاكُ اللَّهُمُ على الحَصِيرِ قَطُدًا فَإِنَّهُ دَمُرَعِ زُقِ إِنْفَجَدَ "جَعَلَ انْفَحِارَ الدم عِلَّةً فَتَعَدَّى الحكُمربه نه العلةِ إلى الفَصِّدِوالْحَامَةِ وَمِثَالُ العِلْةِ المعلومةِ بِالإجماعِ فِيما قُلنا اَلصِّغُرُعلةٌ بولاية الأب فى حقّ الصّغيرِفَكتُبُثُ الحكُمر في حقّ الصغيرة بوجود السلة والبكوغ عن العَقْيل علتة ليزوال ولايت الآب فى حق النُكل م فَيَتَعَلَّى الْحَكُم الى الجادية بِهٰ لَالْمُ العِلّة وَانْفنجِادُ الدَّمِ علةُ ولانتِقاضِ الطّهارةِ تُعربَعُ لَا ذالِكَ نَقُولُ القِياسُ علىٰ فَوعينِ اَحَدُهُما ان يكون الحكُم المُعَدّى مِنْ فَوَعِ الحُكُم الثّابِتِ فى الأَصْلِ وَالثَّانِي ان يكونَ من جِنسِه مثالُ الإختادِ في النَّوعِ مَا قُلْنَا إِنَّ الصِّغْرَ عِلةً لِوِلاية الْإِنكاج فيحقِ النُلامِ فَيثبتُ وَلِإِيثُ الانكامِ في حق الجارية لوجود العِلة فيهاوبه يثبتُ الحِكم في التَّيِّبِ الصَّغيرةِ وكن الكَ قُلْنَا الطَّوافُ عِلَّهُ لِسُقوط خِيْ سَةِ السُّوْرِ فِي سُوْرِ الْهِ رِيْةِ فِيتَعَثَّى الْحَكُم الْيُسُوِّي سواكين البيوت لوجود العلة وبلوغ الغلام عن عقبل علةُ ذوالِ ولاية الإنكاحِ فينزولُ الولاية عن الحباديةُ بهه نها العِلَةِ ومثالُ الاتحادِ في الجنسِ ما يقالُ كَثْرَةُ

بقیعاشگذشته معفی: چیزبه طبیع ترسونی دالاگر جاتے یا آدی په بے ہوشی اور نشرطاری ہوجلتے ترفینیا اعضا د مصدر پت میں البذا اس عمّت کے مبب د منو - ٹوٹے گا-Click

الطوان علة سقوط حرج الإشتيذان في حق مَامَلَكَتُ أيماننا فكشقط حكرج غباسة الشوربهذ بالعلة فالأهار الحرتج منجنس ذالك الحكرج لإمين توعه وكذالك الصِّغدُ علة ولاية التَّصَرُّف لِلأب في المال فيَتَلُّبُ كُ وَلايةُ التَّصَرُّف في النفسِ بحكمِ هذه العلةِ وَإِنَّ بُلوعٌ الجارية عن عقيل علة أزوال ولاية الأب فى المال فيزولُ ولايتُهُ في حِقِ النَّفْس بهذه العلةِ - تُحرلًا بُكَّ في هـنا النوع مِنَ القياسِ من تَجُنِيسِ العِلَّةِ بِانَ تَعُولَ إِنَّمَا يُثْبُثُ ولاية الاب في مال الصغيرة لأنها عَاجزةٌ عَن الصرف، بنننسِها فَا ثُبُتَ الشرعُ ولايةَ الابكيلايَنَعَطَلَ مصالِحُها المتتعبلقة بناالك وقساع بجزت عن النصرف في نفسها فُوِّحبَ القُولِ بولاتِ والإب عَلَيْها وعلى هذا نظائِ رُلًا-

اسی طرح نبی صلّی الدّعلیه وسمّ کا ارشاد ہے: (لیے فاطمه نبنت افی نبیش!)
تم وضور کرواور نماز پڑھو، خواہ تیرے مصلّے پر (اسّحاصه کا) خون نبیکتارہ کیؤنکہ
یکسی دگ کے بیٹ جانے سے نکلنے والاخون ہے (منداحمد بن جنبل و ترمذی) نبی
مالی لدّعلیہ وسلم نے خون کے بھوٹ پڑنے کوعلّت قرار دیا ہے، تواسی هلت سے
پیمکم رک کھول نے اور پیچھنے لکوانے کی طوف (بھی) بڑھے گا ہے اوراجاع سے معلوم
یہ جن تیاس کی علّت مدیرے سے معلوم ہواس کی ایک اور شال معنون پر نے دے ہے بین کرموریث بیسے ہیں کرموریث بیسے ہیں کرموریث بیسے ہیں کرموریث بیسے ہیں کہوریث بیسے ہیں کہوریث بیسے بیسے کہا تھا ہی میں ہے ایک موریت نبی ملی الدّ علیہ ہواس کی ایک اور شال معنون پر یہ ہے ہیں کہوریث بیسے ہیں کہوریث بیسے ہیں کہوریث بیسے بین کرموریث بیسے ایک موریت نبی میں گا الدّ علیہ بیسے بین کرموریث بیسے ایک موریت نبی میں گا الدّ علیہ بیسے بیسے ایک موریت نبی ملی الدّ علیہ بیسے ایک موریت نبی ملی الدّ علیہ بیسے ایک موریت نبی ملی الدّ علیہ بیسے ایک موریت نبیس کی ایک اور شال معنون کی بیسے دیت ہوں ہیں بیسے ایک موریت نبی ملی الدّ علیہ بیسے ایک موریت نبیسے کی الدّ علیہ بیسے ایک موریت نبیسے کا کھول کے بیسے ایک موریت نبیسے کی موریت نبی ملی الدّ علیہ بیسے ایک موریت نبیسے کا کھول کی ایک کی کھول کے بیسے کی بیسے ایک موریت نبی ملی الدّ علیہ بیسے ایک موریت نبی ملی الدّ علیہ علیہ کے بیسے کی کھول کے بیسے کو بیسے کی موریت نبی ملی الدّ علیہ کے بیسے کی بیسے کی جو بیسے کی بیسے کی موریت نبی ملی الدی علیہ کی بیسے کی موریت نبیسے کی بیسے کردیں کی بیسے کردی بیسے کی بیسے کی

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

كياكون؟ آب نفذواياتم وضوركرك نماز وهدلياكروخوا ،خون مصنف يركرة رسب كيونك يعين كاخونين

بكيم كى كوتى كرك بجيث كتى ہے اس كا خوان ہے . تواس مديث سے معلوم ہوا كردك بجيث مبانے سے

ہونے والی علت کی شال میہ ہے کہ ہم کہتے ہیں 'سیچے کے ال کیے حق میں اس کا نجین باب كا اختيار ثابت ہونے كے ليے طلّت ہے تواسى علّت كے ياتے مبانے سے یر بحر بحق سے تامیں (بھی) نابت ہوما تا ہے اور عقلمندی سے ساتھ بالغ ہونالؤکے یے حق میں باپ کے اختیار سے ختم ہوجانے کی علّت ہے تواسی علّت سے پیم کم الٹکی کی طرف بھی راجھتا ہے۔ اور خون کا (رگ سے) بھٹ ریڈ نامستحاضہ (عورت) محے جق میں وضور او اپنے کی علّت ہے تو اس سے بیوا دوسرے (معذورین) کی طرف بھی پیچکم اس عِلْت کے پاتے جانے سے متعدّی ہوگا۔ اس کے بعدیم پیسکتے ہیں کہ قیالس دوقسم رہے۔ ایک سی کہ (اصل سے فرع کی طرف) پڑھنے والاحکام ال بقیه ماشیگذشته صفی : حبم سے خون تکانا وضور توڑ دیتا ہے 'ایشے معلی کوچا ہیے کروہ نیا دخور کر کے نماز بہت تواسی عِلت سے بیمسلیمی ثابت ہوگیا کہ اگر کسی نے پیچنے گوانے والے سے دک کھواتی ہویا پیچنے گواتے موں تواسے مین نیاد ضور کرکے نماز پڑھنی جا ہیے کورگ سے خوان سکٹنا وضو توڑد تیا ہے اور برعلت صدیث

ے ثابت ہے۔

الم شوافی اورامناف کااس امری اختلاف ہے کہ نا باخ بجی کا نکاح کرنے یں اس کے باپ کو جو اختیار مال ہے اس کی مقت ہے۔ ہمارے اختیار مال ہے اس کی نابا بغی کو اربی عقت ہے۔ ہمارے زویک اس کی بکارت بعثی کو اربی عقت ہے۔ ہمارے زویک اس کی نابا بغی اور بچی عقت ہے۔ ہماری ولیل یہ ہے کہ نا با بغی اور بچی کا نکاح کرنے میں باپ کو جو اختیار ما اجماع ہے کہ اس کی عقت رہے کی بجی بی مقت معتبر ہوئی جا ہے۔

اختیار ماس کا بجی بالا جماع باپ کے اختیار کی عقت ہے تو لاکی کے تی میں بھی بی عقت معتبر ہوئی جا ہیے۔

میں اس کا بجی بالا جماع باپ کے اختیار کی عقت ہے تو لاکی کے تی میں بھی بی عقت معتبر ہوئی جا ہیے۔

اس طرح لوکا بالغ ہوجا تے تو اس کا طورغ باپ کے اس اختیار کو ساقط کر دیتا ہے کہ وہ از خود اس کا نکاح کو بیٹ کے اس اختیار کو ساقط کو دیتا ہے کہ وہ از خود اس کا علوم کو علی میں بی بے نابی ہو اور کی کا بلہ نے بھی باپ کے اختیار سے ذائیل کرنے کی قلت بنتا چا ہیے ۔ ثابت ہوا حکم کا عاد رطوع و عدم عوم ہوغ ہے خواہ وہ لوگا ہو یا لاکی۔

عدم عوم جوخ ہے خواہ وہ لوگا ہو یا لاکی۔

میں نابت حکم کی نوع میں سے ہو' اور دوسرا بیر کدوہ اس کی جنس سے ہو۔ **نوع میں** کی شال یہ ہے جوہم کہتے ہیں کہ ارشے کے حق میں نکاح کر دینے کے اختیار کے ب بچین عتت ہے نوار کی میں (بھی)اس عتت کے یاتے جانے سے نکاح کرنے 🕊 ' ابت ہو آبہے اور اسی سے بچین میں کنوارین کھونے والی بچی کے تق میں بھی میں ا ا نابت ہتوہا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ( زیاوہ ) آنا جا نابتی کے حجو شھے ( **یانی ا** کی نجاست کے ساقط ہوجانے کی علّت ہے تواسی علّت کے پائے جانے سے حکم گھروں میں رہننے والے ( دیگرعا نوروں) کے جھٹوٹھے کی طرف (بھی) پڑھتا ہے اورار کے کاعقل و خرد کے ساتھ با بغ ہونا نِکاح کرنے کے اختیار کے سقو **ما کی عا**نگ بقيه حاسشيه گذشة صفحه: "بنيا ديرسب فقهاء كا اس امريز اجماع ہے كه استحاصه والى عورت كا وضوم إ كے خون مگ بدن كے تعيوث ير في سے ٹو شف ہے اسم اے وضور كرك نماز برھ ليني جا ميتے خواہ خون ما رہے۔اس طرح سنسلِ بول اوراستطلاقِ بطن کے مربینوں میں اسی عذر کی موجو دگی کے باعث **میں ک**ے ہوتا ہے۔جبیا کر متب فقہیں اسی تعقبیلات مذکور ہیں۔ اله اصل اور فرع کے حکم میں اتحاد ضروری ہے۔ کیؤیحہ قیاس اسی چنز کا نام ہے کہ اتحادِ علّت کی پر فرع میں اصل دالاہی حکم ما بٹ کیا جائے۔ تاہم حکم کا اتحاد کھی نوع میں ہونا ہے کہی جنس میں۔ **انگ** فقه والوں کے نزدیک نوع کی نعریف بیر ہے کہ وہ مفہوم ہوجتحدالغرض افرا دیرِصادق ہوجیہے دیجی

419

ہے تواسی علّت سے لاکی میں بھی اختیار زائل ہوجاتا ہے۔ اور جنس میں (حکم کے) اتحادى شال بىر جىكى كى كى كى ئى دىيادە أناجانا بىمار سے زىر دستوں (غلامول باندلول) کے حق میں اون طلبی کا حرج ساقیط ہونے کی عِلّت ہے تواسی علّت سے (بلّی فویر کے)جبوٹے کی نجاست کا حرج بھی ساقط ہوجا آہے۔ کیونکہ بیرحرے اس حرج کی جنس سے توہے نوع سے ہیں ۔ اسی طرح لاکی کے مال میں باپ کوتھ وٹ کا اختیار حاصِل ہونے کی علّت را کی کا بچین ہے تو اسی علّت سے را کی سے نفس میں بھی تفر<sup>ن</sup> کا اختیار نابت ہو تاہے اور عقلِ وخرد سے ساتھ لڑکی کا بالغ ہو مانا اس کے مال میں باب کے اختیار سے ختم ہوجانے کی علّت ہے تواسی علّت سے اس کے نفس میں (بھی) باپ کا اختیار زائل ہوجاتا ہے۔ بعدازاں، قیاس کی اِس تسیم میں علت کا ایک ا نوع میں علّت کے اتحاد کی میشال بھی ہے کہ بنی کا پس خوردہ اس لیے نجس نہیں کہ وہ گھری اکثر گھوتی پیرتی ہے توجیہ ہے دغیرہ کا بس خور دہ بھی اسی علت سے جن نہیں تواصل اور فرع دونوں میں ایک ہی فدع کا حکم ابت ہے مینی عدم نجاست کہ اس کی ایک ہی غرض ہے ۔ اسی طرح لاکے کا بلوغ اپ کا پر اختیارساقط کردیا ہے۔ تواصل اور فرع میں ایک ہی فوع کاحکم ابت ہے۔ اله بمارے غلاموں کوئین او قات سے سوا باتی میں اکس علیت کی بنار پر بمارے باس کمروں میں جہال ہم بیٹے ہوں آنے کے لیے اون طلبی کی ضرورت نہیں کہ وہ اکثر گھر میں گھوشتے بھرتے ہیں تو اسی علِت کے بعث بتی سے پس خور دہ کانجس نہ مونا حدیث میں آیا ہے ، سچیے بحث گذر حکی ہے تواصل کا حکم ا فن طلبی کاغیر ضروری مونا ہے اور فرح کا حکم عدم نجاست - ان دونوں کی نورع تو اگک ہے پیگر جنس ایک ہے اوہ یدکر دین میں طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں۔ ے جنس میں اصل و فرع سے حکم سے اتحاد کی دوسری شال یہ ہے کہ بچی سے مال میں اب کو تصر كالفتيار بالاتفاق اس بيے ہے كہ وہ مچى ہے تواس علّت سے باپ كونچى كانكاح كرنے كاجمي فتيار ہے تواصل کا حکم جال من تعرف کا اختبار اس اور فرع کا حکم نفس میں تعرف (بینی نکاح) کا اختیار ہے

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ہی جنس سے ہونا صروری ہئے ۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بچی کے مال میں با کیا اختیار اس بیے نابت ہونا ہے کہ وہ (مال میں)خود تصرف کرنے سے عاجرہے لہٰذا تعمی<sup>ت</sup> نے باب کا اختیار ان سے کو یا تاکہ مال سے متعلق بچی کی ضروریات ضائع نہ مہوجاتیں ا · جبکہ وہ اپنے نفس میں بھی تصرف سے عاجز ہے تواس کے نفس پر بھی باپ کاافتیار ما ننا صروری تفہرا ۔ اسی طرح اس کی دیگیر شالیں ہیں۔ وحكمُ القياسِ الاولِ أن لا يَبْطُلُ بِالفرق لِلاَنَّ الأَصلَمَعَ الفرع كثا اتتَّحَكَ في العِسلةِ وَجبَ اتحادُهما في الحكمِر وَإِنِ افْتَرَقَا فِي غيرِهُ لَهُ العَلَةِ وَحَكُمُ القياسِ الثَّاني فسادُ لا بِمُمَا نَعَةِ التَّجْنِيشِ وَالفرقِ المخاصِ وَهُوَبِيانُ اَنَّ تَأْشِيرَ الصِّغُرِنى ولايةِ التَّصَدُّنِ في المالِ فورَّرَ

تَأْتْبِ وِلابَةِ التَّصَرُّف في النفسِ وَبِيانُ القسِم الثَّالَثِ وَهُوَالقياسُ بعلَّةٍ مُسْتَنْبِطَةٍ بِالرأْي والاجتهادِ ظاهِرْ

وَ تَحْقِيقُ ذَالكِ إِذَا وَجَهِ مَا وَصِفًا مُنَاسِبًا للْحَكِم وهُو بحال يُوجِبُ ثبوتَ الحكمِ وَيتقاضا لا بالنظر إليهِ وَقَدِ

بهتیهاشه گذشة صفیه و دونون نومین بین توجُدا محرصنس مینی د نِعِ صرر مین متحدین - اسی طرح عقل د خرد یے ساتھ ملوغت کے بعد جیسے مال میں باپ کا تصرفت حتم ہوا اسی طرح نفس میں بھی ختم ہوا۔ یا دیہے

يغفل وخرد كے ساتھ بانغ ہونے کی قبیراس لیے ہے كە اگرا لوكا يا نوكی با بغ تو بوطبئے مگر دہ مجنون ہو أياسفيد معنی محمقل بوتوباب كااختيار قائم رتبلهج ماأنكه جنون وسفاجت زآئل مجوبه

ا جب حكم ي منس متحد ب تو صروري ب كرامل اور فرع ي علت كي منس مي متحد بو ركيون كا تحاومتت مے بغیراتحادِ حکم بدانہیں ہوسکتا۔ اس کی شال سے بیتھیت واضح ہے۔

TIL

اتُتَرَن به الحكمُ في مَوْضِع الْإِجماع يُصْاف الحكمُ إليهِ لِلْمُناسَبَةِ لالشِها دقِ الشرعِ بكونه عِلةً ونظيرُ لا إِذَا رَأَينا شَخُصًا اَعطىٰ فَقيرًا دِره سَّاغَلَبَ على الظُّنِّ اَنَّ الْإِعْطَاءَ لدك فع حاجة الفقير وتحصيل مصالح الثواب-إذاع وي هذا فَنَقُولُ إِذَا رَأَيْنَا وَصُفًّا مُناسِبًا لِلْحكِم وَقَلِا قُتُونَ بِه الحكمُ في موضع الإجداع يَغُلُبُ الظُّنُّ بِإِضافةِ الحكمِ الى ذالكَ الوَصِفِ وغَلْبَهُ الظِّنِّ فِي الشَّرُعِ تُوجِبُ الْعَمَلَ عندإنع دام مافؤقهًا منَ الدّليلِ بِمنزكَةِ المُسافِرِ إذَا عَلَبَ عِلْ ظِنَّ أَنَّ بِقُرُبِ مِنْ أَو كَمَ يَعِبُ ذُلَّ الشَّيَمُ مُ وَعَلَىٰ هَلْ مَا مَسَامُلُ التَّحَرِّيُ وَحَكَمُ هَلْ القياسِ ان يُبطُلُ بالفرق المناسِب لِأَنَّ عن لا يُوجَدُ مناسبٌ سِوالاً في صودنغ الحكيم فلايبقى الظن بإضافة الحكيم السيه فلايَثْبتُ الحكمُ بِهِ لِآنَةُ كَان بنآءً على غلبةِ الظَّين وَقِي بَطَلَ ذَالِكَ بِالفَرْقِ وَعلى هٰذَاكَان العَمُل بَالنَّوعِ الأول بمكنزلة المحكم بالشهادة بعكة تزكية الشاهي وتعتليد والنوع الشانى بسنزلة الشهادة عندظهود العدالة قبل التزكية والنوع الثالث بمنزلة شهادتا المَستُوب

بہی قدم سے قیاس کا حکم یہ ہے کہ وہ (اصل و فرع میں) فرق سے باطل نہیں ہوتی کیونکہ اصل حب علّت میں فرع سے ساتھ متحد ہوتوان کا حکم میں اتحاد تھی واجب ہے بنواہ وہ اس علّت سے سوا (دوسری اوصاف میں) مختلف ہی کیوں مذہوں اور

تیاس کی دوسری قسم کا حکم بیہے کھٹت سے اتحاد فی الجنس سے نہ ہونے اور خصوصی فرق سے یہ فاسد ہوجاتی ہے۔ وہ (خصوصی فرق) یہ سئے کہ مال میں (بایپ کے لیتے)اختیارِ تقترت میں نیچے کے بچین کی مانیر نیخے بھے نفس کے متعلق اختیار تصرف میں اس کے بجين كى ماً ثيرسي محم رهيه راور ميسرى قسم تعيني رائت اوراجهما دي ساتھ ابت جونے اے اصل د فرع کے حکم کا نوع میں تحدیر نااس امر کی دنیل ہے کہ ان کی منت بھی ایک ہی نوع سے ہے ا وراتحاد في النوع اتحاد في الجنس كومتلزم سب حبال نوع متحديم في جنس بعي متحديم في . البتهاس كاهكس صروری نہیں لہذا تعیم نانی میں جہاں اصل و فرع کا حکم جنس میں متحدہے علّت بھی صرف جنس ہی میں متحدہے ا دراتحادِ حِنِس اتحا دِ نوعی کومت لزم نہیں ۔ اس سبے تُنیم انی قسم اقال سے اتحاویں اصعف سبے تو قیم اقل یں اصل و فرع میں کونی فرق آخائے سے اشدلال باطل نہیں ہوتا گرقیم انی جو پہلے ہی سے معیست ے اس فرق کی تھل نہیں ۔ مثلاً قسم اول میں اگر میہ فرق کیا حاستے کہ ویچھوصاحب اِ ایک مثال ہے اکی طرف جھوٹا بچہہے دوسری طرف تھیوئی بچی جس کی بجارت کمی حادثے نے زائل کر دی معنی وہ ئیّب ہوگتی تو بچے پر ہاپ سے اختیار کو دیچھ کرصغیر ہ ٹینب پراس کا اختیار ٹاہت کرنا درست نہیں کیو بچہ بکارت کے زوال سے اس کی حیاس کمی آگئی ہے اب و ایسے نکاح کی بات خود کرسکتی ہے بای کی تحلیج نهیں بعنی اسے اس فرق کی وجہ سے نیچے برقیاں نہیں کیا جا سکنا ۔ توہم اس کے جواب یں کہ سکتے ہیں کہ بکارت کے زوال سے اس کاصغر تو زائل نہیں ہوا۔ اور حب تکف صفر ہے وہ اپنے نعقبان عمل کی حبر ے باب کی محتاج ہے۔ البتہ قیم اُنی میں اگر حکم کا متحد فی الجنس ہونا آباب منہو سکے توقیاس کے بطلان میں کوئی شک نہیں مکدمتحد فی الجنس بموتے ہوئے سے تھی کہی اورخاص وجہ سے اصل و فرع میں تغزیق آ جلتے نوقیاس فاسد ہوسکتا ہے مثلاً کہا جاسکتا ہے کہ ال میں باپ کے اختیارے لازم نہیں آ آ کہ نفس یں بھی اختیار ہو۔ مال میں نوفوری تصرف کی ضرورت ہے۔ کھانے پیلنے کی حاجات کثیرالوقوع ہیں اور بحيرخود كجيه خريذنهين سكتاءاس سيعاب كااختيار تصرف جارى كرناير تأسب جبكة كاح كرناقضاؤتهو کے لیےہے اور شیحے میں شہوت نہیں ۔ گریہ امس احمال ریہے کہ اس تفریق کا جواب مذہن رہے۔ <u> قىرچاشىدلىكى ھۆپر)</u>

والى علت كے ساتھ قياس كابيان ظاہر ہے۔ اس كى تحقیق یہ ہے كہ جب ہم حكم کے لية مناسب وصعن بإئين اورأسس وصعث كاحال بيهوكمروه ابني ذات ملي لحكم تَابت كريے اور حكم كا تفاضا كرہے اور اجاع (يعنی نص) سے مقام میں حكم اس سے ط برُوا ہود اسے تابت ہور ہا ہو) تو اس مناسبت کی وجہسے حکماس کی طرف نسوب کر دیاجائے گا۔ اس وجہ سے نہیں کہ اس (وصف) کے علّت ہونے *پریشرع* نے شہادت دی ہے۔ اس کی شال یوں ہے کہ حب ایسانٹخص دیکھیں جوکسی فقیر کو دریم دے رہاہوتو ہمارے گمان میں بدامرغالب آناہے کہ بدورہم دینا فقر کی ضرور ۔ ر پری کرنے اور تواب کی برکات حاصل محسنے کے لیے ہے ۔ جب یہ بات معلوم ' ہوگئی توہم کہتے ہیں' جب ہم ایسے وصف دیکھتے ہیں جوحکم کے مناسب ہے اور اجماع کے مقام میں اس سے کم ملاہوا ہے (اس سے ابٹ ہورہ ہے) تواس وسعت كى طروب يحكم كالنسوب بهونا كان برغالب أما كيسيه اوزطن كاغلبه شرع مي كال بقيه حاث بي كذشة صفر : جبكه بيان بيجاب ديا جاسكة ب كد بعن اوقات اليه حالات بيلا بوت ہں کہ باپ کو اپنے چھوٹے یے یا بی کے لیے نکاح کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ باپ ہمیاد ہے موت کے آ تَارْظا ہر ہیں اسے لینے ورتارے ڈرہے کہ وہ اس کے بچوں کے متعلق مبتر ضیبلد نہیں کریں گے تو دہ زندگی ہی میں اولاد کامتنقبل آئندہ خطرات سے معنوظ کرنا میا ہتا ہے۔ تواسے یہ اختیار حاصل ہونا جا ہیے کہ بیعاجت کھانے بیلنے کی ماجت سے ظیم ترسہے اورطویل ترہے۔ اس لیے سال کی بیان کردہ تفریق لائق اعتبار نہیں اور قیاس درست ہے۔ ال ستبل دقيم كا قياس بيان بواسبة . اول وه جرقرآن وسُنّت كنس معلوم بعن والى

ا است کی بنار پر بہو ورم دہ جواج باعث اور است کی بنار پر ہو۔ اب تدیری قعم بہ ہے کہ علت کی بنار پر بہو۔ اب تدیری قعم بہ ہے کہ تیاس اوراج تہا و سے معلوم بہونے والی ملت کی بنا پر قیاس کی جائے۔ تیاس اوراج تہا و سے معلوم بہونے والی ملت کی بنا پر قیاس کیا جاستے اس کی تحقیق سے سے کہم جوب کوئی وصف دیکھتے ہیں جو اپنی ذات میں ایک تھم کا تقاضا کرتی ہے اور اس کے سے مناسب حال ہے۔ کوئی وصف دیکھتے ہیں جو اپنی ذات میں ایک تھم کا تقاضا کرتی ہے اور اس کے سے مناسب حال ہے۔ کوئی وصف دیکھتے ہیں جو اپنی ذات میں ایک تھم کا تقاضا کرتی ہے اور اس کے سے مناسب حال ہے۔ کا تحالی است کی معلوم کی کے انداز کی مناسب حال ہے۔ کا تحالی کی کا تحالی کا کا کا تحالی کی کا تحالی کا کا کا تحالی کی کا تحالی کا تحالی کی کا تحالی کا تحالی کی کا تحالی کا تحالی کی کا تحالی کی کا تحالی کا تحالی کی کا تحالی کا تحالی کا تحالی کی کا تحالی کا تحالی کی کا تحالی کا تحالی کی کا تحالی کی کا تحالی کا تحالی کی کا تحالی کی کا تحالی کا

TTC

واجب كراس - جبكه اس سے اور والى كوئى دليل نەپو جيسا كەمسافرىسے جب اس کے گان ریبے غالب ہو کہ اس کے قربیب کہیں یا نی ہے تو اس کے لیے تیم جا **زنہیں** اسی نبیادیہ ( دیگر)مائل تحری بین ۔ قیاس کی اس قیم کامکریہ ہے کہ وصف منامیہ میں فرق سے یہ باطل تھہر ما ہے کیونکہ اس ( فرق ) <sup>ا</sup>ئی موجو دگی میں اس **کے سوا** کوئی اور مناسب (دصف) ثبوت حکم کے لیے ماتی جاسکتی ہے۔ اس لیے اس (وصف) کی طرف حکم کی نسبت کا گھان (غالب) باقی نہیں رہتا اور مذہی اس سے حکم ثابت ہوگا ۔ کیونکھ بیغلبہ طن کی سار برہو تا ہے اور وہ فرق کی وجہ سے باطل ہے ہوجا۔ اسی لیے پہلی نوع رغمل ایسے حکم سے مبنزل ہے جو گواہ کی تحقیق اور **جیان ہو** کے بعد (بی جانے والی) گواہی کے ساتھ ہوا ور دوسری قسم (گواہ کی) عدالت مے بقيهاشير گذشة صفيه: ادريجي ديڪيتے بين كراكيب مقام مين جہان نصيا اتفاق آرا كي بنايرا جماح ہے: وه وصفت ا*س حکم کی علّت بنی تھی۔۔۔ تو ذہن ریکا ان غالب ہوج*ا باہے کرجہاں بھی یہ و**صف ہو ہاں ہ**ا يەھكى بوناچاسىتە ـ ا۔ حب یہ مطے ہوگیا کر غلبہ نفن کی بناریریسی وصعت کوعلات بنایاجا سکتا ہے تو فرمایا کر غلبہ فان کا حجت ا ہونا اور موجب عمل ہونا بھی شریعیت کی دوشنی میں تحق ہے بیمیے مسافر کو گئانِ خالب ہو کہ میں **کہیں باتی** ۔ . ہے انارنظر آتے ہوں تو اسے میم جائز نہیں 'یانی کی تلاش صروری ہے۔ اگر تیمے سے نماز پڑھ لی تو نہ ہوگی۔ قبلہ کی تحرى مي علية من ي سمن قبله ب - ياك و نا ياك كيرون مي تحري ضروري ب ي اله بعيدا الم شافى فرطت بن كرزكوة كا وجوب بالغين كري عني د فع حاجب فقيرى بنار مربع المذا بخے کے مال یریمی اس عنت کی موجود گی کے باعث زکرہ واحب ہے۔ ہم کہتے ہیں دفع صاحب**تِ فقروب** زکوۃ کے بیے وصفِ مناسب نہیں ملکہ مال کا پاک کرنا وجرب زکرۃ کے لیے وصفِ مناسب ہے کیونکھا زکوہ کامعنی ہی اس پر دلالت کراہے۔قرآن میں ہے ف دا فلاح من ذکھا۔ اس میصاوات کوزکوۃ نہیں تھی کا للہ تعالیٰ خاندانِ نموت کو توگوں کے مال کی میں نہیں کھلانا چا ہتا۔ تو وصعتِ مناسب کے

slami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

نلاہر ہوتے ہوتے تھتی سےبل گواہی سے بنزل ہے اور تلیسری قسم نحفی حالت والے شخص کی گواہی سے مبنزل کیے۔

فصل ـ الْاَسْئِلَةُ الْمُتوجِّهَةُ على القياسِ ثَمَانِيةٌ وَصلَ ـ الْاَسْئِلَةُ الْمُتوجِّهَةُ على القياسِ ثَمَانِيةٌ وَالقَلْبُ وَالعَكْسُ وَسَادُ الوَضْعِ وَالفَّرْقُ وَالنَّقُضُ وَالمُعادَضَةً - اَ مَنَا المُمانِعةُ وَالفَّرْقُ وَالنَّقُضُ وَالمُعادَضَةً - اَ مَنَا المُمانِعةُ وَسَوعانِ اَحدُ هما منعُ الوصفِ والثانى مَنعُ المُحكِم مِثَالُهُ في قولِهِم صَدَقةُ الفِطْرِ وَجَبْتُ بالفطرِ المُحكِم مِثَالُهُ في قولِهِم صَدَقةُ الفِطْرِ وَجَبْتُ بالفطرِ المُحكِم مِثَالُهُ في قولِهِم صَدَقةُ الفِطْرِ وَجَبْتُ بالفطرِ الفَّكِمِ مِثَالُهُ فَي قولِهِم صَدَقةُ الفِطْرِ وَجَبْتُ بالفطرِ اللَّهُ الفَطرِ وَجَبْتُ بالفطرِ اللَّهُ الفَلْمِ اللَّهُ الفَلْمِ وَجَبْتُ بالفطرِ بالفَطرِ مِلْ عِندَا الْمُحْوَلِهُ الفَلْمُ الْمُحْوَلِةُ وَاجِبُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ

بقیماشیگذشته صنی وجود سام شاخی کا دفع حاجت کے تعلق بیدا کرده گان غالب خم ہوگیا۔

اله توسب سے قوی قیاس وہ ہے جس کی علّت قرآن و شنّت سے علوم ہو۔ اس کے بعدوہ جس کی ملّت المجاع سے تابت ہوا دراس کے بعدوہ جس کی علت گان غالب سے . جعیے سب سے قوی ترفیصلہ وہ ہے جالیی شہادت پر مبنی ہوکہ گواہوں کی خوب جیان بین کر کے گواہی لی جائے ۔ اس کے بعدوہ فیصلہ ہے جو ایسی شہادت پر مبنی ہوکہ گواہوں کی خوب جیان بین کر کے گواہی قبل کر کی جائے ۔ اس کے بعدوہ فیصلہ ہوائے گرکہ گواہی اللہ ہے گرکہ گواہی جاری کردی جو بعدوہ فیصلہ ہوائے گرائی گائی ہے ہو جو متورالحال ہے گرکہ مان علیہ نام اس کی جو باعتراض نرکیا تو قاضی نے گواہی جاری کردی جو بی بی ہوجوم متورالحال ہے گرکہ مان علیہ نے گواہی براعتراض نرکیا تو قاضی نے گواہی جاری کردی جو بیسے بیسب فیصلے درست ہیں اونہی بیرسب فیاسات بھی درست۔

بَعدَ المطالَبَةِ قُلن النُسُلِمُ أنّ الْأَداءَ وَاجِبُ في صوريةٍ الدّين بل حَرُمَ المنعُ حتى يَخُدُجَ عَنِ العُهُ لَا يَا التَّفْلِيْةِ وهذامن قَبِينِل مَنْعِ الحُكيم وكذالك إذاقالَ المَسْحُ وَكُنْ فِي باب الوصوءِ فَلْمُكُنَّ تَثْلِيثُهُ كَالغَسْلِ قُلْنَا لانسُكِلِّمُ أَنّ التَّنَيُّيْتُ مَسْنُونٌ في الغَسْلِ مِل إطالَةُ الفِعْيلِ في محلِ الفَرْضِ ذيادةً على المَفْروضِ كَاطِ القِيامِ وَالْقِسِ الْعَ ف باب الصَّلوٰةِ عَيرَ أَنَّ الْإِطالة بِابِ العَسْلِ لا يُتَصَوَّدُ اللابالتكماد لأستيعاب الفغيل كُلّ المحَلّ وبمِشلِه في باب المَسْجِ بِأَنَّ الْإِطَالَةَ مَسْنُونٌ بِطَرِيقِ الْإِسْتِيعَابِ وَكَذَالِكُ بُفْنَالُ التَّقَابِصُ فَ بَيْحِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ صَشَرُطٌ كَالنَّفُنُودِ قُلنَا لانسكِ لِمُ أَنَّ التَّقَابُضَ شُرطٌ فِي باب النقودِ بَ لِي الشُّرُّطُ تَعْيِينِنُهَا كَيلايَكُونَ بِيعَ النَّسِينَتَةِ بِالنَّسِينَةِ غِيرَانَ النُّفُودَ لا يَتَعَكِّنُ إِلَّا بِٱلْقَبْضِ عندنا وَامَا القولُ بِسُوجَبِ العِلْةِ فَهُوتَسْلِيْمُ كُونِ الوَصْفِ عِلَّةً وبيانُ انَّ مَعْلُولَها غيرُ مَا ادَّعَاكُ المُعَلِّلُ ومِثَالُهُ الْمِدْفَقُ حَدٌّ فَي بابِ الوضوءِ فلايدخلُ تَعَتَ العَسْلِ لِأَنَّ الحَكَّ لايدخُلُ تحت الْحَدُ ددِ. فُلنا الْمِدفَقُ حَدُّ السَّاقِطِ ف لا بيدخ لُ تحتّ حكم السَّاقِطِ لِأَنَّ الْحُدَّ لَايد حَلُ تَعْتَ الْحِدودِ وَكَذَا لِكَ يُقَالُ صَومُ رَمضانَ صومُ فَرضٍ فلا يجوزُ بِلُ ونِ التَّغْيِينِ كَالقَض آءِ تُمُننَاصُومُ الفَرْضِ لا يحوزُ بِلْ ونِ التَّعِيبِينِ إلَّا أَنَّهُ وَجِدَ التَّعِيبِينُ هْ هُنامن جِهَةِ الشِّرْعِ وَإِنْ قَالِ لا يَجِوزُبِهُ ونِ التَّعيينِ

Click

مِن العَبْلِ كالقَضِآءِ ، قُلن لا يجوزُ القَضَآءُ بِدُوْنِ التَّعْيِيْنِ إِلاَّ أَنَّ التعيينَ لَمِيَتَّبُتُ من جهة الشَّرعِ في القضاء فلذالك يشترط تعيين العبب وهناؤج كالتعيين منجهة الشرع فلايُشترطُ تعيينُ العَبُلِ -فصل: قياس بروارد بونے وليے اعتراضات أخم تم محروث بين ممانعت موجَّبِ علت كااعتراف و قلب ، عكش ، مَساقِهِ وضع ، فرَق ، نقض اورمعارضَه ممانعت موجَّبِ علت كااعتراف و قلب ، عكش ، مَساقِهِ وضع ، فرَق ، نقض اورمعارضَه ممانعت کی دقیمیں ہیں۔ایک وصف (علت) کا انکار ' دوسری حکم کا انکار ' اس کی شال شوافع کے قول میں یہ ہے کہ صدقہ فطر (جو نکر)عید آنے کی وجہ سے واجب ہوا ہے۔ اسس ييع يدالفطروالي رات مي كسي كون بهوجانے سے ساقط نہيں بهوسكنا يہم كہتے ہیں ہم اس کاعید کی وجبسے واجب ہونا تسلیم نہیں کرتے۔ ملکہ ہمارے نزویک یہ ہر اس خص کی وجہسے واجب ہونا ہے جبے کوئی (صاحب خانہ) خرجیہ دیتا اور نگہداشت کرنائے۔ اس طرح حبب یہ کہا جا تا ہے کہ زکرۃ کی مِقداً ر (لوگوں کے) ذھے میں العب ہے تونصاب کی ہلاکت کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتی جیسے کہ قرض توہم کہتے ہیں' ہم ا تیاس کی تعربیت شرا تط اوراقسام بیان کرنے کے بعد مصنف، وہ امور بیان فرط ف جلے ہیں جن سے کسی تیاس کوباطل تھرایا ماسکا ہے اکثر توبیر شوانع کے مقامے یں اُسکے ولائل کا توڑ کرنے کے لیے استعال ہوتے میں اور فین مناخر انہی اُمورکے گردگھومتا ہے۔ ل توقیاس پر آک طرح سے اعواضات موستے ہیں۔ پہلااعتراض ممانعت ہے تیمانعت کامطلب الكاركاب يبى كبيل قىم تورىب كرموص عن كويتر مقابل نے علّت بنايا ہے ہم اس كے علّت ہونے ہي الكار کدیں وسری سے کراصل میں میرمتعابل نے جو حکم ماناہے اور دہی حکم فرح میں ابت کرنے کی کوشش ہے ہم انکارکرتے ہوتے برکہیں کہم اصل میں بیع کم نہیں ملتے۔ حب یہ اصل میں نہیں تو فرع میں کیے آسکتا ہے يبهي قسمى متنال بيب كرام شافعي فرات مين معدقة فطرى علت شوال كاجانه بإلينا ب يعني حِس فعيد الفطرك

یتسیم ہیں کرنے کر ذمے میں زکوۃ کی مقدار واحب ہونی ہے مبلکہ زکوۃ کی ادائیگی واحب اورا گرٰ (مدمقابِل) یہ کہے کہ (مانا کہ) رَکوٰۃ کی ادائیگی واحبب ہے تو (بھیرتھی**) ہلاک** یے ساتھ وہ ساقط نہیں ہوگی جیسے مُطالبہ کے بعد قرض ساقط نہیں ہوتا۔ توہم پیم ہیں کہ ہمیں بیسلیم نہیں کہ صورتِ قرض میں ا دائیگی واجب ہے بلکہ (مدیون کے ا دائن کواپناحق و صول کرنے سے) روکنا حرام ہے تاکہ (وائن کا) راستہ جیوار کروہ ا فرض سے سبکدوش ہو' اور بیر شال حکم کا اِن کارکر نے کے قبیل سے ہے۔ اسی طر**ے** 

بتيه ماشي گذشة صفحه: رات يالى اس پرييصدقد لازم به اگروه مبح سے قبل مركيا توهبى اس پريمدقد لازم ب يم ې ليلۀ الفطر کا يا ناعلّت نهبين علّت تووه افرا<sub>د بين</sub>جن کې کو تی شخص کفالت کرما جوبځي<sup>ږ ب</sup>ېوي ،غلا**م دغيرو پېپ** نبی صلی الدعلیه وسلم کی حدیث مُبارک ہے۔ ہر وہ جس کی تم کفالت کستے ہواس کی طرف سے صدقہ فطر **دو** 

(دا تطنی) توحد شیسے علوم ہوا صد قد فطر کی علت و تیخص ہے جس کی کفالت اُدمی کے ذمے ہو' جب **ایلڈا اِ** میں و شخص مرکبیا تواس کا صد قد همی ختم ہوگیا۔ احناف کے نز دیک یوم الفطری سحرسے قبل حوبج<sub>یم</sub> ی**اغلام** 

ہوعائے اس کا فطر نه صاحب خاند برصر دری نہیں ۔

ا میں اس حکم کا انکار کیا جائے ہوئے میں ہے کہ اصل میں اس حکم کا انکار کیا جائے ہوئے میں من فرق

بین ابت کیاہے العینی منع حکم بینانج اساف معلاوہ دیگیسب فقہار فراتے میں کرزگوہ کی مقدار شلاسو**یں ہے** اڑھائی رقبیے اس طرح واحب ہے جیتے قرض مال طاک ہوجائے نو قرض سا قط نہیں ہوتا یو نہی رکواۃ ہے اِصاف

کتے ہیں قرض وزکوٰۃ میں فرق ہے قرض بٰداتہ واحب ہے ہ*س کے لیے کوئی نصاب مبنیا دنہیں گرمقلار زکوٰ*ۃ فی ن**سنہ** واحب نہیں ملکنصاب کی موجود گئی ہیں اس ادائیگی لازم ہے۔ اس لیے مال کی ملاکت پر مال کی زکڑ ہے کی او انی**گی ہی تھے** 

اس بِاکرتوافع بیکہیں کر قرض کی رقم سے دجو کے معنی بھی ہیں ہے کہ اس کی اوائیگی لازم ہے۔ اسی **طرح** زکوہ کے دجو کل معنی بھی اس کی ادائیگی کا وجوب ہے دونوں میں کچیفرق نہیں توہم کہتے ہیں قرض میں ہے۔

تم نے اصل مانا ہے اور زکوٰۃ کواس پر قباس کیا ہے 'مال کی اوائیگی واجب نہیں ملکہ کوئی اور حکم لازم ہے ' ده يكه تروض كي يية قرض خواه كوايناحق وصول كرف سد مدكما حرام سب د اصل عكم بيسب ا وانتيكي اس مجم كي

(مرتقابل نے) یہ کہا کہ باب وہنو مسح (یونکہ) کرکن ہے اس سے اعضار وصونے کی میٹل الے جی میں بار وصرا فاسنت ہے اتو ہم سنے کہا ، ہم مینہیں ماننے کہ اعضار وهونے یت شیب (مین بار وصرانا) سُنّت ہے۔ بلکه ادائیگی فرض کی حبکہ میں فعل کو فرض شدہ مقدارسے بڑھاکہ لمباکونا (وراصل) سُنّت ہے۔ جیے نماز میں قیام و قرارت کا طویل كرنا ہے \_البتهاعضار دھونے میں بید درازی فعل تكرار سے بغیر متصور نہیں كيزي كفعل نے تمام جگر تھیں تھی ہے اور مسح کے مُعاملہ میں بھی ہم ہی کہتے ہیں کہ ( دراصل ) تمام سم كو (مسي سے ساتھ) كھيرنے كى صورت بى درازى فعل مىنون سے اسى طرح (توافع بقیہ ماشی گذشتہ سخمہ : سیمکیل کی ایک صورت ہے .اگر قرمن خواہ نے از خود اپناحتی اُٹھا لیا تر بھی حکم کی تحمیل ہو گئی بنوا ہ مقروض کی طرف سے ادائیگی صا در نہ ہوتی ہو یحب اصل میں ادائیگی مال کا حکم نہیں تو اسے زکوۃ پر کیسے جارى كياجات كانه (مامم ميان كيشبهات مين) له منع حكم كى دوسرى شال بيب كيشوا فعه نه كهاجس طرح وضور مي بإتصابة ل اورجيره وهونا فرض ہے ادراس میں تنگیث تین بار دھرا فا منت ہے ای طرح سرکامسے بھی فرض ہے۔ رکن ہے۔ اس میں جی تنگیت سنت بهونى جلبيتية بم كهتة بين اعضار د صوفي من سنيت تثليت كاحكم بمين سليم بين وصوف من اصل سنت بیہے که دهونے کاعمل حد فرض ہے کھے بڑھا یا جائے۔ جیسے نمازی قرآت کی حد فرض تو محض آیک لمبی آیت ہے جو سُورہ کوڑ کے بار ہو گراس سے بڑھانا اور زمادہ بڑھنا سُنت ہے۔ بہی حال قیام کا ہے۔ تو تُابت ہوا نمازی طرح وضو میں بھی اصل منت عمل کا بڑھا ناہے گر ہو بکے نما زسے قیام اور وضو سے عکس ( وَ صَفّی میں فرق ہے عِنس نے بیلے ہی ہے عام محل فرض سینت عام جہرے اور تمام بانصوں اور بیروں کو گھیر رکھا ہے كرسا راعضورنه دهوتمي توفرض ادابئ نهبين بوناءاس يبيغسل كوحد فرض مسرطيط ني كوسنت بونهي يوري بو سکتی تھی کہ اسے دہرایا جلئے جیانحیتین بار دھونا سُنّت قرار دیا گیا ۔ گرمسے میں حدِ فرمِن سے بڑھانے کی سُنت بوں بوری ہوسکتی ہے کرمار سے مرکامے سُنّت قرار دیا جائے کے حد فرض تواحنا ف کے ہاں چھائی حصة مرب اورشوا فع كے فال ايك ترانگشت كالگانايم كالى ہے. توجيعے قيام وقرارت بي عدِ فرض

77.

کی طرف سے) کہا جا تاہے کہ طعام کے بدلے طعام کی بیع میں باہمی قبضہ (مجلس **بیع می** شرطب حبينقو د کامُعاملہ ہم کہتے ہیں ہمیں بیسلیم ہیں کرنقو دیےمُعاملہ ہوا باہمی قبضہ شرط ہے۔ بلکہ نقو دکی تعیین ( دراصل) شرطہے ' ماکہ ادھار کے بدیا کی بیع نهبن حاتے . بیالگ بات ہے کہ نقود ہمارے زدیک قبضے کے بغی**ر متعلیٰ** ہڑنے جبکہ موجب علّت کا اعتراف بیہے کہ وصف کاعلّت ہونا توتسلیم ہویاڈ یہ کہاجاتے کہ اس کامعلول اس کے سواہے جوعتّت بیجٹے والاکہتا ہے۔ ا**س کی مثا** یہ ہے کہ (خصم کے مُطابق) کہنی وضور میں ( یا تھ دھونے کی) حدہے اس لیے د صونے میں داخل نہیں کیونکہ حدمحدو دمیں داخل نہیں ہوتی ۔ ہم کہتے ہیں **کہنی و** بقیعاشیگذشت<sup>ص</sup>فہ: اضافہ کی اُسنت کرتاہے ۔ یونہی میے دآس میں استیعاب (تمام سرکامع) ا سُنْت کوبچرا کومیاہے تنگبیت کی ضرورت نہیں ۔ خلاصہ یہ بوا کداعضا ردھونے میں جیے **توا فع ک** مبح رأس كے بيے اصل بنايلہ يتشيت كا حكم بي دراصل نابت بہيں تو فرع بينى مسح بيں يد كيے **نابت أ** اے منع حکم کی مبری شال ہے ہے کہ شوا فع کہتے ہیں نقو دیے ساتھ نقو د کی بیع میں جس طرح **برشرا ہے۔** کر بھیس بیع میں باتع ومشری ایک دوسرے سے نقودحاصل کرے اس بیقصنہ کرلیں۔ اس طر**ح گندم ک** بدلے گذم وغیرہ کی بیع بن بھی ہاہم قبضہ لازم ہے کیونکہ رہے ہیں بیع ہے یہم کہتے ہیں نفقو دکی بیع میں **قبعنہ ک**ے امتر الم كاحكم بمين سليمنبين نقو دمين قبصنه نهين مبكه ان نفتو د كامعين كرما مترط بسيح بن كي بيع بهور**سي بسيم ا** نفود کے برنے نفود کی بیع ہوتو دونوں طرف کی کرنسی مبیع کہلاتی ہے اور مبیع کا تعین ضروری ہے پھر نىقود كاتعتن قبصنے كے بغرمكى نہيں كيونكەسب نعقودايك ہى جيسے ايك ہى قيمت كے ہوتے ہيں۔ اس یے اس بیعیں دونوں طرف سے قبضہ لازم کیا گیا اتواصل میں قبضہ نہیں تعیین لازم ہے اور طعام سکے براے طعا) میں چیز کر نیٹنے کے بغیر بھی تعیین ممکن ہے کہ ہر طعام کی صفات دوسرے طعام سے مختلف ہو **ہو گا** میں اور ہونی ہیں۔اس لیے قبضہ شرط نہیں ۔خلاصہ *یر کہ بیع* نقود میں ہے شوا فع نے اصل بنایا ہا**ہی قبضہ** درحقیقت شرطنهیں تو فرعیں یہ کیے شرط بن جلتے گا؟

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

441

یں۔ سے) ساقط صفے کی حدہ تو یہ ساقط کے تکم میں داخِل نہیں ہو گی کیونکہ حدمود میں داخِل نہیں ہو گی کیونکہ حدمود میں داخِل نہیں ہوسکتا۔ ہم کہتے ہیں فرض دوزہ ہے توقضا کی طرح تعیین (نیّت) کے بغیر جائز نہیں ہوسکتا۔ ہم کہتے ہیں (ہمیں سیم ہے کہ) فرض روزہ تعیین کے بغیر جائز نہیں ہو تا مگر یہاں (روزہ رمضان میں) شریعیت ہی کی طرف سے تعیین ہوگئی دہے اور اگرا می شافعی یہ فرفاتیں کہیں دوزہ قضاء کی طرح بند سے کی طرف سے تعیین کے بغیر جائز نہیں تو ہم کہیں گے کہ ( میصیح ہے کہ) قضاء کی طرف سے تعیین خراح بند سے کی طرف سے تعیین خراح واردی گئی اور میہاں شریعیت کی طرف سے تعیین خراح واردی گئی اور میہاں شریعیت کی طرف سے تعیین خراج ہوں ہوجود اس سے تعیین خراج ہوں کے تعیین خراج ہوئے۔

ا قیاس پر دوسرا اعرّاض موجب علّت کا اعرّاف بین یه تو ان ایناکه خصم نے جس وصف کو علت انا ہے اسے نہ اننا اور کہنا کا معلول کھی اور جب جیسے شوافع نے کہا مد محدودی داخل نہیں ہوتی اور قرآن نے جوز کہ وضوری الل کہ ان کا معلول کھی اور جب جیسے شوافع نے کہا مد محدودی داخل نہیں ہوتی اور قرآن نے جوز کہ وضوری الل المد افتی کہ کہ کہنی کو حد بنایا ہے تو اس کا وصونا فرض نہ ہوا ہم ہے تیں ۔ ہمیں تسلیم ہے کہ صد محدودی انون نہیں ہوتی محمد معدودی انون نہیں ہوتی اس سے کہنی اقوا کی معلول معرف کے کہنی سے انگر صفے کو دھو نے کے محمد معدودی وافع نہیں بار معلول معرف کے کہنے میں دافول ہوں یہ نصب نہیں سنجھال سکتا۔ تو اسے کہا جائے ہوئی میں دافول ہوں یہ نصب نہیں سنجھال سکتا۔ تو اسے کہا جائے تو اسے کہا جائے کہا جائے گئی کے کہیں بوڑھا ہوں یہ نصب نہیں سنجھال سکتا۔ تو اسے کہا جائے کہا جائے کہا جائے کہا کہ معدول نہ کا محافظ نہ نہیں کیا جائے۔

کے موجبِ علت کے اعتراف کی دوسری شال بیہ کے کشوا فعے نے کہاجس طرح تصناءِ رمضان کا دوزہ فرض ہے اوراس کے بیے نبیت کرتے ہوئے یہ تعیین لازم ہے کہ میرکہا جائے یا ذہن میں رکھاجاتے کہ میں تفا کا روزہ رکھ رمضان کا روزہ رکھ رمضان کا روزہ رکھ رمضان کا دوزہ رکھ در ایس کا روزہ رکھ در ایس کا دوزہ رکھ در ایس کی در ایس کی در ایس کا دوزہ رکھ در ایس کا در در ایس کا دوزہ رکھ کا دوزہ رکھ در ایس کا در در ایس کا دوزہ رکھ در ایس کے در ایس کا در ایس کا در ایس کا دوزہ رکھ کا در ایس کا در ایس

277

وَأَمَّا القلبُ فنوعانِ أحدُ هُما أَن يُجعَلَ مَاجَعَلَهُ الْعُلِّلُ علةً لِلْحُكُمِ مَعُلُولًا لِنَا لِكَ الحِكِمِ ومِثَالُهُ فِي الشَّرِعيَّاتِ حبريانُ الرِّيبُوفِ الكتبرِيوجِبُ جَديانَ لَ فَالقليلِ كَالْأَثَمَانِ فيحُرُم بَيْعُ المُتُفَنَّةِ بِالْحُفْنُتَينِ منه، قُلن الابلَجريانُ الربوانى القليل يوجب جريان فالكشيركا لاتمان وكذالك فى مسئلِة المُلْتَجَى بالْحَرِمِ حرمةُ إِتَلَافِ النَّفِسِ يُؤْجِبُ حُدِمَةَ إِتلافِ الطَّرَفِ كَالصَّيْنِ فِإِذَاجُعِلَتُ عِلَّتُهُ مَعُلُولَةً لِدَالِكَ الحكيم لا تَبقَى علةً لهُ لِاسْتَحالةِ ان يكونَ الشِّيحُ مُ الواحِدُعِلَةً لِلشَّيْئُ وَمعلولًا لهُ والنَّوعُ الشَّاني مِنَ القُلْب ان يَغِعَلَ السّائِلُ ماجَعِلهُ المُعَلِّلُ عِلةً لِماا دَّعَاكُ مِنَ الْحَكِم عِلةً لِضِيدِ ذالكَ الحكمِ فَيصِيرُ حُجُدةً لِلسَّامُل بعِدا اَن ڪَانِ حُجةً للمُعلِّل مِثالُهُ صُومُ رَمَضَانَ صومٌ فرضٍ فيُشُتَرطَ

277

التَّعِيدِنُ لهُ كالفَّضَاءَ قُلنا لَمَّا كانَ الصَّومُ فَرْضًا لا يُسْتَرَمُ التَّيِينُ له بعدماتَعَيْنَ اليومُ لهُ كالقضآءِ وَأَمَّا الْعَكُنُ فَنَعِنِي بِهِ ان يَتَمَسَّكَ السَّامُ لُ مِآصِلِ المُعَلِّلِ على وجهٍ يكونُ المعسللُ مُضْطَرًّا الى وجهِ المُغارِقَ ةِ بِينَ الاصْلِ والفرج ومِشَالُـهُ. الحُرِلِيُّ أُعِدَتْ لِلْإِبْتِنَ الفلايجبُ فيها الزكوةُ كَثِياب البِّذَ لَةِ فَكُنا لُوكِان الحُيلَيُّ بمنزلِة النِّيّابِ فلا تَجبُ الزكوة فى حُمِلِيّ الرجالِ كثيابِ البِّدَ لَهِ وَامافسادُ الوَضِّعِ فالمدادُ به ان يُحعَلَ العسلةُ وصفًا لايكيقُ بذالِكَ الحكم مثالُهٔ في قَولِهم في إسلام أحَبِدَ الزَّوجَينِ اختلافُ الدِّيْنِ طَرَأَعلى النكاح فَيُفشِدُ لا كَادْت ما دِ آحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُ حَبِعِيلَ الإسلامَ علة لزوالِ المِلْكِ قَلْنَا ٱلْإِسلامُ عُهدت علصِمًا لِلْعِلكِ فلامكونُ مُوثِّرًا في ذوالِ البِلْكِ وَكِذَا لِكَ في مسئلة طول الحُرَّةِ إِنَّهُ حُرُّ قَادِرُ على النكامِ فلا يَحُوزُلهُ الْاَمَةُ كمالوكائتُ تَحتَ ذُحُرَّةٌ قُلنا وَصفُ كُونِه حُرًّا قادرًا يَقْتَضِى جوازَ النِّكاحِ فلايكُون مُؤَثِّرًا في عَدِم الجواز وآمّا النّقض فيمثل مايقال الوضوء طهاس لأ فَيْسْتَكُوطُ لِهُ النِّيَّةُ كَالْتِيمِمِ قُلْنَا يَنْتَقِضُ بِغُسِلِ النُّوبِ والإنآءِ وَآمَّا الْمِعَارَضَةُ فَمِثْلُ مايقالُ المسحُ وُكَنَّ في الوضوء فَلِنُسَنَّ تَتُلِنْتُهُ كَالغَسُل قُلْنَا السِّحُ رُكُنَّ فلايُسَنُّ تشليشُهُ كمَسْحِ الخُمُنِّ وَالشَّيَحْمِ ، جَبَدَ قلب کی دومیں ہیں۔ ایک ہوہے کرمعتل (حس نے عتب سیجوائ تعینی

مرمقابل) نے جن جیز کو حکم کی علّت بنایا اسی کو اس حکم کامعلول بنا دیا جاستے (او حکم کوعلّت) شرعیات میں اس کی شال بیہ ہے کہ (بقول شوا فع) کثیر میں دلوجاری ہونا فلیل میں اس کے جربان کا سبب ہے ، جینے فقو دہیں ۔ لہذام تھی بھرطعام کی دو مٹھی طعام کے بدیے بیچ حرام ہے ۔ ہم کہتے ہیں، نہیں! بلکة للیل میں دلو کا جاری ہونا مثی طعام کے بدیے بیچ حرام ہے ۔ ہم کہتے ہیں، نہیں! بلکة للیل میں دلو کا جاری ہونا مثیر میں جاری ہونے کو واجب کرناہے جیسے (بیی) نقود ہیں۔ اسی طرح حرم (کعبر)

مٹھی طعام کے بدلے بیع حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں، نہیں! بلکہ قلیل میں دلو کا جاری ہونا کثیر میں جاری ہونے کو واجب کرناہے جیسے (ہیں) نقود بین۔ اسی طرح حرم (کعبہ) میں بیناہ لینے والے کام سکہ ہے ' کہ شوا فع اور مالکین کے نز دیک ) آ تلاف نفس (جان مارنے ) کی حرمت کسی عضو کے آلاف کی حرمت نابت کرتی ہے۔ جیسے شکار کامعا طرب ہم کہتے ہیں' نہیں! بلکہ عضو کے آلاف کی حرمت آئلاف نفس کی حرمت ثابت کرتی

سے معلول بعنی حکم بنا دیاجائے ادر حکم کوعنت بنا دیاجائے ، یہ قلب کا ل ہے جعیے شوافع کہتے ہیں کہ جس جیزر سے کیشرس سودجاری ہو تاہواس کے قلیل میں بھی جاری ہوگا ۔ جعیے فقو دہیں جب زیادہ مبیوں میں سود حرام ہے تواکیک دورفیے میں ایس کے جلے دورفیے لینا بھی حرام ہے ۔ لہٰذا جس طرے گذم دفیرہ کی بڑی تعداد میں شلا ایک میں گذم کو ددمن یا محمد جبین گذم سے بینجا جرام ہے ۔ اس طرح ایک مٹھی گذم کو ددمشی گذم سے بینجا بھی حرام ہے ۔ اس طرح ایک مٹھی گذم کو ددمشی گذم سے بینجا بھی حرام ہے۔

سن گذم کو دومن یا محموبیت گذم سے بیخیا حرام ہے۔ اس طرح ایک سنعی گذم کو دوستی گذم ہے بیخیا بھی حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں معاملہ اس کے عکس ہے قبلیل تعداد ہیں سود کی حرمت کثیر تعداد میں حرمت ثابت کرتی ہے جیسے بیتے ہیں جب چند رہے ہیں سود حرام ہے تو زیادہ میں سود بطراتی اولی حرام ہے کیؤ بحققور شب مالی جس سود جس تعدر اللہ میں ہے اور زیادہ میں زیادہ ہے جننا جرم بڑا آتنا عذاب بڑا، جبکہ پر ضروری نہیں کو کم مقدار میں سود زم و توکیشر مقدار میں بھی

ہوالبہ کم میں سود کا ہوناکٹی شن کو اجب کرنے اور تھی بھرگندم جو کسی بھیانے میں نہیں آتی اس بیاس یو دو تھی گذم سے سی بیع جائز ہے گرزیادہ میں حرامہے بٹوافع نے کثیر سی حرمت کو فلیل کی حرمت کی حقت بنایا تھا ، ہم نے قلیل کی حرمت کو کثیر کے بیعنت بنادیا۔

کے امام شافعی ادرامام مالک فرطنتے ہیں کہ جم تین کا کرنے کے بعد حرم کعبین آجائے وہ اس نے کمی کو قتل Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

740

گئی تو پھے اس کے لیے علت مذرہی کہ سی چیز کا دوسری چیز کے لیے علمت بھی ہونا اور معلول بھی محال ہے اور قلب کی دومسری قسم بیہ ہے کہ مُعلِّل نے جس چیز کو لینے وعوٰی کے مطابق حکم کے بیع تت بنایا تھا 'السے سائل (معترض) اس حکم کی ضدیے یے علت بنا دے تو وہ (علّت)معترض کی دلیل بن طبستے یحبکہ پیہیے وہ علّال کی دلیل عقى اس كى شال بير به كەلقبول شافعى روزة دمضان (چۈنكە) فرض روزه ب توقضام كى طرح اس كے ليے عين شرط ہے۔ ہم كہتے ہيں، حب كوتى روز ہ فرض ہو تواشر کا) بقيه حاشي گذشته صفر: كيا موياعف كاما مواس كميمعافي نهين اسدوين ارامانكا بادراس كا عضوكا كاجاسكة بسكرهم كبته بين كقل تونهين كياجاسكا كرمن دخيلة كان آمنًا ارشادر بوج-البتداس كهانے بينے كو كي ندديا جائے تاكد وه كھراكرا برا جائے تو ميرات تى كا اوراگراس نے كى كاعضوكا لم بوتد عرم من اس كاعضو كالما حاسكان ب دام شافعى فرطت بي حبى كى جان لف كرا حارز نهين اس كاعضوكا من بھى جائز نہيں بعین اللاف نفس كى حرمت اللاف عضوكى حرمت كى عتت ہے يحب حرم ميں نياه يسنواك كاعضوكانها بالاتفاق مارزب تواس كى مان كاللاف معى حارّزت كيونكر معلول كامارّ بوما علت كي از بون كي دلي ہے - اس كيك معلول علت بى سے وجود ميں آنا ہے يكر سم كہتے ہيں كونهين معالمهاس كے بطکس ہے جس كاعضو كاشاح ام ہواس كى جان لينا بھى حرام ہے يى اللائے صفو كى حرمت ' حرمتِ الافرنفس كى علت ب- جيشكارس بے كرحرم كے عانور كا جيسے عفو كا تناح ام ب اے ارتا بھی حرام ہے کی کی حدیث صفونہیں کا ٹ سکتے توجان کیے لے سکتے ہیں گریمکن ہے کہ کسی چیز کاعضو تلعث كرنا توجا تزموا ورجان لينا جائز ندجو ينجاني حرم ميں نياه يلينے فالے كاعضو و فإل كا ثاح اسكتا ہے كروہ مال محكم مي ب جديد ال جبين كرحرم مي بناه ك يعذوار سوال جبينا ما سكتب واس طرح كمن كا ن عضو کاف رحرم میں آجانے دانے کا د بال عضو کا ناجا سکتاہے خلاصہ یہ ہے کہ شوا فعر نے حرمتِ آطا نفس كوحرست إتلان إعضار كاعتب بايا اورهم في حرمت اللاف اعضار كوحرمت اللاف نفس Click

۳۲۹
اس کے لیے دن تغین ہوجانے کے بعدتعیین شرط نہیں ہوتی جیسے کہ قضا کا معافلہ میں اس کے لیے دن تغین ہوجانے کے بعدتعیین شرط نہیں ہوتی جیسے کہ قضا کا معافلہ میں اور عکس سے ہم بیمراد سینے ہیں کہ معتمرض مبال کی دلیل سے یوں اشد لال کرے کہ مبال اصل اور فرع ہیں فرق ماننے پرمجبور ہوجائے اس کی مثال یہ ہے کہ (بقول شوافع میں اصل اور فرع ہیں فرات استعمال کے لیے ہوتے ہیں تو استعمال کے لیے ہوتے ہیں تو استعمال کے ایم ہوتے ہیں تو استعمال کے ایم ہوت میں استعمال کے ایم ہوت میں استعمال کے ایم ہوت ہیں اگر زیورات کیڑوں کی طرح ہیں نومردوں کے زیورات میں استعمال کے استعمال کے ایم ہوت میں اگر زیورات کیڑوں کی طرح ہیں نومردوں کے زیورات میں استعمال کے ایم ہوت میں استعمال کے ایم ہوت ہوت کی طرح ہیں نومردوں کے زیورات میں استعمال کے ایم ہوت کی میں استعمال کے ایم ہوت کی میں استعمال کے دورات میں استعمال کے دیورات میں دیورات کو دیورات کیورات کیں استعمال کے دیورات کی دیورات کی دیورات کیا کو دیورات کی دیورات

نہیں بہم کہتے ہیں اگر زیورات کیڑوں کی طرح ہیں نومروں کے زیورات میں استعال ا دالے کیڑوں کی طرح زکوٰۃ واجب نہیں ہونی جائے ہیئے ۔ جبکہ ضادِ وضع سے بیمراو نہیں ا اند تلب کودوسری قیم بیہ کر مترتقابی نے علت سے جو حکم نابت کیا تھا بعترمن اس ملت سے اس حکم کا ا ضد نابت کر نے بصیے شوافع نے کہا کدروزۃ رمضان فرض دوز ہے۔ اور ہرفرض دوز سے بیتے تعیین نہیں نہیں۔

شرطی (جیے قضائے روزے کا حال ہے) تو حدِا و سطاگ نے سے تیجہ بنے کلاکہ روزہ رمضان کے یہ تعیین نیت شرط ہے۔ ہے یم نے کہا، آپ کا بیرفر ما ما بجاہے کہ روزہ رمضان فرض روزہ ہے اور سرفرض روزہ کے بیقیمین شرط ہے۔ جیسے قضائے روزہ کا حال ہے مگر حب شرع کی طرف سے حیین آ حباتے تو بندے کی طرف سے تعیین ضروری نہیں رتتی ۔ ویکھو حب قضار وزہ شروع کردیا تو وہ ون تضاء کے بیے متعین بھرگیا اور یہ تعیین شرع کی طرف سے بھیا

کوارتا ورتی ہے لا قبط کوا اَعْدَا لکے م اس طرح جب رمضان شردع ہوگیا توروزہ درضان الاندی میں اس میں میں اس میں م شرع تعین ہوگیا۔ فرق صرف اتناہے کرتضا میں شرع تعین روزہ شروع کرنے سے بعد پیلا ہوتا ہے اور رمضان اللہ میں اس سے قبل تعین آجا تا ہے خلاصہ یہ ہے کہ شوافع نے ہر فرض دوزہ کیلئے تعین نیت لاڈم ہونے کی حالت ہے۔

روزة رمضان كے بيے تعيين ضروری ابت كی تنى يم نے اسى قلت سے روزه رمضان كے بيے تعيين نميت كا غير صرورى ہونا أبت كرديا .

کے مکس یہ ہے کہ اصل اور فرع میں فرق نابت کرنا یہ شوا فع نے زیرات کوکیڑوں پر تیاس کیا کیووں کو اصل بنایا کہ جسے اس کیا ۔ اصل بنایا کہ جسے ان میں زکوۃ نہیں اس طرح زیوروں میں بھی کہا ۔ اور نیورات میں فرق ہے کہا ۔ کیور دں اور زیورات میں فزق ہے کہوئے اور میں بالاتفاق زکوۃ نہیں جبکہ

ا مام شابغی بھرتسنیم کرتے ہیں کہ مرد زیورات بہنے توان میں زکڑۃ ہے۔ توکیر سے اور زیورا کیک طرح کیے ہوگئے ما Click

کھنٹ کوالیمی وصف ابت کیا جائے جو (معلل کے بیان کردہ) حکم کے بیے مناسب ہو۔ اس کی شال ان (شوافع ) کے قول میں میاں ہوی میں سے سی ایک کے شلمان مونے ے متعلق بیہے کہ (اس طرح) نکاح بردین کا اختلات طاری ہواہیے تویہ لیے فاسد کر دے گا. جیے میاں ہوی میں سے کسی ایک کامرتد ہوناہے، تو (شافعی) نے اسلام کو (ارتدادى طرح) زوال مكب (نكاح) كاعتن بنا ياسي جبكه مهم يد كهته بين كراسلام تو مک کے بیے بطور محافظ ہیجا ناحا تاہے تو بیر زوالِ مک میں مُؤثر نہیں بی سکنا ۔ اس طرح طَولِ حُرةٌ كامعا ملہ ہے كہ آ دمى ( حب حره عورت سے) نكاح كرنے برآزاداور قادر ہوتواس کے لئے لونڈی جائز نہیں ہو گئی جیسے کدا گرکسی کے پاس آزاد بیوی ہو (تولسے بقيرهاشي كذشته مغير : بكشواف كي منب شلاً المجوع معلوم بهوا ب كدار حورت ايسازادراستعال كريرج مردوں كے ثنا يان ثنان مومثلاً توارر سونا جا ذى لگا فا تواس ميں عورت رہيمي زكرة ہے۔ تو كها ل كيڑے كان دادات ؟ توجي اكدامل اور فرعين فرق ب اس يداددات كركيرون ريتياس كرك ان يوس زكوة ختم نبيل كي جاسكتي-له فا دِ وضع كامطلب يهدك مدمقا بل في جعنت كم علول كه يد وضع كي معترض اس وضع مين ضادتابت كمشيكه يعلت اسمعلول كمييين سبنهيل بشلاشوا فصن كهااكرميان بيوى دونول كافرجول عجر ان میں سے ایک اسلام لے آتے و ان کا نکاح ٹوٹ علیے گا کھینکہ دین کا اختلاف پیدا ہوگیاہے جیسے ان میں سے كوتى مرّمة موجائة تواخلاف دين كى وجهد كاح أوث عباماً ہے۔ شوافع نے اسلام لانے كو زوال ملكونكاح كى علّت بنادیا . سم کہتے ہیں اسلام لانا تو اطلاک کی حفاظت کا موحب ہے . حدیث میں ہے بعی نے لا اللہ إلا الله كهدليا اس نياسي جان ، مال اورعزّت معفو ظاكولي - اس سيح كا فركا مال غيرمحفوظ اورغيرمحترم بصقواسلام لانے کو مکپ نکاح کے زوال کی علّت کیسے بنایا حاسکتاہے ، البتہ ہمارے نزدیک حبب زوجین میں سے ایکٹ کمان ہوجا تودرس راسلام بين كياجاتيكا أكرده قبول كرية ونكاح بحال بسركا ودنة وشطائي كايكويا اسلام سانكار فساوكل كاسبب بنناج بتي مراسلام كاقرار توام شافعي في حوظت سے فعاونكاح فابت كا بم في ثابت كولياك يو

سے کاح جائز نہیں توا مام تنا فعی نے آدی کے آزاد اور مالدار ہونے کو لونڈی سے نکاح کے عدم جوازی علّت بنایا گئی ہے یم کہتے ہیں آدی کا آزاد دخو دعمار اور مالدار ہونا تو عدم جوازِ نکاح کی نہیں ملکہ جوازِ نکاح کی علّت ہونا جا حرُیت ، خود مخاری اور مالداری یاوصاف تواختیار کی وصعت کا سبب ہیں ندکر سلب احتیار کے لیے اور اللّم

ایک شخص حُرْف نکاح پر قادرہ تو تو ندلی پربطریق اولی قادر بیوناچاہتے یکونکہ لونڈی کا مہرحُروس یعنیا کھی آ ہے۔ البتہ حُرہ ہیری کی توجودگی میں لونڈی سے نکاح کا عدم جواز حُرہ کی دلجوئی کے سیے ہے۔

کے نقص کامفہوم بیب کرمتی قابل نے جو جیز علّت بنائی ہے اور اس سے بیک حکم ابت کیا ہے۔ معترض یہ ابت کرتا ہے کرفلال مقام ربیعلّت موجود ہے گریے حکم موجود نہیں ۔ تو اس کا علّت ہوا بالل ا جو ناچا ہتے یشلاً احناف کے سوا و گیے فقہا وضور کے لیے نیّت شرط قرار شیتے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں وضور ایک

ہوناچا ہتے مثلا احناف کے سواو سی دھور کے سیے سیست سرط فرارسے ہیں۔ دھیہے ہی و موادیا الطہات المہارت ہے جیتے می الرطہات المہارت ہے جیتے می الرطہات المہارت ہے جیتے می الرطہات ہونا جا ہے۔ ہم کہتے ہیں الرطہات ہونا بیت کے اخترا اللہ عقت ہے تو کیرہ ادر برتن کی طہارت میں نیت کو ل شرط نہیں معلوم ہوا طہات ہونا اشتراط نیت کے ملت نہیں تیمیم میں اشتراط نیت کا مبب کی ادر ہے وہ بیسے کراعضار برمی طنافی المنظم نیت کی مقامین میں تو بینے ہے۔ اس کا تطهیر بونا بنیت تیمیم ہی ہوسکتا ہے کیزیکھ تیمیم کوشرع نے تطبیر قراد میا ہے۔ البیتہ نقص میں علت بر کلام ہوتی (بقیرها شید کا معنہ می کا معنہ میں کی کا معنہ میں کا معنہ میں کا معنہ میں کا معنہ میں کی کا معنہ میں کی کا معنہ میں کا میں کا معنہ میں ک

فصل : الحكمُ يَتَعَلَّقُ بِسَبَيهِ وَيَثْبُثُ بِعِلَّتُهُ وَيُوجَلُ عِنْ شَرطِهِ فَالسَّبَبُ ما يكونُ طَريعتَّا إلى الشِّيئُ بِواسِطةٍ كالطَّريقِ قَانَةُ سَبَبٌ لِلْوُصولِ إِلَى المَقْصَدِ بِوَاسِطَةِ الْمَثْنِي والحَبْلُ سَبَبُ للوُصولِ إلى المازِيواسطُ إلا دُلَاءِ فعَلى هٰذاكُلُ مَا كان طريقًا إلى الحكم بواسطة يُسَمَّى سَبَبًا لهُ شُرعًا ويُسَمَّى الواسطةُ عِلَّةً مِثَالُهُ فِتْحُ بابِ الاصطبلِ والقَفَصِ وَحَلُّ قَسِيلِ العَنْبِهِ فَإِنَّهُ سِبْ لِلتَّكَفِ بِواسطةٍ تُوجَدُمن الدّابَّةِ والطَّيرِ والعبيوالسبب مع العِلَة إذااجُتَمَعَا يُضِافُ الحكمُ الى العلةِ دونَ السَّبَبِ إِلَّا إِذَا تَعَنَّدَتِ الإِضافَةُ إِلَى العِلَّةِ فَيُصَافُ الى السَّبَبِ حِيْنَتِنٍ وَعلى هٰذاقًالَ أصحابُنا إذا دَفَع السِّكِّينَ الى صَبِيِّ فَقَسَلَ بِهِ نفسَهُ لا يَضْمَنُ وَلوسَقَطَ من كِيدِ الصَّبِيّ فَحَرِحَة يَضْمَنُ - ولوحَمَلَ الصَّبِيَّ على دا بَّةٍ فَسَيَّرُها فَجَالَتْ يُيِنةً وبُيسُرَةً فَسَقَطَ وَمَاتَ لايَضْمَنُ. وَلَوَدَلَّ إِنسَانًاعِلَى مال العَبْ بِرِفَسَ رَبُّ لَهُ اوعلى نفسِهِ فَقَتَلهُ اوعلى قَافِلةٍ فَقَطَع عليهم الطّرِيقَ لا يجبُ الضمائ على الدّالِ هذا بعد الامن المُوْدَعِ اذا دَلَّ السارقَ على الوديع تَحِ فَسَرَفَهَا اَو دَلَّ الْمُحْدِمُ غيرً لأعلى صيدِ الحَرَمِ فَقَتَلَهُ لِأَنَّ وُجوبَ الضَّمانِ عَلَى الْمُودَعِ بإغتباد ترك الحفظ الواجب علبه لابالدلالة وعلى المحدم بقيعاش كذشة صغه ، بها درمعارضتي محمر پشلاشواف نے كه اسركامسح ركن وضوئب تر ديگرا ركان كى طرح اس سيشليت سُنّت ، يم كهنة بين خين رمسح اورّميم من يجي سحب مُرتنكيت مُنّت نهبين يهي عال مح على الجبيرو كاب توبرظكم مع يت شيت نبين عجربي مال ميح سركله -

Click

باغتباران الدلالة محظور إحرامه بمنزلة مت الطيب ولُبْسِ المَخِيطِ فَيَضْمَنُ بِارتكابِ المَحظُودِ لا بِالدَّلالةِ إلاإنَّ الجِنابَةَ إِنَّمَا تَتَقَرُّرُ مِعقيقةِ القَتلِ وَأَمَّاقبِ لَهُ فَلاحُكمَ لة لجواز إرتفاع أثرالجنائية بمنزكة الإندمال في باب الجَراحَةِ وتَ لُ يكونُ السَّبَث بمعنى العِلَّةِ فَيُضافُ الحكمُ إلَيه ومثالُهُ فيما يَثُبُثُ العِلَّهُ بِالسِّبَبِ فَيكونُ السَّبَبُ في معنى العِلْةِ إِلَى ثَلَمَّا تُبَتَّ العِلَّةُ بَالسَّبَبَ فيكون السبب فى معنى عِلَّةِ العِلَّةِ فيضافُ الحكمُ إلكيمِ ويطذا تُكن إذاسَاق دَاتِهُ فَاتُلفَ شَيعًاضَمِنَ السَّامُّقُ وَالشَّاهِ لُ إِذَا أَتُكُنَ بِشَهَادِتِهِ مَا لَا قَظَهَر بُطلانُهِ ا بالرُّجوع صَمِنَ لِأَنَّ سَيرَالدّابةِ يُصِنَافُ الحَالسُّوقِ وقضآءُالقاضى يُصناتُ الماالتِّها دِيُّ لِمَا ٱتَّهُ لا يَسَعُهُ تىركُ القضاء بعدَ ظُهُورِالحَقِّ بِشهادَةِ العَدْلِعِنْلَاكُا فَصَارَ كَالْمُحِبُورِ فَى ذَالِكَ بِمِنْ ذَلَةِ الْبَهِيمَةِ بِفِعْلِ السَّائِقِ. فصل محكم این سبب ستعلق ركه اسب اینی علت سے نابت بروتا ہے اور اینی ننرط کے ساتھ پایا جا ناہے توسبب اسے کہتے ہیں حوکسی واسط کے ساتھ کسی چنیز یک بہنینے کا ذرایعہ ہو۔ جیسے راستہ کہ ریمیل رجانے کے ذریعے مقصد تک بہنے کا سبہب ہے اور رسی ڈول کے ذریعے اپنی کک <u>منت</u>عنے کاسبب ہے تواس ب**نیا دیرج**و چیز بھی کسی واسطے کے ساتھ حکم شرعی تک مہنچنے کے لیے راستہ ہوا سے شرعًا سبب کہا حا<sup>ت</sup>ا ہے اوراس داسطے کوعلّت ٰ۔ اس کی نشال اصطبل یا تفص کا دروازہ اورغلا**م کی زنجیر** کھو لیا ہے کہ بیالیے وا<u>سطے کے</u> ساتھ حجرجا نورا وربرندسے اور خلام کی طرف سے **پایاجاماً** 

Clic

ہے ( یعنی بھاگ جانا یا اڑجانا ) ملف کرنے کاسبٹ ہے یں بسا اورعلت جب التصفير جوجاتين توحكم عنت مي طرف فمسوب بتواسب سبب كي طرف نهين - الآيه كم عتب ي طرف نسبت مشكل بهو تواس وقت سبب كى طرف شوب بتولمه اسى ليے بهارے اصحاب رحمالله المام اعظم اورصاحبین ) فرطتے ہیں ، حب کسی نے کیے كو ميرى دى ادراس نے اس سے حود كو مار والا تواسے شمان نہيں وينا پيسے گی ور ا گربیجے سے ہاتھ سے چیری تھیوٹ گر کر میری اور لیسے زخمی کردیا توضان دینا پڑے گی ادراگر كسى نے شيكے كوجانور سي سجھا ديا يہ بھيے نے اسے حلايا ، وہ دائيں بائيں گھو منے ا مصنف مسب علت اورشرامي فرق تبلاسيمين جن كافلاصه بيب كرحكم كو وجودي للفين شرط كا كوتى فط نبهي البته حب تك شرط زباتى جائة محمنهي بإياحا سكتاب، شرط كويا حكم كے بيط قت بمقرر كے مبنول ہے جكرسبب اورملت مكم كو وجودي لاني من اينا اينا وخل ركهت بين - اصل دار ومدار توعلت برب يعلت مي مكم كووجودين لاتى ب حبكسب اس كيداسة بمواركا ب عبيكى كاعل كرجانا منزل برينجي كاعت ہادر گاڑی یا راستہ وغیرہ اساب یں۔اس طرح اگر کسی نے اصطبل یا پنجرے کا دروازہ این اعلام کی زخیر کھول وى اور كھود اصطبل سے پرندہ بنجرے سے یا غلام قیدسے آزاد ہو کر بھاگ گیا تو یہ قید کاختم كالمب ہے ادر کھوڑے اور غلام کا بھاگنا اور پرندے کا اڑھانا ماک کے نقصان کی علّت ہے علام اپنی طاقت سے بھاگا ہے گرزنج کھونے والے نے اے اِست مہتاکیا ہے ۔ یہ سبب ہے لے سبب اور عنت دونوں جمع ہوں تو حکم عنت کی طرف مضاف ہوتا ہے ۔ جیسے کسی نے نیچے کو حکیری دی اوراس نے اپنے م تقد سے خود کو طاک کرایا ترجیری دینے دالے پر طاکت کی دیت نہیں آتے گی۔ البتهاس برجوزیا · كِيهِ مِي السَّكَةِ بَهِ يَوْكُ بِي كُولِي فِي فِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمُولِي الْمُلْكِ الْمُ الْمُلِكِ المُ اورنیخ کاخود کو مارناعلت ہے توعلت ہی کاطرف حکم کی نسبت بردگی، البتہ اگر علت کی طرف نسبت مشكل بوجيے يكن يحكے باقد سے فيرى الاافقيار گريشے أدر بي ذخى بوطنتے تواب سبب كالمرف لينى مچھری مینے والے کی فرض الکت کی نبست ہوگی اور لیسے خان دیٹا آسے کا محکومت کا صدور الماختیار ہو لہے ور

نگی اور بچه گر کرمرگیا تواسیصنمان نهیس دبنبایر <sup>لی</sup>سے گی ۔ اور اگر کسی نے سی ا**نسان کو دوم م** آ دمی سے مال کی خبر دی اور اس نے وہ چرری کرابا ما خود اُسی کے متعلق خبر وی اور

اس نے استقىل كرديا ، ياكسى قاسفلے كى خبر دى اور اس نے ان ريممله كرويا تو ولالم

کرنے والے برضان واحب نہ ہوگی ۔ یہ معاملہ اس کے خلاف ہے کہ جس شخص کے

یاس امانت رکھی گئی ہو اگر دہ جو رکوا مانت پر دلالت کرے اور وہ اسے غیرا ہے ، بل

احرام فیانتخص نے کہی کو حرم سے شکار پر دلالت کی اور اس نے استے تل کروہا (کہ صاحب امانت ِ ا در محرم کوضان دینا ہو گی ) کیونکہ صاحب امانت برضمان **کا آنا ہ** 

اس حفاظت کے زک کی وجہ سے ہے جواس پر واجب ہے۔ ولالت کی وجہ سے نہیں اور محرُم رضِمان آنا اس اعتبار سے کہ (شکاریر) ولالت اس کے احرام سے

ممنوعات میں سے جعیے خوات بولگاما یا سیلے کیرے بہناممنوع ہے توممنوع کا ا رُسكاب كرنے سے ضمان أتى ہے۔ ولالت كى وحبرسے نہيل يا ہم (محرم) كى جنابت

ے بے کوجانور پر پھانا مبدب ہے اور نیے کا جانور کوخود دائیں بائیں گھما نا عِلْت ہے۔ اس معے ہلاکت کی نسبت علّت کی طرف ہوگی اور پٹھانے والے یرضمان نہیں آئے گی ۔ کیونکرعلّت لینے اختیار سے

صاور ہوتی ہے۔اگر بچے سواری کونڈ کھما تا اور بٹھانے والا بٹھا کرجا **ن**ور کوحیلا دیتیا اور جا **نو**روائیں بائیں **گھویتے** مگناا ورا*س طرح بحيرگر كومرح*ا با توملاكت كا فس*مية ارينج*انے والا نتا به

کے کو بحدولات کرنا اور خبر دیا سبب ہے اور جوریا قاتل کا نعل، ملاکت مال دمیان کی علت یا

چونکیمت لینے اختیارا در اپنی طاقت سے اقع ہوتی ہے اس لیے دلالت کرنے <u>والے برا</u>س کی ضمان نہیں ال**بتہ** اسامام اپنی رائے سے تعزر فیے سکتائے کہ اس نے معادنت جرم کا ہے۔

م اعتراض کا جاب ہے۔ احراض سے کا سے فرطتے میں چرا ورقائل کو خرمہنیا کرنے الا **خان** نہیں دیا کیونکہ الکت کی نسبت علت کی طرف ہوتی ہے۔ جبکہ بیاصول دو عبکہ ٹوسٹ کیا ہے کم سکھ پاس دوسر منتحض کی المانت تھی ۔ اس نے تورکو تبلایا کہ اس کے پاص المانت ہے ادراس نے وہ چیز **خرالی یا** 

رِضان آتی ہے عف لانت کی وجہ سے نہیں۔ لیہ بھریہ اعتراض ہوا کہ اگرمحرم اوراسین کو دلانت کی دجہ سے نہیں محض امانت واحرام کا باس ندکسنے کی دجہ

ا میرید اعترام ہوا د ارتحرم اور این او دلات ی دخرہے ، یک سی اہمی واسرم او پی اند صف او ہم سے مان آئی ہے تھا کہ اگر چوراو رشکاری اپنا کام زیمی دکھا کئے توجی امین دمحرم برضان آ جاتی بحو بحد امانت میں خیات توجی ہوتی ہوتی ہے اور محرم نے اسحام احرام کو بحر بھی تو آئی ہے مالا بحد ایسانہ بیں ہے جواب میں ہے کہ جنایت کا جب بھی اور خم کی منز الازم نہیں آئی۔ جدی کوئی شخص کی کو بھی کوئی شخص کی کو بھی واٹ بھی لی سے بالے جا بھی کوئی شخص کی کو بھی کوئی شخص کی کو بھی کوئی تعمل می کو بھی کوئی تعمل می کو بھی ہوئی ہے اور کی مناب کے بھی کوئی تعمل می کوئی کھی کی بوجاتے یا نیا وانت اگ آئے توا می معاصب کے ذویک قصاص یا ویت ختم ہے کیونکہ جنایت

کااژمندل بوگیا۔البترمتابین کے نزد کیے جنایت کی ضان لازم ہے کیونکھ الم تو زآ تل نہیں ہوا مصنّف نے ام ماحب کے قل پرشال دی ہے۔

Click

https://archive.org/details/@madni\_library آ دمی کی گواہی کے فرسیعے حق ظاہر ہو جانے کے بعد فیصلہ نہ کرنا قاضی کے بس کی بات نہیں نووہ اس بر مجور سے 'مصبے حیلانے والے سے فعل کے بعد جا اور یہ ثُمُّ السببُ قند يُقامُ مقام العلةِ عند تعنَّ رِ الإطّ الإعسالي حقيقة العلة تكيسبرًا لِلأمَرِعلَى الْمكَلِّفِ ويَسْقُطُ بِهِ اعتبادُ العلةِ ويُدارُ الحكمُ عَلىٰ السَّبب ومثالُهُ في الشِّرعياتِ السّومُ الكاملُ فِاتَّهُ لَمَّا أُقْدِيمَ مِقَامَ الْحَدُ شَسَقَطَ إِعْتِبارُ حَقِيقَةٍ الحكُ أَتْ وَبِيدارا لْإِنْتِقَاضُ على كمالِ النومِ وَكَالكُ الخَنْوَةُ الصبحيحةُ لَمّا أُقيمتْ مقامَ الوَطَى سَقَطاعت بارُ حتيقة الوطئ فَيُدَارُ الحكم على صحة الْحَلُولِ في حق كمال الهروكزوم العِلَّةَ فِي وَكَذَا لِكَ السَّعَنُ لَمَا أُقْبِعُر مفام المشقة في حق الرخصية سَقَطَ اعْتِبَ ارْحقيقة السُّقّة ويُدارُ الحكمُ على نفسِ السَّفَرِحتى أنّ السُّلطان لوطاف في اَطُ رافِ مَسْلَكُيتِهِ يَقْصُرُهُ مِهِ مِقْدارَالسَّفَرَكانَ لِهِ الرَّخُعِرَةُ فى الإفطارِ والقَصْرِ- وَتَى يُسَتَّى عَيْرُ السَّبْبِ سَبِّهَا مَجَازًا له سبب چنکوعلت کارات ہموار آئے اوراکے وہ حکم کو دجو دیں لاتی ہے والیے میں اگر علت سے

المسبب جنک علت کارات بموار راسے اور آگے وہ حکم کو دجود بی لاتی ہے الیے میں اگر علت بن جاتا فعل کا صدور بلا اختیار بویسینی مجبورا بمواور وہ سے بسی بی فعل صادر کر رہی بہوتو بھیر سبب علت کی علت بن جاتا ہے اور سبب بی کی طوف حکم کی اضافت بہوتی ہے ۔ جیسے کس نے جانور ہا تک ویا اور اس کے پاؤں سلے آگر بھی بھی کے جان و مال کو نقصان برگیا تو ڈو انیورا ورسوار بی کو ضان وینا بہوگی بھی بھی کہ بھی گاری کی گاری با جانور با گاری کا جان تو بسی بھی ہے۔ بونہی حاضی کسی گارا بی کہی برصوباری کرفتے بعد دیں گاہ بین بھارت سے دور کا کرے خوان و مال کو نقصان کرفتی بیت کی گار بی کہی برصوباری کو فیے بعد دیں گاہ ابنی شہادت سے دور کا کرے خوان کو اس بھی بیت کی شرکا جانوں کی کا منافعات ہے اور شاہدی کی شہادت سے اور شاہدی کی سے اس سے سبب کی طوف حکم کی اضافت بھی گا

Clic

440

كالتمين يُسَمَّى سَببًا لِلْكُفارَةِ وَإِنْهَا لَيْسَت بِسَبَبِ فَي الْحَقِيقَةِ فَإِنَّ السبنبُ لا يُنافى وُجودَ المستبب وَاليمينُ يُنَافى وُجوب الكفادة فَإِنَّ الكفارة إِنَّما تَجِبُ بِالحَنثِ وَبِهَ يَنْتُحِ لَلْمَ يِنْ-وكذالك تعليق المحكم بالشرط كالط الاق والعِسّاق يُسكنى سَبَبًامجازًا وَإِنَّهُ لَيُسَ بِسِبِ فِي الْحَقيقة لِإِنَّ الْحُكُمَ إنَّمَا يَنْ يُنكُ عِنْ لَالشَّدُطِ وَالتَّعْلِينُ يَنْتَمِي بِوُجودِ السَّرطِ فَلايكونُ سَبَبًامع وُجودِ التّنافِي بَيْنَهُما -فصل: ٱلْآحِكَامُ الشرعيةُ تَتَعَلَّقُ بِأَسْبَابِهَا وَذَالِكَ لِأَنّ الوجوب غَيثُ عَنَّا فلا بُرَّةَ مِن علامةٍ يَعرِف العبدُ بِها وجُوبِ الحُكمِ وَبِها ذَا لَاعْتَبادِ أُضِيفَ الاحكامُ الْي الْأُسِابِ فَسَبَبُ وُجوبِ الصَّلوةِ الوقتُ بِلللِ أنّ الخِطَابَ بِادَاءِ الصلوة لايتوجه قبل وحول الوقت ولنسايتوجه بعن دُخُولِ الوقت وَالْخِطابُ مُثَبَثُ لِوُجُوبِ الْأَدْ آءِ ومُعَرِّفُ لِلْعَبْدِي سَبَبَ الوُجوبِ قَبِلَهُ وَهٰذَا كُقُولِنَا أَدِّتْسِنَ المبيع وَآدِّ نَفَقَتَ المنكوحَةِ وَلَامَوْجُودَ يُعَرِّفُهُ العبدُهُمُنا إلادخولُ الوقتِ فَتَبَيَّن أَنّ الوجوب يَتُبُثُ بِدُحولِ الوقتِ وَلِاَنَّ الوجوبَ ثابتُ على مَن لا يَتَنَا وَلَهُ الخطابُ كَالنَّائِمِ والمغلى عليه والاوجوب قبل الوقت فكان شابت بدخول الوقت .

پیرمجی سبب کوعلّت کی جگر کھڑا کڑیا جا تا ہے جب علّت کی حقیقت پراطلاع یا نا مشکل رمیونہ ناکر میلّف (مندے) رمعا ملا گاہلا فی رہے اورعلّت کا اعتبار ختم ہوما ناہے 1 More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319

اور حکم سبب ہی یہ دائر موجا تاہے مسائل شرعیییں اس کی شال کا مل نمیندہے کہ اسسے جب حدث (بیوصوگی) کی حکه کھڑا کردیا گیا توحقیقت حدث کا اعتبارختم ہوگیا اور کمل میند پری وضوء ٹوٹنے کا حکم دائر ہوگیا ۔ اسی طرح ضلوت صحیح کوحب وطی کی حکم کھڑا کر دیاگیا تو حقيقت وطى كااعتبازحتم بهوكيا اورمحمل مهراورعدّت يحالازم بوني يين فلوت كضيمح

مونے ہی بیجکم دائر ہونے لگا۔ یونہی سفر کوجب رُخصت کے مُعاملہ میں شقت کی حکم وا کردیاگیا توحقیقٹ مِشقت کااعتبارها تا را اوراب خود سفرہی پیچکر دائر ہوتا ہے ج**نانچ**ر اگرباوشاهِ اینی اطراف مملکت مین دوره کرے اور (شرعی) سفری مِقدار بیشِ نظر موتواسے

روزه حيور في اورنمازى قصر من رخصت حال بهوكي - اور معبى غيرسبب كومجاز اسبب ا تجھی ایا ہولے کربندے کو بیما ننامشکل ہوناہے کرعنت یائی کئی یا نہیں اوراس کے ایتے مانے

ے اب مہتا ہوتے ہیں تو بندے کو مختصے اور شکوک وثبہات سے سکا سنے کے بیے سبب رہا حکم وار ہوجا آ ے اور علت کا اعتبار حتم ہوجا تا ہے۔ جیسے کمل طور ریگہری میند سوجا ناسبسب ہے اس سے ہوا خاصے ہونے کارات بموار بروبا تاسب جوكر دخوه الوسنے كى اصل علت ب مكرير كيميعلوم بوكر بوا خارج بوتى ياند؟ اس ك نيندى

سے وضوا ٹوٹنے کا حکم جاری ہوجاتاہے نے سبب کوعلت کی علی کھڑا کرنے دومزید شالیں مُصنّفت نے وی میں ایک ید کناح کے بعدیاں ہوی

کویمل علیجده و مگری کتی جهار کوتی حتی یا شرعی مانع انھیں ولمی *سے لئے و*الا مذتھا ۔ (حسی کی شال وال کسی اور شخس کاموجود موناب اور ترعی کی شال عورت کاحالت جیف میں ہونا) اس مے بعد شوہر سنے بعدی کوطلاق میں توعورت كوبورامېر خيناجى مقرر بوسط كا وراس باعترت بھى لازم ب يغنوت صحيحه (كمل عليحد كى) كاميسراتا سبب ادروطی کا پایاناعلت ، پونکومتت بواطلاع یا نا قاضی کے سنتے نامکن سے - اس سی عض علوت ہی پہ حکم دائر ہوگا۔ دوسری شال بیہ کے مغربی روزہ حجو ڈے ادرقصر نمازی خصت کی عباتی ہے جبکا معب توسفرہے پر حقیقی ملّت سفر کی صعوبت و کلیف ہے جس کی بناء پر شریعیت نے روزہ جیبوڑنے کی اجازت می کا ں ن انگئی ہے انہ کا کا ایکا فصد کرنا ہمت مشکل ہے ۔ توکوں کی هوائع مختلف میں

44

کہاجاتا ہے، جیتے م کاکفارہ کے لئے سبب کہاجاتا ہے حالانکہ وہ در حقیقت سبب نہیں۔

کیونکہ سبب، سبب کے وجود کے منافی نہیں ہوتا جبکتیم کفارہ کے وجوب کے منافی ہے

کیونکہ کفارہ توقعہ توڑنے سے آتا ہے اور قسم توڑنے سے سم کی انتہا ہوجاتی ہے۔ بینہی

شرط کریسی کم مثلاً طلاق اور عماق کا معلق کرنا مجازاً سبب کہلاتا ہے حالانکہ وہ ورحقیقت

سبب نہیں، کیونکہ کم توشرط کے باتے جانے رہتے تھی ہونا ہے اور شرط کے باتے جانے پر

تعلیق ختم ہوجاتی ہے۔ تو دونوں میں تضاد کے باتے جانے کے اوجود تعلیق سبب

نہیں بن کے باد حود تعلیق سبب

نہیں بن کے باد حود تعلیق سبب

بنیرهانی گزشته صغیر: کچه کے بیقه وا ساسفر جو تکلیف ہے کچیسفر سے مرتب مال (ENJ 07) کرتے
ہیں اور کمبی سفری صعوب کا انحصاراس پر جبی ہونا ہے کہ دل و د ماغ اور مزاج سفر سے کتابهم آبنگ ہے
کیوکڈ کلیٹ کی احساس سف تق ہے ۔ دل ساتھ ند ہو تو تعقورا سفر بھی پریشان کر دے گا اور دل ساتھ ہوتو سفری تھکن
محسوں ہی نہیں ہوتی ۔ اس پر شغر آ و نے بہت بلس بلس آزائی کہ ہے ۔ شہر جبیب قریب آر الم ہوتو سفری صعوبت کیے
محسوں ہی نہیں ہوتی ۔ اس پر شغر آ و نے بہت بلس بلس آزائی کی ہے ۔ شہر جبیب قریب آر الم ہوتو سفری صعوبت کیے
محسوں ہی نہیں ہوتی ۔ اس پر شغر آ و نے بہت بلس قریب آر الم ہوتو سفری سے محسوں ہو جکسی نے کہا ۔

مدینہ نبی کا قریب آروا ہے بندی پر اپنا نصیب آروا ہے مذی پر اپنا نصیب آروا ہے مذکل کوتے طبیب آرا ہے مذکل کوتے طبیب آرا ہے

تواصاسات کی دُنیاوسیع ہے۔ اس میے سفرہی کو خصست کا مدار کھہ ایگیا ہے۔ بادشاہ وقت اپنی مملکت کی مدود میں تم شاہی آسا تشول کے ساتھ کھوم رہ ہو تواسے بھی رخصت ترک روزہ وقصر فا زحاصل ہے۔

قىم المفائے كوسبب بين بنايا جاسلا يو بعد قسم الله اوقع توڑنا باہم سفنا دامور بين - لبذا فتم الفائد كوكفار باعث ہے كفارہ توقعم توشنے برا باہد توقعم الفائ اوقعم توڑنا باہم سفنا دامور بين - لبذا فتم الفائد كوكفار كاسبب كهنا مجازاً ہے ـ يونهى شرط برطلاق يا غلام كي آزادى كاتعلىق صى دقوع طلاق كاسب ماناد بيجانا حالك كاسبب كمنا

M CV

فصل داحکام شرعیکا این اسب سے تعنق ہوتا ہے داس لیے کہ (اصل) وجوب مہم سے فاتب ہے اس کیے کہ واصل) وجوب مہم سے فاتب ہے اس کا عقباد سے فاتب ہے اس کا عقباد سے احکام اسب کی طرف مُضاف ہوتے ہیں ۔ جنانچہ وجوب صلوت کا حکم وقت واقبال ہونے وجوب صلوت کا حکم وقت واقبال ہونے سے قبل (بندے کی طرف) متوجہ نہیں ہوتا ، وہ تو وخول وقت کے بعد ہی متوجہ ہوتا ہے اور وجوب ادا کو تابیت کو اسے نہیں ہوتا ، وہ تو وخول وقت کے بعد ہی متوجہ ہوتا ہے اور وجوب ادا کو تابیت کو اسے میں اور بندے کو خطاب سے قبل (بیدا ہونے والے) سبب وجوب کی یا و ولا دیتا ہے جیسے اور بندے کو خطاب سے قبل (بیدا ہونے والے) سبب وجوب کی یا و ولا دیتا ہے جیسے داد

اوربند کے لوطاب سے بل (بیدا ہوئے والے) سبب و بوب بی یاد دلادیا ہے جیسے ، ہم کہتے ہیں۔ مبیع کی قیمت ہے دو ، بیوی کا خرجہ اداکر و ، جبکہ دخول وقت کے سواکوئی ایسی چیز موجود نہیں جوبند سے کو زنفس) و جوب سے آگاہ کرے۔ تو ثابت ہوگیا کہ (نفس) وجوب دخول وقت ہی سے تحقق ہوجا تا ہے۔ ادراس لیے بھی (وفت نماز کے لیے مب

بقیرها شِدَّنَهٔ سفر: یکھی عازے کیو بحسب اورمبب ہیں ایس منافات نہیں ہوتی محدجب تک مبدب مو مبدب ندا سکے اورمبب کتے تومیت روسکے ریہاں جب تک شرط اوراس کے پیچیے وقوع طلاق کا محتق منہم

> تعلیق موجود ہے۔ جب شرط اُ گئی توتعلیق ختم ہوگئی۔ لے شرعی اسمام میسنی دینی فراتھن جدہمرس ربھاری ہیں

ا سنرع اسمام مینی دین فراتف جرسم کن ریجاری میں این اسب پر داتر ہوتے ہیں۔ ان کا وجود وعام اسب سے نسلک ہے دحہ سے کفرائیس مینی کا تعقیقی سبب تواند کا وہ کلام نسی ہے جرازل سے ذات پرورد گار کی صفت ہے جہ مدرے اوراک سے مہت مبلند ہے تو یوں بھی کہ سکتے ہیں کدامتہ کی متمیں ہر لحظ والمحتم پیسے ہو ہے۔ برس رہی ہیں ہم نہیں جان سکتے کیکن فعمت کا کیرہ قت کیا شکرا داکر فاجا ہیئے تواملہ نے اس وجوب اصلی برچند مالکا

مقردکردی اور ان سے فرائعن داحکام متعلق کرھیے۔ انہی کو اسبابِ احکام کہتے ہیں۔ کہ احکام کے لسباب کی ایک شال میرہے کہ ہر نماز کا وقت اس نماز کے نفرق جوب کے میں میں ہوں۔ ہے۔ اس کیے رجب کک وہ وقت داخِل نہوا ہو حکم اہنی معینی احتٰد کا بندوں سے خطاب ان کی المون ا

متوجنهين بهوتا . جيسے الله تعالى فرانسہ - اَحْدِم اللَّهِ اَلْهُ لُوكِ السَّنْمُسِ إِلَى عُسَيِقَ اللَّهُ إِن مُورج وُصل مانے برنماز قائم كرو راست سے گہرا ہونے كك (سورة بنى الرَّيْل آبيت ٨٧) توجيد

449

ہے) کہ (نفسِ) وجوب ان پڑھبی ثابت کہے جنہیں خطاب شامل نہیں۔ یعیبے سویا ہوا ورہیوش آدمی ' جبکہ وفت سے قبل تو کوئی وجرب نہیں ' تو وقت ہی کے اغل ہوسنے سے وجرب ثابت کیجوا ۔

بقیده سندگذشته صفی ؛ کم سوری ند و صله اور زوال کا وقت ندگذری ، نماز ظهر کریا قرام استاده کا عکم بندول کی طرف متوجه بهرسی بهرگا - حب وقت داخل بهرگا تب به حکم متوجه بهرسی اور بند سے کمی گا کہ ایسے بندے ! وقت واخل بهونی وجہ سے تجم برنماز وا جب بهرسی اواکر لو!گیا وقت سے کمی گا کہ ایسے بندے ! وقت واخل بهونے کو جب نیماز وا جب بهرسی اور خطاب کی اوائیگی کا مطاب کیا جاتا ہے ۔ یہ نہیں کو خطاب کی وجہ سے نماز وا جب بهوتی ہے ۔ اس کی مثال یوں ہے کہ کسی نے کچھ چیز خریدی تو خرید نے بی سے اس پرقیمیت کی اوائیگی لازم بهرسی ۔ اس کی مثال یوں ہے کہ بی ای قیمت اوا کو و ، یا نکاح بہوا تو اسی وقت سے بوی کا نفقہ لازم آگی ۔ اب اسے کہا جاتا ہے کہ نفقہ دو ۔ تو اس کا مطلب ینہیں کریے کہنے بی سے نقعہ دا جب بوا ہے ۔ وہ تو وقت نکاح ، بی سے واجب بوا ہے ۔ وہ تو وقت نکاح ، بی سے واجب بوا ہے ۔ وہ تو وقت نکاح ، بی سے واجب بوا ہے ۔ اس کی طرف چونکہ وقت نماز سے بی اور جب بی ہوا ہے۔ وہ تو وقت نکاح ، بی سے واجب شدو نفتے کی اوائیگی جا بی ہے ۔ بہرحال نماز کا خطاب بدے کی طرف چونکہ وقت نماز سے بی اس جو نہیں بوتا ۔ تو یہ اس جیز کی دیل ہے کہ وقت بی نماز سے کہ وقت بی نماز بی میں بوتا ۔ تو یہ اس جیز کی دیل ہے کہ وقت بی نماز بیدے کہ وقت بی نماز سے کہ وقت بی نماز سے کہ وقت بی نماز کا خطاب بدے کہ وقت بی نماز بیا ہے کہ وقت بی نماز سے کہ وقت بی نماز

اے وقتِ مازے مازے بارکے بیاب ہونے کی دوسری ولیل مُصنّف رحماً اللہ علیہ یہ دیتے ہیں کہ ایک شخص سوتا ہے اس پراکی نماز کا دقت گذرا تو نیندا ور بے موشی ختم ہونے پراس کی نماز کی قضا لازم ہے - حالا نکہ خطاب تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا کیونکہ حدیث منہور ہے کہ تین لوگوں سے قلم اٹھالی گئی ہے ۔ سوتے ہوئے ہے ، جب تک کہ جائے منہوا در مجنون سے ، جب تک کہ جائے منہوا ور مجنون سے ، جب تک کہ عقل نہ باستے ۔ تو وہ کوئی چیز ہے جس نے اس بیقضا لازم کی ؟ منہوا ور مجنون سے ، حب تک کہ عقل نہ باستے ۔ تو وہ کوئی چیز ہے جس نے اس بیقضا لازم کی ؟ وہ وقت کے سوالح خربہیں۔

Click

https://archive.org/details/@madni library وبهذاظهَ رَانّ الجُرْءَ الاوّلُ سِبْ لِلُوجوبِ ثُم بعل ذالك طريقان اَحِلُ هُمَا نقلُ السَّبَيِيَّةِ مِن الحِزْ ِ الأولِ الى الجيز عانف في إذَ الحين وقد في الجذء الاول تحالى التفالث والرابع الى ان يَنتَهِى الله آخرالوقت فَيتَقَرُّ الوجوسبُ حِينتُ إِن يُعتَ بَرُحالُ العَبْهِ فِى ذالكَ الجُدْءَ وَيُعتَ بِرُصِفَةُ ذالكَ الجُرْءِ . وَسِيانُ اعتبارِحالِ العبدِ فيه أَنَّه لَوكانَ صَبيًّا فى اوّلِ الوقتِ بَالِغًا في ذالكَ الجُهِزِء اوكانَ كَافِرًا فِي اوّلِ الوّتَتِ مُسْلِمًا في ذالكَ الجذءِ أوكانت حائِضًا اونُفسَاعَ ف اقلِ الوقت طاهد وتاً في ذالك الجيزء وكجبت الصّلوة وعلى هذا جهيع صُوَرِحُه وشِ الْأَهْلِيَّةِ فِي آحنوالوقتِ وَعَلَىٰ الْعَكِسِ بِأَن يَحِثُ لُ تَ حَيضُ اونِفاسٌ اوجُنونٌ مُسُتَوعِبُ أَو إِعْمَاعُ مُمُتَكُّف ذالكَ الحُروسَقَطَت منهُ الصَّالوَةُ وَلَوكان مُسافِرًا في أقل الوَتْتِ مُقِيمًا في آخِرِلا يُصَلَّى أَرْبِعًا وَلَوْكان مقيمًا في أوّلِ الوَقْتِ مُساف رَّا في آخرة يُصَلِّي رَكَعَتَ بِن - وَبِيَانُ إعتبارِصفة ذالكَ الحُبرِء آن ذالكَ الجدرة إن كان كامِلاً تَقَرَّ رَتِ الوَظيفةُ كَامِلَةً فلا يَخْدُرُجُ عنِ العُهْدَ وَإِدائِها في اللوقات المكروهة وَمثالة فيما يُقال أنّ آخِرَالوَقتِ في الفَحْدِركَ مَلُ وَإِنَّمَا يَصِيْدُ الوقتُ فَاسِمًا بِطُلُوعِ الشَّمْسِ وَذَالِكَ بَعِلَا خُروجِ الوَقْتِ فَيَكَفَّدَّ رُالواجِبُ بِوصِفِ الْكَمَالِ فَاذَاطَكَعَ الشَّهُسُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَايُ بِطَلَ الفَرْضُ لِآنَهُ لا يُعْهَمُهُ أَرْسَامُ الصَّالُوخِ إِلَّا بِوَصِفِ Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen

النَّقصانِ بِاعِتبارِالوَقْتِ وَلَوْكَان دَالِكَ الجِزُء فاقِصَّاكُما في صَلَوْةِ العَصُرْفِإِنَّ آخْرَالُوقْتِ وقِتُ احْسَرَايِ الشَّمسِ وَالوقتُ عِندةً فَاسِكُ فَتَقَرَّكِ الوظيفَ لَهُ بِصِفةِ النَّقَصانِ وَلها فَا وَحَبَ القولُ بِالجوازِعِنْكُ لا كمع فسا دِ الوقتِ - وَالطريق الثّاني ان يُجْعَلَ كُلُّ جزاءً مِنْ آجِ ذَاءِ الوقتِ سَبَبًا لاعلى طريق الْإِنتِقَالِ فَإِنَّ الْعُولُ بِهِ قُولٌ بِإِبطَالِ السَّبَبِيَّةِ الشَّابِيَّةِ الشَّرِعِ وَلَا يَـلْزَمُ على هذا تَصْاعُفُ الوَاحِبِ فَإِنَّ الجِنْ وَالشَّافِي إِنَّ مَا اثْبَتَ عَنْيَ مَا أَتْبِتَهُ الْجِزْءُ الْأَوْلُ فَكَانَ هَلْ الْمِنْ بِابِ تَىٰ اُدُفِ العِلَٰلِ وَكَثْرُةُ الشُّهُودِ فَى بابِ الخُصُومَ ۖ ﴿ وَسَبَبُ وجوبِ الصَّومِ شُهُودُ السَّهُ رِلتَّوجُ أَو الخطابِ عِنْدَ شُهُودِ الشَّهِ رِوَاضَافَةِ الصَّومِ الدُّهِ وَسَدَبُ وجوبِ الزكولة مِلْكُ النّصابِ النّامي حَقيقةٌ اوحُكمَّا وَمِاعتبادِ وُجُوبِ السَّبَبِ جِازَ التَّعجيلُ في بابِ الأداء وسلب وجوبِ الحجر البيث \_\_\_\_ لِلْرَضَا فَتِهِ إِلَىٰ البيتِ وعدم وتكرار الوظيفة فى العُمُروعَلَى هـٰ ذَا لوحَجَّمَ قَــلَ وجود الإشتطاعة مينوب ذالك عن حجتة الاسلام لوجود التكبب وبه فاكت اداع الزكولة قبل وجود النصاب لعدم السبب وسبب وجوب صدقة الفطررا أسكمونه ويلى عليه وباعتبار السبب يجوز التعجيل حتى جان ، العُشف الْأَدَاضي

النَّامِيةٌ بحقيقة الرَّبْع وسبب وجوبِ الحزاج الأراضِي

الصَّالِحةُ لِلسزراعَةِ فكانت ناصِيةً حُكَمًّا وسببُ وجُوب الوُّضوءِ الصّلولاُّ عِنْدالبَعْضِ وَلِهِكْ اوَحَبَ الوضُّوءُ على من وَجَبَتُ عليه الصلوةُ وَلا وْضوءَ عَلَى مَن لاصلوةً عليه وَقَالَ البعضُ سببُ وُجوبِ الْحَكَاتُ وَوجوبُ الصَّلَوْةِ

شُرطٌ وَقُدرُوي عن محمَّدٍ ذالكِ نُصَّا وَسَبُ وجوبٍ الغُشْلِ الْحِيضُ والنفاسُ والجِنَاْبَةُ-اس سے ظاہر ہواکہ (وقت کی) یہلی جزر وجوب کے لیے سبب بئے اسکے

بعد دوطریقے بیں 'ایک توبیہ کے کسببت بہلی جزرے سے دوسری جزء کی طرف نتقل ہواگر بندسے نے پہلی جزیر میں نماز ادا یہ کی تو ، پھر تدییری اور چوتھی جزء کی طرف منتقل ہوتا النکہ وقت کا آخری حصر (جزر) اجائے تواس وقت (اس جزریہ) د جوب عقبه رطبائے گا اوراس جزیمیں بندے کی حالت کا (بھی) اعتبار کیا جائے گا اوراس جزر کی صفت کابھیٰ بندے کی حالت کے اعتبار کا بیان تو پیہے کہ اگر كوئى شرفنع وقت ميں بحتيمقاا وراس آخرى جزبيميں بايغ ہوگيا يا اوّل وقت ميكافر

تھا تواس جزئیں مُسلمان ہو گیا 'یاعورت اوّل وقت میں بیض ونفاس میں تھی اور ا مرب بیات بیان ہوتی کر جب مک وقت داخل نہ ہو وجوب ٹابت نہیں ہو آاور دخول وقت کے ساتھ ہی د جوب آجاتا ہے تومعلوم ہوا دقت کی ہیلی جزء سے پہلے وجوبِ نماز کاسبب بنتی ہے۔ اگر اس میں نمازشروع كردى نوباقى اجزاء وقت كااعتبارختم ببوكيا -اگسپلى څزء مين نماز نهيي ريمه قوبعدوالى اجزاء كى فمر سبيت فتقل ہوجاتے گا۔ الغرض مِن مجي گھڑي بندے نے تماز پڑھنا شروع كى دہى گھڑى سبب وجوب شماركى جانے گی۔ اور اگر بندے نے نماز نہیں بڑھی تا آنکہ آخری گھڑئی، کئی تواب بلاشبریبی گھرطری سیب دہوب سنے گی، کائے سبتیت کے انتقال کا امکان ختم ہوگیا ہے Clic

اس جزیبی پاک پرگئی تو نماز واجب ہوگئی۔اسی طرح آخری وقت میں (نماز کی)المہت پیدا ہونے کی تما صور میں ہیں اور اس کے رعکس اگر آخری جزیمین منفاس یا (ایک دِن اور رات کو) گھیرنے والاجنون اور بسے بوشی پیدا ہوگئی تو اس شخص سے نماز ساقط ہو جاتے گی اورا گر کوئی شخص شروع وقت میں مُسافرتھا ادرا خری وقت میں مقیم پوگیا تووه چار رکعت ( بوری نماز ) پڑھے گا اور اگراول دقت بیں مقیم تھا اور آخرى وقت ميں مسافر تو دوركعت بيشھ كأ- جبكه اس جزر كى صفت كااعتبار بير ے ہے کہ اگر میرجن یہ کامل ہوتو وظیفہ ' (نماز) بھی کامِل واجب ہوگا اور بندہ مکروہ اوقا میں نازی ا دائیگی کے ساتھ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ نہیں ہوسکے گا۔ اِسس کی مثال بیہ کے دفقہاء کہتے ہیں کہ فجر کا آخری وقت کامل ہے ، فساد تو اس میں طلوعے شمس سے آما ہے فورہ وقت نیکل طبنے سے جند ہے تو واحب (نماز)صفت کال مے ساتھ متعقق ہوا ، اس مے اگر دورانِ نماز سُورج نیکل آیا تو فرض باطل ہوجائے گا۔ كيونكه بندسسك ليت وقت ك اعتبار سيصبغت نقضان كربغير نماز كأنكمل كرنا مُمكن نہیں اوراكر برجزر ناقص ہوجيے نماز عصرمیں ہے كيونكه اس كاآخرى دقت

ل جب آخری گودی کاسب بونامتعیّن بوگیا تواس گودی میں بندے کی جوحالت تھی اس کا نماذ کے وجہ میں اعتبار بوگا مثلاً ظہر کا وقت شروع بوااس وقت کوئی بچہ نا بالے تھا آخری گھڑی سے قبل اس نے آغر بلوغ دیجھ بیے تواس بر نماز واجب بوگئی۔ للذااس کی قضااس پر لازم ہے۔ یونہی اگر کوئی شخص شروع دفت میں کا فرتھا آخری گھوی سے قبل اسلام لے آیا یا عورت حیض دنفاس میں تھی اور وہ پاک بوگئی توان سب براس نماذی تفالازم ہے۔ اوراس کا عکس بھی مکن ہے وہ یوں کہ کوئی عورت شروع وقت میں پاک تھی اور ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی تھی کہ آخری مجروع سے قبل حیض یا نفاس شروع ہوگیا، یاکوئی شخص ابتدا ہو وقت میں بالنا محاس میں نفاس شروع ہوگیا، یاکوئی شخص ابتدا ہو وقت میں میں نواس نماز کی میات ما استان ما مازیں معاف بوگئیں۔

میں تواس نماز کے سیمیت حالت جنون کی تمام نمازیں معاف بوگئیں۔

سُورج کی مُرخی کاوقت ہے اوراس حالت میں وقت فاسد ہوتا ہے **تو وظیفہ نماز** صفتِ نقصان کے ساتھ واجب ہوا 'اس لیے فسادِ وقت کے باوجود اس قت میں نماز کا جواز ماننا واحب ہے۔ اور دوسراطر نقیر سے کدانتقال کے بجاستے قت ہے۔ كى پېرڅېز كوسېب بنا ديا جاتے كيونكهانتقال ماننے كامطلب پيرې كەنتىرغا فابت مونے والی سبیت کو باعل تھر ایا تجاتے اور اس طریقر پرواجب کا دوبارہ آنا نے ہے۔ لے جب آخری جُزء پر سببیت وجب تھمرگئ تو بندے کی حالت کے ساتھ ساتھ فودا**س جُز مکی صفتہ** کا بھی نماز کے وتوب میں اعتبار سے ۔اگر بہ جُڑ وکسی فساد سے ملوث نہیں بینی اپنی صحت بی**ں کامل ہے تو**ر سی<sup>ج</sup> كامل وظبیفه بی لازم آئے گا ۔ جیسے نجر کی نماز کا آخری حُرز و کامل ہے اس میں کجھ کرا بہت نہیں ۔ **نگروہ وقت طلوع ک** 

آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے ۔ کرجس میں سورج کے پیجاری سورج کی پوجا شروع کرتے ہیں طلوع سے قبل دیں گا پوجانہیں کرتے بکساسے دیم کھر سجدہ "استقبال" بحالاتے ہیں-اگر کسی نے فجرے آخری وقت می**ں نماز** مر میں اور چور کا تو چو کا کہ سے اس سے کامل نماز واجب ہوئی۔ اب اگر دوران نماز سورج میں گا۔ شروع کر دی تو چو نکر سیبِ وجوب کامل ہے۔ اس سے کامل نماز واجب ہوئی۔ اب اگر دوران نماز سورج میں گا۔

تونماز باطل بوگنی کیونکداب اگراست مل کرے کا نو مکرود و فنت میں کرے گا اور میہ پیاں جا مزنہیں کیو**نکہ مما** کا مل ادا نہ ہو گی حالا نکہ اس بر کامل نماز دا جب ہو گی ہے۔ اس کے بیکس اگر اس نے عصر کی نماز عرو**ب آفاب ک** ے کچھ کمے قبل شروع کی تو اس بیرکا ال نماز وا جب نہیں ہو ئی۔ کیونکہ آخری **جُر**و جو سبب و**جوب نماز بنی ہے تو ہ** ناقص و مرده سبه کداس میں سورج پر ست لوگ سورج کوسجرهٔ" الوواع" کرر ہے بیں اور حدیث **کے مطابق** ناقص شیطان نے اپنے دونوں سینگ مورج کے ساتھ لگار کھے ہیں۔ اب اگر نماز کے دوران سورج ڈوب **گیا تواس** فسادے نماز نہیں مُوئے گی کیونکہ وہ پہلے ہی سے ناقص میں ارہی ہے۔

کے جب دخولِ وقت کے ساتھ ہی پہلی جُزُر سبب و توب بن گئ تواس کے لیدد وسری اجزا ر کا کیا مکم ایک اس كەستىلىق كىپ طربقە ئوبىر بىيان مواكداگرىيىلى جۇزەيىن نمازادا نە كەئىچى توسىبىتىن اگى اجزاء كى طرف مىتق**ل برجا** گی - دوسراط بقدیہ ہے کہ جب نک بندہ نماز شروع نہیں کرتا تمام اجزا مسبب و جوب بن جانیں گے **اور ب** نما زشروع کریی تو با تی مانده اجزاء کا عندبارختم ہوگیا۔اسی طرح اگر بالکل ہی نما زنہیں بیڑھی توسادا وقت سبولیا

## https://archive.org/details/@madni

لازمنهیں آنا ، کیونکه دوسری جزر نے بھی تو دہی جیز ابت کی ہے جو بہلی جزئے کی تھی۔ توبیدمعامله متعددعِلّتول کے ہم معنی ہونے اور بآبِخصومات میں گواہول کی کثرت مے زمرے سے ہے ۔ اور روزہ واحب ہونے کاسب ماہ رصان کا یالیاہے کیونکہ اس ما ہ کے پالینے کے وقت ہی خطاب متوجہ ہوتا ہے اوراسی ماہ کی طرف روزمے کی اضافت کی جاتی ہے اور زکڑۃ واحب ہونے کا سبب حقیقا یا حکماً بڑھنے واپے نصاب کی ملکیت ہے اورسبب کے حقق کا اعتبار کرتے ہوئے افید استیاری کا قائے معاملہ میں حلدی کرناجائزے اور وجوب حج کا سبب بیت سر ہے۔ اس کی طرف جم کی اضافت ہے اور زندگی میں وظیفہ جم کا تکوار بھی نہیں ہے۔ اسی بیے اگریسی نے استطاعت جج سے قبل جی کرایا توسیب کے پائے جانے و توب كهلائے كا، ايسانهيں كدسبتيت منتقل ہوكيونكه انتقال كامطلب بير ہے كد پہلى جُزُر كو شرعاً سبب مان كر بعديس اس كى سبتيت باطل قرار دى جائے جو درست نہيں۔ گريپيلے قول كے قائلين اس كا جواب ديتے ييں كم مم نے پہلی جُزو کی سببین کا انتقال مانا سب ابطال نہیں مانا۔ انتقال وابطال میں فرق ہے۔ کما هوظا مرت لے۔ اس وومرے طربقہ بریداعتراض ہواکہ جب ہر جُزُوسیب و حجب بن گئی توہبت سے اسابِ و حجب پیدا ہوگئے توجا سے کہ نبہت سے واجبات بھی پیداسب کے تعدوسے مستب کا تعدد لازم سے، تواس کا جواب يه سيه كم بداس دقت لازم سبع جب برسبب كاتقاضا على ده جود اكرتمام اسباب ابك بي تقاضا ركھتے بول تواكب ہی واجب لازم آئے گا جیسے بہت سی بم معنی علتیں ایک ہی معلول ٹابت كرتی ہیں۔ ایك شخص نے بیشاب بھی کیا ، تقے بھی کی ، سو بھی گیا ،خون بھی نکل آیا توایک ہی وصنو ، واجب ہو گا مذکہ چار ، ببرحال پہلے اورووسرے طریقے یں بس اعتباری فرق ہے -سے جب نماز کے دحوب کا سیبِ شرعی بیان ہوچیکا توباتی احکامات کے اسباب بھی بیان کردینا مصنف نے بہترجانا ، توفرایا دوزے سے وجوب کاسبب ما ورمضان کا پالینا ہے۔جس نے برحہینہ پالیا اس پردونے فرض میں منتنے دن یا لیے استے ہی روز علی فرض میں منتخص اللی مجمی اسی طرح متوج ہوا ہے ارشا در بی ہے

ی وجہے بیرجے ، حجنہ الاسلام (فرض حج) کی حکبہ لے لے گا۔اسی سیسے بیر معاملہ نصاب سے پاتے جانے سے قبل زکوہ اُ داکرنے کے معاملہ سے مُدا ہوگیا، کہ بہاں سبب ہی موجود نہایش اورصدقة فطرواحب ہونے كاسبب وہ شخص ہے جس كى كو**ئ شن** کفالت کرتا ہوا دراس کا ذمتہ دارہو۔اورسبب ہی کا اعتبار کرتے ہو<del>۔ تے مبلدی کو آ</del> جانز*ے کہ عیدالفطرے قبل بھی* اسے دے دینا جائزے اور وجوب عُشر کا **بب** وہ زمینیں ہیں جو حقیقیاً نفیجے ہے رہی ہوں (غلّہ اُ گار ہی ہوں) اور و جُرُب خراج بقيعاشير كذشة مغيري فَكُنْ شَهْكَ مِنْكُمْ الشَّهْكُ فَلْيَصُهُمُ أَسْ جِس فِيرِ مِهِين إليا وه اس کے روزے رکھے (سورہ بقرہ آیت ۱۸۵) اور سبب کے پہچاسننے کی ایک علامت می**ھی ہے** كة اكثر احكام لين اسباب كى طرف مينياف بهوتے بين "يبال بھي روز ة دمينيان كہاجا تا سِيّع **ثابت** ہوا رمضان کا آنا ہی روزے کا سبب ہے۔ ا محبوب ذكرة كاسبب ايم نصاب كالمك بهونا م جوبر مصنع والابواس مين اضافي **بواجو** خواه وه اضا فه واقعتًا بهوا جويا حكمًا شمار كياكيا بهو خذاه جانور بين كدان مين توالاوتناس كي سبب اضافه بوقا ہے مال تجارت میں تجارت کی وجرسے اَضافہ ہو مائے سال گذر نے کے بعد اس برز کو ہ اَجا تی ہے كه أرَّحقيقيًّا اصافه نهبي بروا توحُكمًا شار بروجا ما ب كيونكه اكيب سال بيعمومًا اموال بي اضافه بوسي عالم به توحولان حوام محكماً اضافه بي بيئ - چونكه وجوب زكوة كاسبب ماكك بنصاب بوناست توسال كذشن سے تبل بھي زكاة دينا جائزيے كيونكرسبب وجوب بينى نصاب توموجو د سے جكيدسال كاگذرنا تومحض شرطستے-اسى طرح دجب حج كاسبب خودسيت الله شرىعيف ب اسى ليد حج بيت الله كها جانا بي - حج كى بیت کی طرف اصافت بہوتی ہے اور حی نکد سبت اللہ صرف ایک ہے اسی لیے حج بھی زندگی میں ایک ہی بارفرض ہے۔ باقی احکا کے اسباب مار مار آتے ہیں اس سے واجب بھی ملیٹ کر آ آ ہے ، جج مین سبب ایک ہے اس لیے جے بھی ایک ہی فرض ۔ اس لیّے اگر کسی نے جج کی استطاعت بعینی **توفیق حاصِل** مونے سے قبل حج کرایا تو فرض حج ادا ہو جائے گا اگر بعدین دوست مل گئی اور واقعتًا استطاعتِ **حج حالِ** 

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

TOL

کاسبب وہ اراضی ہیں جوکھیتی باڑی کے قابل ہوں کہ وُہ گھگا بڑھنے والی ہیں (نفیع فیسے والی ہیں (نفیع فیسے والی ہیں) اور دعوب وضور کاسبب بعض کے نزدیک نما زہنیں اس پر وصنور کا اسی سیئے اُسی پر وصنور واحب ہے جس برنماز واحب ہو، جس برنماز نہیں اس پر وصنور بھی نہیں، اور بعض کچھتے ہیں کہ اس کے وجوب کاسبب وضور کا ٹوٹنا ہے۔ البتہ نماز اس کی شرط ہے اورا مام محکمہ سے بیر قول نصاً مروی ہے ہے اور عسم واحب ہونے کا سبب حیض، نفاس اور جنابت ہے۔

بقيدهاشيگذشة صغى: بهوگئى تو دوباره ج كرنا فرض نہيں كيونكه ج كاسبب كعبب عيد سبب موجود بئے لېزاستطاعت سيقبل بھى ج بهوسكتا ہئے۔استطاعت ايے ہے جيے ذكوۃ ميں حولان حول يہ ابهم زكاۃ اور ج ميں ايک فرق ہے كہ مال حال جونے سے بہلے جج درست ہے ذكوۃ دينا درست نہيں ' كيونكرزكوٰۃ ميں خود نصاب سبب ہے 'سبب ننهو تومسبب كهاں ' جبكہ جج ميں كعبتہ الله سبب به وقوم مين موجود سبئے۔ اور وہ بميشة موجود سبئے۔

ا درعشر اور طراح میں بدفرق ہے کہ عشران زمینوں پر ہتے جن سے داقعتاً غذیبیا ہو، اگر کمی نے کھیتی باوی ہو، اگر کمی نے کھیتی باوی ہوں ہے جن سے غلتہ کھیتی باوی ہوں ہے جن سے غلتہ ہوں کا کہی نے بیاری کی اور غلی ہمیں ہوا تو بھی طراح لازم سیسے ادرایسا کفار پریختی کسنے میں ارسینے ۔ میں نار رہنے ۔

نے دخور میں اخلاف ہے تھیے کہتے ہیں اس کے دخوب کی سبب نماز ہے ادر صدت اس کی شرط ہے اور تحقید کہتے ہیں اس کے دخوب کے سبب ہے اور نماز اس کی شرط - دوسرا ہے اور تحقید کے نزدیک اس کے بڑکسس حدث اس کا سبب ہے اور نماز اس کی شرط - دوسرا تول ان محک مقدر حمد الله واللہ واللہ مناز کی مقدر حمد اللہ واللہ مناز کی کیساں ہیں -



ΔΛ.

فْصَلْ: قال القاضي أَبُوزَيْدِ الهَوَانعُ أَدُبَعَةُ أَقْسامِر مانع يُمُنَعُ إنعقادَ العِلةِ ومَانعٌ يمنُع تمامَها ومَانعٌ يمنعُ إبتداءَ الحُكيم ومانعُ يمنعُ دَوامَهُ - نظيرُ الاول بيعُ الحُرّ والمَيْتَةِ والدَّمِرِفَاتُّ عِلَامَرَالْمُحِلَّيَّةِ يَمْنَعُ انْعِمَّكُ دَ. النَّصَرُّ فِعِلَّةً كِلِوْفا دَقِ الحُّكِمِ وَعَلَىٰ هٰذَاسَائُو التَّعِلَيُفاتِ عِنْدَنَافَاِنَّ النَعْلِيقَ يُهْنَعُ الْعَقَاءَ النَّصَرُّفِ عِلةً قَبِلَ وَجُودٍ الشّرطِ على ما ذكرناه وَلِهذا لوحَلفَ لا يُطَيّقُ امرَأته فَعَلَقَ طلاق امْرَأْتِهِ بدُخولِ التّارِ لا يَحنَتُ ومثالُ الثّانى هلاكُ النِّضابِ في أثناءِ الحَولِ وَامتناعُ أَحَكِ الشَّاهِدَينِعِن الشَّهَادِ وَوَردٌ شَطِرِالعَقْدِوَمِثَالُ الثَّالِثِ البيع بشرط الخياد وبقآء الوقت في حق صاحب العُذي ومثالُ الرّابِع خيارُ البُّلوغ والعِنتِق والرُّوخُ يةِ وعدمُ الكِفائِقُ وَالْإِنِدِمَالُ فِي بابِ الحجراحاتِ عَلَى هٰذَا الْأَصِلِ وَهُذَا على إعتبارِجوازِ تَخْصِبِصِ العِلَّةِ الشُّرْعِبّةِ فَأَمّاعلى قولِ من لايَقُولُ بِجَوازِ تَخْصِيصِ العِلَّةِ فَالمَانِعُ عِنْدَةُ تَلَاثَةُ أَصَّامٍ مانع كَيْنْنَعُ ابْتِداءَ العِلَّةِ وَعانْعُ كَيْنَنَعُ تَمامَها ومَانَعٌ كَيْنُنَعُ دوامَ الحُكِم وَامَّاعِنْكَ تمامِ العلة فَيَثْبُتُ الْحُكُمُ لامحالةً وَعلى هٰذَاكُلُ مَاجَعَلهُ الفريقُ الأولُ مَا نِعَا لِتُبُوت الحكم جَعَلَهُ الفَرِيْقُ الثَّاني مَانِعًا لِمَّا مِالْعِيلَة وعلى هٰذا الأَصْلِ يَدُوْدُ الكلامُ بَيْنَ الفَربِقِينَ ـ فصكل. الفَرْضُ لُعُنَةً هِمُوالنَّقَدِيرُ ومَفروضاتُ الشِّرعِ

مُقَدَّ داتُهُ بِحَيْثُ لا يَحْتَمِلُ الزِّيا وَلَا وَالنُّقُصَانَ وَفِي الشَّرَعِ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطِعِيّ لا شِبْهَةً فيهِ - وَحُكُمُهُ لُزُومُ العَمَلِ بِهِ وَالْاعتقادِ بِهِ وَالْوُجِوبُ هُوَ السُّقَوْطُ بِعِيْ مَا يَسَقُطُ عَلَىٰ العكبوبِلَا إِخْتِيادٍ مِنْهُ وَقِيْلُ هُوالوَّجَبَةُ وَهُوَ الْإِضْطِلَابُ سُتِيَ الوَاجِبُ بِذَالِكَ لِكُونِهِ مُضْطَرِبًا بَيْنَ الْفَرْضِ وَالثَّفْلِ قَصارَفرضًا فِي حَقِّ العَمَلِ حتى لا يجوزُ تركُه وَنَفُلًا في حَقّ الْإِعتِقادِ فلا يَلْزَمُنَ الْإِغْتِقَادُ بِ مِجَذُمًّا وَفِي الشُّرْعِ هُوَمَاثَبَتَ بِدَلِيلِ فِيهِ شِبْهَةٌ كَالآيَةِ الْمُؤَوِّلَةِ وَالصَّحِيْحِ مِنَ الأَحادِ وَحُكَمُ لَهُ مَاذَكُم ناوالسُّنَّةُ عِبارَةٌ عن الطَّونيتِ المَسْلُوكَةِ المَرْضِيَّةِ فِي بابِ الدِّينِ سواءٌ كَانَتْ من رسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ أُومِنَ الصِّحابَةِ قُالَ عَلَيْهِ التَّلامُ عَلَيْكُمْ دِبُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الخُلفاءِ مِنْ نَعْدِى عَضُّواعَكُنِهَا بِالنَّوَاجِدِوَ حُكَمُهَا آنَّهُ يُطَالِبُ السَّرُءُ باحيائها وكشتحق اللائمة بتركها الأان يتركها بِعُنُدٍ وَالنَّفْلُ عِبَادَةٌ عَنْ الزِّيادَةِ وَالغَنيمةُ تُسَتَّى فَالَّا لِانْهَا ذِيادَةٌ عَلَىٰ مَا هِمُوالمَقْصُودُ مِنَ الْجِهَادِ وَفِي الشَّرْعِ عبَارَةٌ عَمَّاهُ وَذِيادَةٌ عَلَى الفَارْخِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وِحُكُمُهُ أَنْ يُتَابَ المَدْءُ عَلَى فِعلهِ ولا يُعاقَبَ بِتَرْكِهِ وَالنفلُ والتَّطَوُّعُ نَظِيرانِ -فصل: قاضی الوُزیدر جمزاللہ فرط تے ہیں (کسی محم کونابت ہونے سے رو کئے والے)موانع جارقتم ہے ہوتے ہیں۔ ایک وہ مانے جوعلت کا انتقاد روکہ

Click

دے دوسراوہ مانع جوعلّت کا تمام ہوناروک دے تیبرا وہ مانع جوابتدار حکم کو منع کرفیے (حکم نابت نہ بیونے فیے) چوتھا وہ مانع جوحکم کا دوام روک فیا یہے (مانع) کی مثال آزاد آدمی مردار ، اورخون کا بیجنا لیے کہ منام ہوا نہ بہونا حکم تابت کرنے کے لیئے تصرب (بیع) کے بطورعلّت منعقد ہونے کو روک دنیا ہے اور ہمارے نز دیک تمام تعلیقات اسی معنی رہیں کیونکہ تعلیق ہ یحے پانے جانے سی قبل تصرف کے بطورعلّت منعقد ہونے کوروک دیتی ہے۔ جيب كريتي يهيم سن باين كرديا - اسى لئة الركسي شخص في قسم أنها في كدوه ايني بوي کوطلاق نہیں وٰے گا۔ بھراس نے اپنی بیوی کی طلاق دخول دار رمعلی کردی **واں** کی قسم نہیں ٹوٹے گئے دوسرے مانع کی شال دوران سال نصاب کاملاک ہو**نالا** اه ایک چیزکسی حکم سے لیے علّت ہے ،جہاں وہ علّت ہو وہ حکم موجود ہو ماہے جیے خرد اینا مالک ہوجانے کی عنت ہے بطلاق دیناعورت کے آزاد ہوجانے کی عنت ہے ۔ اگر کسی حبار اس علت سے وہ حکم ابت نہ ہوتو وہ ال کوئی مانعے ضرور موجو دہ وہاہیے جوعلّت سے حکم ابت نہیں ہونے دیں ا اب انع كي حاد اقسام بين وقال يد كمات حقيقة أمنعقد بي نهبين بوتي و دوم يد كمكمل منعقد نهبين ہونی کے حصد منقد ہونا ہے ، کچے نہیں ۔ سوم پر کملت تومکل طور برمنعقد ہوجاتی ہے مگر ومال ایساعدر شرعی آجابلہ حوصم نابت نہیں ہونے دیتا بچہارم یہ کا حکم نابت میں ہوجاتا ے مگربعد میں بندے کے بیے ایسااختیارِ شرعی نابت ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اس بھم **کوختم کردی**۔ له بیلے مانعے کی شال میں ہے کہ آزاد شخص یا مردارا و زخُون کوفروخت کیا گیا توخریدار کی ملک ثابت نبين بوتى كيونكربيع جوعلت ملك بي ثابت بى نبين بوكى . دوسرى مثال بيد كمكى في تعليق كى اوركها اگر تو دار مين داخل بُوتى تو تَحِصُ طلاق ب يوطلاق علّت ب آزادى كى .. مگرجب مک شرط مذیا تے جاتی علّت یائی ہی نہیں گئی۔ یہ ہمارے نزدیک ہے شوا فیع کے **زدیک** تعلبق وقت من معلم ہی سے بطور عتب منعقد ہوجاتی ہے۔ البتہ حب کک شرط نہ آئے اس کا اثر Click

دوگوا ہوں میں ہے ایک کا گواہی ہے ڈک جانا اور ( بائعے یامشتری کا)عقد کے ایک حقے کور د کردیا ہے اور تنسیرے مانعے کی مثال مشرط خیار پر بیج کرنا اورصاحیت کے قیمیں وقت کا باقی رہنائے اور چیتھے مانع کی شال بلوغ ،عتق اور رویت كا اختياري اور كُفوكا نه ملنا اور زخمول كي معامله مين زخم كامل حاماً بهي اسي قاعده برشه بيبان اس صُورت برمبني ہے كمقلت شرعيد كي تخصيص كا جواز معتبر ماما

ظاہر نہیں ہوتا ۔ جبیا کہ بیجھے گذر حیکا ،مگرا حناف سے نز دیک ابھی طلاق منعقد نہیں ہوتی اِسی بیے اگرکسی نے قسم اٹھاتی ہوکہوہ اپنی ہوی کو طلاق نہیں نے گا پھیراس نے دخولِ دار پطلاق معلّق کی تو دخول دارسیقبل اس کی تسمنہیں ٹوٹے گی۔

له نصاب کامانک ہونازکوۃ کی علّت ہے الحقی تھیاف میں جواسے زکوۃ کاسبب کہاگیاہے توسبي معنى علن بى ب ـ احكام شرعيه مي سبب اورعلت مين فرق نهيين ـ اگر دوران سال نصاب بلک جوجاتے توعلت مکمل مذہوسکی، إسى طرح ایک گواہ گواہی سے دے دوسرا کے جاتے توعلت محمل منهُوئی حس سے فیصلہ کیا جاسکے ۔ بیچ سے بعد بائیے اور شتری میں سے کوئی ایک المکار كر نسے توعقد كالكب شطر (مصلم) ختم ہوگيا او بعلت محمل ند ہوسكى ۔

له بیع ہوتی مگر خرید رہے کہد دیا کہ مجھے اختیار ہے کہ تین دن سے اندر اندر اگرجا ہوں توسود ا والبي كردول ريشرعًا حاتز ہے۔اسے شرط خيار كہتے ہيں ۔ حب كك شرط خيار كي مّدت ختم نہ جو حربدارما لك نهبين بن سكناحا لانكه بيغيم يحمل برويجي ہے ۔عنت محمل ہے مگر حکم نابت نہيں كيونكم نثرط خیارعلت اور حکم سے درمیان مانیج آگئی ہے معذورین جیسے لسل لول والٹینخص سے حق میں جب يمك نماز كاوقت بهووضو لوشنے كاتكم نهبيں رحالانكەعلّت موجود ہے مگر حكم ابت نهبير كيونكه

عذر درمیان میں مآئل ہو گیاہے ۔ ته باب ما دادا کے سواکسی اور نے نیتے ایج آگا بلوغ سے قبل نکاھ کردیا ، نکاھ ہوگیا ۔

242

جاتے جبکہ اُس خص سے قول کی بنیا دیر چخصیصِ علّت سے جواز کا قائل مہیں **ال**ے کی صرف تین اقسام ہیں ۔ وَہ مانع جو ابتداءِ عِلْت سے نَعِے کرے ، وَہ مانع جوعلت ا کا تمام (مکمل) ہونا رو سے اور وہ مانع جو حکم کا دائم ہ فیا روک ہے ۔ جبکہ علت سکتے تمام ببونے پربہرصورت حکم ابت ہوجا تاہیے تو اس (انتلاف کی بنیاد) برج**ں بھی جیز** كومهلا فرنق ثبوت يحمس مانع سمجتنا ہے واسے فراق ثانی نے علت سے تمام برسف كامانع بنا ديات اوراسي نبيا دير دونول فريق ميں بات حليتي شهد -فصل : فرض کالغوی معنی اندازہ کرنا ہے اور شہ عِی فرالض بھی تنہ *رع کے* **ایسے** عتت بھی کمل ہے اور حکم بھی ماہت ہے اورا گر زوجین میں سے کوئی مرجائے **تو دوسرا اس ک**ا وارث بھی ہے مگر بابغ ہونے سے بعد بھے یا بھی کو اختیار ہے کہ لکاح ختم کروہے ۔ اس فے نكاح ختم كرديا تووه ختم بوينائے گا۔ آقانے غلام كا نكاج كرديا يع يين غلام آزاد ب**رگيا تواكس اس** نکاح محضم کسنے کا اختیار ہے ۔ خریدار نے بن د کھیے پیز خریدلی ۔ ملت بھی کمل ہے اور حکم **بھی بت** ہے۔ اب دیجھنے پروہ جیز ناقص ٹابت ہوتی توبیع توڑی جاسکتی ہے۔ ان تمام مثالوں میں ا**یسا الغی آ** ئياب حوجكم كادوام خنم كررواب -ک اب مک کابیان امام ابوزید رحمذ امتد علیه اور انکے متبعین شل امام کرخی رحمهٔ المتدوغیر عم کا بیع-مگر فخر الاسلام زحمر سے نزدیک ایشانہیں ہوسکتا کے علّت مُحمل ہو اور حکم ثابت نہ ہو۔ اسے م ہی علّت کی خصیص کوعلّت انہے حکم ہے جُدا ہوگئی ہے ، اس بیے دہ ما نع کی تعیری منہوں مانتے اور حباں ایسا ہے جیسے معذور کے تی میں وضور کا نہ ٹوٹنا وہاں وہ علّت کو مکمل ہی نہیں منتے بخفیفنت میں بیزز ای منظی ہے۔ اب سلسل بول والے سے حق میں خواہ یہ کہو کہ مل**ت بی کمل ک**ا يونكه سركان أبرنا التبارنهين يابير كهوكيملات محمل ب مكركسي عذريت حكم تابت نهي**ن وولول** 

175

اندازے ہیں جوزیادتی اورنقصان کا احتمال نہیں رکھتے اور شرعی اصطلاح میں فرض آ کہتے ہیں جواسی طبی دلیل سے نابت ہوجی میں نجید شہیں ۔ اس کا تحکم ہے ہے کہ اس بیمل اوراغتقاد لازم ہے اوروج ب کا لغوی عنی گرنا ہے بعنی واحب وہ ہے جو بندے پراس کے اختیار کے بغیر گریڑے اور بعض علما رہے ہیں کہ واحب کو گربیت ہے جو بندے پراس کے اختیار کے بغیر گریڑے اور واجب کو اس لیے واحب کہا جا آ ہے کہ وہ فرض اور نفل کے مابین مصطرب ہے عمل کے حق میں فرض ہے۔ جا نجیا ہے اور واحب کو اس اسے حتما مانا لائد کم جندیں اسے حتما مانا لائد کم نہیں اور اصطلاح شرع میں واجب وہ ہے جو ایسی دہیل سے نابت ہوجی میں فرخ ہے شہیں اور اصطلاح شرع میں واجب وہ ہے جو ایسی دہیل سے نابت ہوجی میں شہر ہے۔ جو دین میں ہندیو شہرے۔ اس کا تحکم ہم نے شہر ہے۔ جو دین میں ہندیو (ایسی) وکرکر ڈویا ۔ اور شنگ کا نفظ اس طریقے سے عبارت ہے جو دین میں ہندیو

اله فرض دیل قطی سے نابت ہوتا ہے جیسے قرآن کی ایسی نصر جس میں کوئی تا ویل تخصیص ننہو۔ یا حدیثِ متواز اوراس کا مُنکر کا فرہے اس براعتقا دیجی لازم ہے اور عمل بھی۔ اس سے اس کو فرض کہتے بیں کے فرض کامعنی اندازہ کرنا ہے اور کسی جیزی حد بندی کرنا ہے۔ انتد نے فرائض کی حد بندی خود کی

ہے اس میں کمی بیشی جائز نہیں ۔ سی نفظ وجوب دومعنی رکھتاہے ۔ گرنا یا واقع ہوجانا ۔ جیسے قرآن میں ہے ۔ فَإِذَا وَجَبَتُ مُجِنُو بُیھا ۔ جب جانوروں سے پہلو زمین پر گریڑیں بعنی انہیں ذہبے کردیا جائے (سورہُ عج آیت؟؟)

اور مضطرب ہونا 'جیسے بی میں کہتے ہیں۔ و حجب فکر بی میرا دل دھر کتا ہے اور ارز نا ہے۔ واجب کو اس بیدان مہوجاتا واجب کو اس لیے واجب کہتے ہیں کہ وہ بندے پرشری کی طرف سے گریٹی ہے اور اس پراازم ہوجاتا ہے اور یہ ضطرب بھی ہے۔ یہ ایسی الیل سے نابت ہوتا ہے جس میں کچھے شہو۔ اگر یہ شہر نہ ہوتا تو

44

وزیمل ہوخواہ وہ نبی ستی امتٰه علیہ وتم کی طرف سے ہو یاصحابرام کی طرف سے نبج صتی امتٰه علیہ وسلّم کا ارشاد ہے تم پرمیری اورمیرے بعدمبرے فلفاء کی سُنّت لاز

ہے اس پرلینے دانت گاڑ دو (مضبُوطی سے بکڑا لو) ترمذی وابنِ ماجہ۔ اس کا حکم یہ ہے کہ شرخض کوسُنّت زند و کھنے کا تُحکم ہے اور اس کے ترک پروہ ستی ملامت ہے۔ الا بیک کسی عذر سے ترک کر شے اور نفل زیادتی کو کہتے ہیں۔ مالِ غینمت کو

ین کارور کی سے باری ہے جرم کا دور بباب سے وائد ہو، ان وہ م سے بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ \_\_\_\_\_\_ الدّا کیعین ہے، یہ نماز باجماعت سے وجوب پر دلالت کرتی ہے مگریۃ اُدیل کہ جیبے دوسرے مسلمان نماز پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو، نماز رک ندکرو، بھی تمل ہے اور مدین کی مثال قصیہ وا

الشوارب وَأَعْفُوا اللَّحِي بِحِدِدُ السي محدِدِ السرائين مُرْجَوِكُمْ خِرُواحدَ بِ اس بِي فرضيت ابت نہيں ہو تحق الغرض واجب ميں شبري وجب في المراد علم الله علم الله علم ب، يه اعتقادين سُنَّت كي طرح ہے اورعمل ميں فرض كي طرح .

بے ایرا عتقادیں سُنّت کی طرح ہے اور عمل میں فرض کی طرح ،

الم ی سُنتِ مُولَدہ کی بات ہے ، جو کام نبی صلّی الله علیہ وسلّم نے ہمیشہ کیا اور کمجی ترک منہ کیاوہ واجب ہے اور جے کہمی بیان جواز کے لئے ترک کردیا وہ سُنّت مُولِدہ ہے۔ اسی

طرح جو کام صحابہ کرام نے بابندی سے کیا جسے تراویج دہ بھی سُنْتِ مؤکدہ ہے۔ جُرُ مان کو سنت کو کدہ کے در میری اور میرے فلفار کی سُنت لازم ہے۔ اور فرایا تم بیمیری اور میرے فلفار کی سُنت چھوڑ دی اور فرایا مَن نَدَ کِ کُ سُنّت کی لے دین لُ شَفاعت یہ جس نے میری سُنّت چھوڑ دی میری شفاعت نہیں بائے گا۔ اس کا بھی جھپوڑ نا اگر بلا وجہ ہوتو باعثِ ملامت ہے اور ترک کی عادت بنا نا باعثِ عذاب ہے جب غیر تو کو کہ شنت قریبانفل ہی سے حکم میں ہے۔ یہ وہ ہے جو عادت بنا نا باعثِ عذاب ہے جب غیر تو کو کہ شنت قریبانفل ہی سے حکم میں ہے۔ یہ وہ ہے جو

744

يه به كدآدى كواس محكر في ريواب طِها بعداور جيوال في كواس محكر في والب المات ال

فصل: العَزِيْمَةُ فِي الْفَصَّلُ إذاكَانَ فَ نِهَا يَة الوَكَادَةِ وَلِهَٰذَا قُلْكُ الْفَصَّلُ إذاكَانَ فَ نِهَا يَة الوَكَادَةِ وَلِهَذَا قُلْنَا إِنَّ الْفَرَا مَعَلَى الوَهْ فِي عَوْدٌ فِي بَابِ الظِّهَا لِلِأَنَّةُ وَكَالِمَ وَهُوهِ وَاعِنْكَ قَيْمِ اللَّهِ الْفَلَالَةِ مَا يَعْتَبُرُ مَوْجُودًا عِنْكَ قَيْمِ اللَّلَاكِةِ وَلِهِذَا لَوَقَالَ آغَنِيمَ يَكُونُ حَالِفًا وَفَى الشَّرِعَ عَبَاللَّا عَلَى اللَّهِ عِنَاللَّا عَلَى اللَّهِ عِنَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَبَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَل

الى يُسِرِبواسِطةِ عُدْرِفِ المُكَلَّفِ. وَانْوَاعُهَا مُحَنَّلِفَةٌ لِإِخْتِلافِ ٱسْيَابِهَا وهِي أعزارُ العِبادِ وفي العاقِبَةِ تَوُّولُ إلى نُوعَين أحَدُ هُمارُ خُصَةُ الفِعْل مع بَفاءِ الحُرْمَةِ بِمَنْزِلَةِ الْعَفُوفِ بَابِ الْجِنَايَةِ وَ ذَالِكَ نَحُو إِجِواءِ كُلِمةِ الكُفْيِ على اللَّسَانِ مَعَ الْحُمِينَانِ القَلْبِ عِنْدَ الْإِكْرَا فِوصَبّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّم وَإِتالانِ مالِ المُسْلِمِ وقتِل النَّفْسِ ظُلْمًا وَحكمُهُ أَتَّهُ لُوصَكِرَحتَّى قُتِل بِكُونُ مَأْجُورًا لإمتناعه عن الحرام تعظيمًا لِنهِى الشّادع عِكيْهِ السَّلامُ وَ النُّوعُ الثَّاني تَعَنِّي يرُصِفَ فِي الفِعْ لِيانَ يَصِيرُ مُباحًا في حَقْهِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: فَكُنِ اضْطُرَّ فَى مَخْمَصَةٍ ـ " وَذَٰ لِكَ نَحُو الإكلةِ عَلَىٰ أَكِلِ الْمُبْتَةِ وَشُرِبِ الْخَمْرِ وُحُكُمُهُ أَنَّهُ لَوا مُتَنَعَ عَن مَنَاوُلِهِ حَتَى قُتِل بِكُونُ اثِمًا بِامْتِناعهِ عِنِ المُباح وَصادَكَقاتِ لِ نَفْسِهِ ـ فصل، دالاختيجاج بالادليل، انواع مِنْهَا الْاستِدالالُ بِعَكْمُ العِكَةِ عَلَى عَدمِ الْحُكِيمِ مِثَالُهُ القَيْئُ عَيْرُناقِضِ

فصل - رالاختِجائ بالأدليل انواع مِنْهَا الْاستِدلالُ بعَ لَهِ العِلَّةِ عَلَى عَدِمِ الْحُكِم مِثْ الْهُ القَيْئُ عَيْرُناقِضٍ لاَنَّهُ لَم يَخُرُح مَنَ السَّبِيْلَيْنَ وَالْاَخُ لِان لا ولاد بَيْنَهُ مَا وَسُئِل عن مُحمدٍ ايجِب القِصاصُ على شَرِيكِ الصَّبِيّ وَقال لا لاَنَ الصَبِيّ رُفِعَ عند القَلَو مَنَ الكَر السَّاعِلُ وَجَب ان يَجِب عَلى شريكِ الآبِ لاَنَّ الكَب لاَنَ فَعُ عنهُ القَلَو مَا يَالِي اللَّهِ الْمَالِي اللَّهِ المَالِيةِ عَلَى عدم الحُكوب مُنْزِلة ما يَقِالُ لَمْ يَمْتُ فالانَ لا نَهُ لو عدم الحُكوب مُنْزِلة ما يقالُ لَمْ يَمْتُ فالانَ لا نَهُ لو

يَسقُطُ مِنَ السَّطُحِ إِلَّا إِذَاكَ نَتَ عَلَةُ الْحَكِمِ مُنْحَصِرَةً فى معنى فيكونُ ذالِكَ المَعنى لازمًا لِلْحُكُوفَيُستَكَالٌ بِانْتَفَائِهِ عَلَىٰ عدمِ الحُكرِمِثَالُهُ مَارُوِى عن مُحتدٍ اَنهُ قَالَ وَلَهُ المَعْصُوبَةِ لَيْسَ بِمُضْمُونِ لِأَنهُ لَيْسَ بِمَعْصُوبِ وَلاقِصاصَ عَلى الشَّاهِدِ في مسَّلةِ شهدود الفِصاصَ اذارَجَعُوا لِا تَهُ لَبْسَ بِقَانِلِ وَذَالِكَ لِانَّ الغَصبَ لازم وليضمان الغصب والقتلُ لازم ولوحود القِصاصِ وكذالك التَّمَسُّكُ بِاسْتِصْحابِ الحالِ تَمَسُّكُ بعدم الدّيلِ إِذْ وَجُوْدُ الشَّيِيِّ لِا يُوجِبُ بَقَائَهُ فَيَصَمَّلُحُ لِللَّافَعِ دُونَ اللالذامرِ وعلى هَا ذَا تُلْنَا مَجهولُ النَّسَبِ حُـرٌّ لَوَادَّعِي عَلَيْهِ إَحَكُ رِقًّا ثُمَّ جَنَى عَلَيه جِنايَةً لَا يَعِبُ عَلَيْهِ إِدْشُ الحُرِّ لِأَنَّ إِيْجَابَ آدشِ الحُرِّ إِلْ زَامٌ فلاَيَتْبِتُ بِلادليلِ وعلى هذا قُلنَا إذا ذَا ذَا ذَا لَهُ عَلَى الْعَسَرَة ف ٱلحَيضِ وَلِلْمَدُ مُ لِإِعَادِلَا مَعْدُوْفَةٌ دُدَّت إِلَى ايامِ عادتِها وَالدَاعِدُ إِسْتَحَاضَةً لِأَنَّ النِّرائِدَ عَلَىٰ العَادَةِ إِتَّصَلَ بِكَامِ الحبض وبدم الإستحاضة فاختمك الآمرين جميعًا ضلو حَكَمْنَا بِنَقْضِ العَادِيْ لَيْمَنَا العَمَلُ بلادليلِ.

حکمنی بِنقضِ العادة للهِ لَـزِمُنَا العَـمَلُ بلا د لبیلِ ۔ فصل : عزمیت کامعنی ایسا ارادہ ہے جونہایت بختہ ہو۔ اسی سیے ہم سکتے ہیں کہ ولمی کائیخہ ارادہ باب ظہار میں رجوع کرنے سے برابر ہے ۔ کیونکہ بختہ ارادہ موجود چیزی طرح ہے۔ اس لیے دلیل کی موجود گی میں اسے موجود ہی شمار کیا جاتا ہے ۔ اسی لیے اگر کسی نے کہا ' میں نے کیج ارادہ کرلیا ہے (کہ ایسا کروں گا) تو وہ مم اسی لیے اگر کسی نے کہا ' میں نے کہا ہے اور کہ کہ ایسا کروں گا) تو وہ مم

الخانے والانتمار موگائے اور شریعیت میں عزبیت ان احکام سے عبارت ہے جوہم پرابتدار سے لازم ہیں۔ انہیں عزبیت اس لیے کہا ما آہے کہ یہ ( اپنے وجودیں نہایت بُختہ بیں کیونکہ ان کاسبب بہت سُختہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ حکم فینے والے (خلا) کیا طاعت فرض ہے۔ کیونکہ وہ ہمارا اللہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔

له اس فعس يرمُعنف في عزميت أوريضت كافرق بيان فروايا بعد يبلي عزميت كالغوى معنی اوراس کی تحقیق بیان فرطتے ہیں کد عزبیت عزم سے ہے جس کامعنی ٹینتہ الدو کرناہے جیے قرآن كريم يسب و شاور هُ عرفي الامر فأذا عَدْ مَت فتوكل على الله الأكون عد براجم معاطد مین مشوره سے لیں میرجب آپ پخته ادا ده محلین توا ملد برجمروس محری (اور کام شرمة كردير ) شوره آل عمران ٩٥١ . اورج نكر مُخِنة الأدسے كوم بم كتبتے بيں اسى سببے ظهار كرسنے معد بعد المحركوني تنخص بيوى مع جمائ كأيخة الدوكوس اورجماع مع ابتدائي آثار شأا بوس و ئ رئس مصمادر موں تو اسے رج بے ہی شمار کیا جاتا ہے اوراس بر کفارہ لازم آ جاتا ہے اورا گر كيى فيقم أملف كانتيت معيول كو أغذم أن لا أفعل كذا مي مجنة الادم توامول سمديدكم نهين كردر كاتواس كريدالغاظ ( باختلامن فقباء) قعمة كاربعل سف اور المحراس ن ودكام كياتواس ريقم كاكفاره لازم موجلت كا يم كحجيوس في بالله يا تالله كالفظ شعبى بولامو-كيفكد يدنغلبذات خدقهم كامنهوم مكتاب مبياكه أتخلف كهنا تعميه عنواه بالمدندكها علق المد اصطلاح شرع بن عزيب وه احكم بن جوا بتداؤم من كية محمة بن اوران كاكسى مذيت

کے اصطلاح شرع میں عزیمت وہ احکام ہیں جو ابتداء ما ری کے سے ہیں اوران کا سی مذہب تعلق ہیں اوران کا سی مذہب تعلق نہیں ، جیسے درمنان میں روز و رکھنا یا طہر سے چار فرض بجھنا ابتداء فرض ہے ہیکسی مند ہا مبنی نہیں ، جیسے درمنان میں روز و رکھنا یا طہر سے چار فرض بجھنا ابتداء فرض ہے ہیں کہ مجار سے خالق درمان و میں ہے۔ ابت الکھوں کروڈوں احسانات انہیں عزیمت اس سے کہتے ہیں کہ مجار سے خالق درمانی سے ابتدائی کا یا بند کیا ہے اور اس رہمی تواب کا وعدہ فرایا ہے توان کا لزام و دجم ب

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

اور مزیت کی اقسام وہی ہیںج ہم نے وکر ویں مینی فرض اور واجاب بجروست ر نعنت میں اسانی اور سہوںت سے عبارت سے اور شرع میں سی معاملہ کوشکا سے آسانی می طرون مجیروینا اس عذر کی بناء برجوم ملکفت (بندسے) میں ہو زخصت کہلانا اللے واس کی مختف تیمیں ہیں میونکہ اس سے اساب مختف ہیں اور وہ بندول سے منسين اوربالآخربه (سب اتسام) وقسيون مين لوث آتي بن . ايك توحرست ك إقى ريهة بوسع مى نعل كى رفعات كامل جاناب - برم ك معامله من معافى وبطت اس كاشال يد به كركس سيم بوركس في رزبان بريكم تأخريد كاماري كزناجب كدول مين المينان مهو - اورنتي أكرم متلى الله علية إله وتلم كي شان مين (معاذالله مم معافا للير، بداوي كذا الديستمان كا المناتع كرنا الوركسي مان كاظلمًا الدوالنا وال كالحكم بيب كرام أس شفس في (بعي مجور كمامي بو) مبركمات كي كداستة مّل كرديا ميا تدأسية ثواب مليحا كيوككداس سفعها حب شريبيت متى الشيعلية آليه وتم كينهى سے احترام یں حرام سے عود کوروکا ہے اور وسری قسم مل کیمینت کا بدل مانا ب باین طور کدوه فعل بندر سرحت میں جاتز موجات، الله تعالی کا ارت وسد:

" توقیخص جوعبوک میں مجبور ہوگیا "الا (سورہ مائدہ آبیت ۳) اور اس کی شال پیہ ہے کہ كى كومردار كھانے اور شراب بيلينے برىجبور كرديا جاتے، إس كائحكم يدب كدا كروه اس (مرداروشراب) سے مینے سے بازر باتا آنکہ قتل ہو کیا تو وہ گنا ہاگار ہوگا کیونکہ وہ مباح چیزسے ڈکاسبے اور وہ اس تخص کی طرح ہوگیا جب نے خودکشی کی۔ فصل: بلادلیل استدلال کی کتی اقسام ہیں۔ان میں سے ایک یہ ہے کہ (ایک) ا حکام رخصت کی دو سمیں بڑی واضح ہیں۔ میرقسم بیہے کہ کسی بندے سمے حق بیں حرام فعل کا جو ازبیدا ہو میلئے بایں طور کہ وہ فعل دوسرے نوگوں کی طرح اس مجبور بندے کے حق میں جرح ام ہی شار کیا جائے البتہ اسس حرام کی دینوی یا اخروی سزاسے اسے معافی دیوی علتے الکل اُسی طرح جیے کسی نے جنایت کی جو کسی میکسی بر دیاوتی کی جواوروہ است معاف کر شے منزا كامُطالبه نذكري جي المحركُفًا دكس خص المان كوكلمه كفريد كين برجبور كرين شلانبي مستى المتعطية إلهوتم کے ق میں (استغفرانلہ شعراستغفراللہ) بے ادبی وکشاخی والے الفاظ بوسنے پرمجود کریں بصُورت ديمير مار و لين ياكوتى عضوكات بين كي وهمكي دير -اس كالمحكم بيب كر بندے كيلة اس فعل كوحرام تمجيتے ہؤئے اس كا كونا حائز ہے اور اگروہ ڈٹ جائے حتیٰ كدلستے تل كرديا حاج تووه شہیدشمار ہوگا۔اس کی بیشال بھی ہے کہسی کومجبور کیا گیا کہ وہ ددمرے شمان کوتنل محی یا اس کاقیمتی مال لف کرے مثلاً چوری کرے ، کو اگر اس نے انکار کیا اور قتل یا زخی ہونا گوار کو لیا توا دللر کے ال جزائے عظیم کاستی ہے ۔ موسری قسم یہ ہے کمجبوری کی صورت میں کوئی حرام فعل بنار كے بن میں اپنی حرمت كھو فرے اور اس كے ليے مباح ہو جائے اب اگروہ اس سين بچے كے ساتے عان نے دے یا زخی ہوجاتے توگنا ہاکارہے کیونکیمباح کام سے نیچنے کے سے جان دیناجائز نہیں۔ بكن وُدُش ب، جيكس كوشراب پينے يامرواركهان برجبوركيا جائے تواسے كه اليناج بيتے يا شراب كسوابياس مجران كوكيم نه جوتوبيابانهين مرنام بسية يشراب بي كرمان بجالينا جامية.

Islami Books Quran & Madni Ittar Ameen Pur Bazar House Faisalabad

علّت مے نہ ہونے سے تھے کے نہ ہونے کا استدلال کیا جاتے۔ جیسے (میہ کہنا کہ) تھتے وضوء نہیں توڑتی کیونکہ یہ (پیٹیاب سے) دوراستوں سے نہیں لیکی اور بھائی ا پنے بھاتی پر آزاد نہیں ہوتا ، کیونکہ دونوں میں ولادت کارت تہ نہیں ۔ امام محسمت رحةُ الله طبيه سے سوال کیا گیا، کیا بیتے سے ساتھ (قتل میں) شرکی آدمی پرقضاص

ا پوئک قیاس کی بعث جاری ہے - اس لیے قیاس کی چند غلط متورتیں بھی باین کی جارہی ہیں ' جيم صنف في " احتجاج بلادس " كانام ديا ب كرج جيز دس منتي نهيس اسعد ديل مانا حا اس کی ایک قیم بیر ہے کہ سی تھی سے تبوت سے لئے ایک سے زائد علتیں ممکن ہوں تو ان میں ے ایک علت کوغیر موجود دیکھ کواس کی حکم سے نہ ہونے کا اشد لال کرنا ، مثلاً یہ کہنا کہ قبے اس لتے وضوء نہیں توٹنی کربیرپشیاب کے دونوں راستوں میں کسی سے نہیں نکلی کیونکہ مرون سبيلين يحكسى چنر كانكلنا بى نقض وضوء كى عنت نهين، مطلقاً جسم سے نجاست كانكلنا فقني وضوء كي منت ب ينانج ون كلف سي وضو الدائم بعالانكه وهبديلين سينهين كيكا - المطمح قے میں معدے سے بی رطوبات نے کرنگلتی ہے توخون کی طرح کھیری ۔ گرمعاملہ بیہ ہے کہ امام شافعي رحمة الله عليه قنة ياخون فيكلف سے وضوء كا لوٹنا تسليم بهي كرتے اور جن احاديث سے بم التدلال كرية بين الفين وه لائق حجت نهبي گردانته ين الني مديث مين الوضوء مين كل كيم سائل \_ ( دارقطني وكامل ابن عدى) اورسيده عائشه الم المومنين رضي الله عندسه مریث نبوی مروی ہے کہ مَنْ اَصَابِهُ فَیُرِیُّ اودُعاتُ اونکُسُ او منی فلینصرف فلینوضاء المز (ابن ماجه و دارّطین) - اس کی دوسری شال پیسپے که اگریجاتی ایسے بجاتی کو بو خلام مو خربید سے تو کہا جائے کہ وہ اپنے بھاتی کے تی میں آزاد مہیں ہوگا کیونکہ دونوں میں ولادت كارشة نهين أمحرباب بيني كوما ببيا باب كوخريد يتب وه أزاد هوماسب - عالانكه ايساكهنا ميهيج نہیں ہے کی نکہ جھی قریبی رکشتہ دار اپنے قریبی رکشتہ دار کو (کد اگر دونوں میں سے ایک (بتنهماسشيه أنكعصفحدي)

واجب ہے ؟ آپ نے فرایا ، نہیں اکیونکہ نی سے الما اُن گئی ہے ۔ سالوں اُن کی ہے ۔ سالوں اُن کی ہے ۔ سالوں اُن کی ہے ۔ اُن کو کہ اُن کو کہ اُن کی ہے ۔ اُن کو کہ اُن کی کہ اُن کی کہ اُن کی کہ اُن کی کہ ۔ اُن (ایک) طلت کے شہوں اوا کی کہ ہے ۔ اُن (ایک) طلت کے شہوں مرا کیونکہ وجیت نہ ہونے کہ اور استدلال اسی طرح ہے کہ ایول کہا جانے کہ فلال آ دی نہیں مرا کیونکہ وجیت سے نہیں کو ایسوائے اسکے کہ مقت سے کہ اور اس کے مقت سے کہ ایک مقت سے کہ اُن جانے کہ استدلال کیا جاسکے گا ۔ اُس کی مثال یہ ہے کہ امام می سے موایت کی گیا ہے کہ استدلال کیا جاسکے گا ۔ اُس کی مثال یہ ہے کہ امام می سے دوایت کیا گیا ہے کہ آپ نے فروایا ، خصب شدو اور اُن

بنيعا شيركنشد سند ، كومرد اور دوسر ب كوعوست شما دكيا جائة توان مين نيكاح مبائز ند بوجيده معتطف معاتى ، خربيس تووه آزاد بوم انا سبت مديث مي سبت - مَنْ مَلَكَ ذا دَحْم و محرم ) فَعَنَى عَنْ اللهُ وَاقَدَ مَمَا بِ العَمَاقُ ، منداحد بن منبل عند الأواق و منداحد بن منبل بلد يغير مدوا

Click

ك نيد كي منها ن لازم نهيس ،كيولك وه خصب نهيس كما محما اورقعما من سيم كوا بول كم معلم میں کوا و پرقصاص نبیں جبکہ وہ کوا ہی ست رجو کا کولیں ، کیونکہ کوا ہ قابل نبیں۔ یہ اس لیے ب كفسب كضان ك يق فعسب كابونا ضرورى سب اورتساس ك اليتاتس كا بهونا ضرورى المين و اسى طرح مال كى كيفيت و كيكه كو وليل بجوانا بعى الما وليل كم تعدلال بے كيوكك كيى جنركا (مامنى ميں) يا ما جانا اس سے (مال ميں) باتى رسينے كو واجب نہيں كرّا تريه (استدلال) وفي مررك سية توميح ب الاام ك سية نهين الى الى بم كبت بين رجبول النسب أدى آزاد (شار بونا) بعد المحراس بركوني شفس ملاى كا دوی کرسے میراس برکوتی جنابیت کرے توجنابیت کرسنے فیلے برآزا وا وی والی تیت لازمنهيس كسنة مى كيونكم أزاد أوي وي ويت لازم كونا الزام مي جوبلاديس الماست نهين بوسكنا أوراس بلياديهم (ييمي ) سكت بين كدخبب نوين (حيض) وس ونولست الدائر المراكم كالميت مين ايب بي علمت جوالواس كان بول سي حكم كان بوسك

كا استدلال درست من فلا فعس كي منال لازم جوسف كي منت ميرف فعسب سيد والحركس ف وندعا فسب كي معرفا مسب عدال است الجنها أيوا اورمركما توضب ميرف اوناني كاسب بچراس کے ابی ہے اس بیصنے کی معال نہیں مرف اونڈی کی معال لائم ہے اور قصاص کی میلت میرف قل ہے۔ تو الح کی نے میکوٹی محاس سے میں محقاض کے فیصلے کے فیسیے مثل محدادیا تماس رقسام نهير كيونكديدوه قال نهير عن وقسام سكت يكرنفس كي فعالي الى بعين ويت النم سبك -تساس الينبين كروه مرف تيزوها راست عداكي كيمان يلف كامورت ين الأبي. المد يداندلال كرج تكدما معى بين بين بين يوجد وقتى تواب مين وجد ومولى جابيت بلاديل استدلال ب لمسيئ سنن منك باستعماب الحال كالم مياب مين كيي جنركا كذشة مال وكينيت ويكد كم اب می دسے اس کیدیت برقرار دینا۔ یہ است اللاکس سے داتی فائدے کے سلتے توج اُز ہے

بڑھ جائے اور اس عورت کی معروف عادت ہوتو اسے اپنی عادت کے دنوں پر رکھا جائے گا اور (عادت سے) زائد نون استحاضہ ہوگا۔ کیونکہ عادت سے زائد خون ، نئون جین سے میں ملتا ہے اور خون استحاضہ سے بھی۔ تو وہ دونوں چیزوں کا اختال رکھتا کہ آب اگر ہم عادت کے ٹوٹ جانے کا فیصلہ کے لیں توہم پر بلادیل کا مرکم نے کا الزام آتا ہے۔

بقیعاشیگذشته صفی به تاکه اسے کوئی ضرر نه آئے مگر دُومروں کواس سے نقصان نہیں دیاجا سکتا۔ شلا ایک شخص جہول النسب ہے تو عندالقامنی وہ آزاز شخص شمار جوگا اور آگر کوئی شخص براس بروعوئی غلامی کے تو وہ تقبیل نہیں۔ یہ د فیج ضرر کے لئے ہے مگر کوئی شخص آگر اس جنا بیت کر سے توجنا بیت کرنے وہ دبیت و منعان نہیں آئے گی ج آزاد شخص برجنا بیت کرنے سے لازم آسکتی ہے کہ یا لزام ہے بعینی دوسروں کا نقصان ہے بلکہ غلام موالی دبیت لازم آئے گی بیادر ہے غلام اور آزاد کی دبیت میں بیر فرق ہے کہ فلام سے مثل میں دبیت کی جگھ اس کی قبیت لازم آئی ہے اور آگر اس کی قبیت ایک دبیت تک بہنچ جائے تواس میں سے وسوال حقد معاف

ا میک عورت کو دمیشه مراه میں سات ون عین آنا تھا۔ ایک متربہ اسے دی ون سے بھی زیادہ خون آیا تھا۔ ایک متربہ اسے دی ون سے بھی زیادہ خون آیا تو سات دن سے اور بسارا استعاضہ سب اور بداست تدلال صحیح نہیں کہ چڑک کہ اور سے قبل حیض تھا تو بعد میں بھی چین ہی لہے کیونکہ بداست صابِ حال کا مسک ہے یہ دفیج ضرر سے بیتے تو جائز ہے الزام نعص کیلئے نہیں اور سات سے اُوپر اُس عورت رہین کا کمکم الزام ہے کہ اسے نماز، روزہ ، طواف اور تلاوتِ قرآن جیسی عظیم برکات سے محروم رونا پراے کا اور وہ چندون مزید نایاک شار ہوگی۔ آل میں ضرر ہے۔

Click

وَّكَذَا لِكَ إِذَا ابْتَكَأَتُ مَعَ الْبُلُوعَ مُسْتَحَاضَةً فَحَيْضُهَ ۖ عَشَرَةُ أَيَّامٍ لِأَنَّ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ يَحْتَمِلُ الْحَيْضَ وَالْإِسْتِحَاضُهُ فَكُوحَكُمِنَا بِارْتِفَاعِ الْحَيْضِكَنِمَنَا الْعَمَلُ بلادليلٍ بخلاف ما بَعِلَ العَشَرةِ لِقيامِ الدّليلِ على أنَّ الحيض لاتنزيد كعلى العشرة وَمِنَ الدَّليل على أنَّ لا دليلَ فيه حُجنةٌ لِلدَّافع دُونَ الإلزامِ مَسَعَّلَةُ المَفْقُودِ مَاكَّهُ لَا يَسْتَحِقُ عَنْدُهُ مِيْدِاتَهُ ولومَاتَ مِنْ آقَادِبِهِ حَالَ فَقُلِهِ لايَدِثُ هُومِنْهُ مَا نُدَفَعَ اسْتِحْقَاقِ الغَيْرِبِلادليلِ وَلَوْ يَتْبُتُ لَهُ الْإِسْتِحْقَاقُ بِلادلِيلِ فَإِنْ قِيلَ قَدُرُ وِي عَرِ ابي حَنِيفةَ أَنَّهُ قَالَ لاخُكُسُ على الْعَنْ بَدِلِاَنَّ الْاَشْرِلَم يَرِدُبِ وَهُوَ التَّمَسُّكُ بِعَدْمِ الدَّلِيلِ قُلن النَّمَا ذَكَر ذلك فى بيانِ عُذره فى آت الحركيث ل بالخُسُ فى العنبر وَلَهِ نَا دُوى أَنَّ مِحْمِلُ اسْتَلَهُ عِنِ الْخُمِسِ فِي الْعَنْ بِرِفْقَال مابال العنبولا خُمُسَ فيه فال لِأَنَّهُ كَالسَّمْكِ فَقَالَ فَمَا بِالْ السَّمكِ وَلاخْمُسَ فيه قال لِاَنَّهُ كالمَاءِ وَلاخُمُسَ فيه وَاللَّهُ آعُكُمُ بِالصَّوَابِ٥

وَصَلَى الله عَلى حَبِيبِهِ مُحَدِّدِ وَالِهِ وَاصْحَابِهِ وَاوْلِياءِ أُمْتِهِ وَفُقَهَا فِمِلْتُهِ وَمُجْتَهِدِى شَرِئَقِتِهِ اَجْمَعِيْنَ إِلَىٰ يَوْمِ الدَّيْنِ -

اور اِسی طرح بجب کوئی عورت بلوغ سے ساتھ ہی استحاضہ میں ابتداء کرسے تو یس کا حصل جس مدار سر کوئی جس کا کھالا کا مسر جسط کیا تھے استحاد استحاصہ کا For More Books Madni Library Group Whatsapp +92313931952

ىمى. اب المحرم عن ك أحد عب كافيصل كوب توجمين بلاييل عمل كونا براسع كا -بخلاف وس سے بعد ( فیامے ونول سے ) محدید دہل قاتم سیے کھین وسسے بڑھ نہیں سکتا۔ اور اس بات بیکہ دیل سے ند ہونے میں دفیے منرری عبت ہے الزام كى نهيں مستلة مفتود جي أيب ديل سهد كيونكه كوتى مدس شغف اس كي ميارث كا متی نہیں اور ام اس کی مشکی ہیں اس سے قریبوں میں سے کوئی مرماستے تو وه (مفقوه) اس می میراث نهیس با تا توخیر کا بلادلیل است. ق مبی ختم برگیا اور اسکے

اله يمتند يمن منت اسيه بان فرايه كري فيصله الدران بين الماسكا وسي وفع ضرروا الزام والى واستنهي اورمسنت ومتدابني ركش كرمطابق مطنة علية جمار مترض كوهورير سے کتے ہیں مسندید ہے کہ انکے ایک موست بالی ہوستے ہی امتحاضہ یں مبتلا ہوگئ اور میلی ہی بار عملن وں وان سے اور کی گیا تو اس سے پہلے وس واج میں کے بین نماز مُعامث ہے اس کے بعد انتخاصندہے۔ اس بینے کروس ول کے بعد میں ند ہونے کی دلیل موج دہے کرمدیث بی سب ابوامات موايست فرمت ين ممنى من الدولية آل كاستم في فرايا أقت ل المتينين لِلْسجادِيّةِ البِكْدِ وَالنَّبِيبِ ثلاثةُ آيّامِ وَليالِيهِ وَالْكِثْرُ عَشْرَةُ آيَامٍ بَوَارِي إِنْ وَيُ لاک کے میے میش کم از کم تمن وال اور مین راست سے اور زبادہ سے زبادہ دس وال زواء المبارق و ابن مدی) پیگروں سے کم پر حیوں کے نہ ہوسے کی دہیل نہیں جواس کے نہ ہونے کا تعلی فیصلہ کو ف توجها العلى دين نها معالى مدم عين كافيماليس انس مع اورجها سبع وإلى مان لين مع بكيم مورث مذكوره كم معابان ج أكد عورت كوم لى مرتب ميل أيا بداس عقبل اسس ك كى قى ما دىت نىيى رىى تو مذكور و مدىيث بى اس امرى دىيل سبىكدوس دان كسىميىن سے استمام نهیں اوروں دن کے بعداستا مسیم مین نہیں اسست بسط کر ح مبی کہا جانے وہ بلادین بکہ فلانب دلبلسب

Click

ينة مبى بلادليل انتحاق ثابت ندرموا - اكريد كها جلسته كه (سيدنا) الوصنيغة مسيختعلق مروی بے کہ آب فرطتے ہیں ، عنبرین عُس نہیں ، کیونکہ اس میں (معابہ سے) کمنی اثر مروی نہیں اور بیمنی تو ولیل کے نہ ہونے کودلیل بنانا ہے ؟ ام کہتے ہیں ، آپ نے ية توابنى مجورى بيان فراتى كالسي عنبرة في مسكيون نبين انته اسى ليعرفى ہے کہ ا محسم منظم نے عنبر مین مس مے متعلق آپ سے سوال کیا اور کہا کہ عنبر کا کیا اجرو ہے کہ اس مین ممس نہیں ؟ آپ نے فرا یا بھول کدوہ مجیلی کی طرح سے توانہوں نے كها مجيلي كالحيامعاط سب كراس مين (مجني) خس نهين ؟ آپ سف فروايا محيونكم وه یانی کی طرح ہے اور بانی مین مسنهیں ہے اور میم حقیقت تواللدر ب العزت بى خۇب جانتا ہے۔ -

ا میجی نشکو برملی هی کداستعماب مال دفیج ضرر کیلئے مجست ہے الزم کے لئے نہیں ۔امی سلسے كاكيد اورشال مُعنف يد فيدن ين محاكث منعود المنرب مرص سع البتسب فيقطنى مِن باختلامنِ اقوال نوس سال ك است زنده شخار كما على محريد زند كى بلاد برقطى بي محسن استعماب مال كىبناء برب كريب زنده تما تواب مى ننده اى موكا كيونكوس كامبى ولوق نہیں۔اس بیے کوئی شخص اس کے مال کا وارث نہیں بن سکتا کیونک وہ نظر مشریع میں زندہے۔ بد دفیم مررک سنے سے اکواس کامال محفوظ ایسے گراس دوران احواس سے افروا میں سے كوتى فرت موجات تووه اس كىميار شنبي الم يكا كراس مي دوم ول بالزام ساعب صاحب ندالانوارسف مجافرهايا مي كدوه لينف في من زندوسها ورودسرول كي في مروه -له جب بيهان مواكد استعماب مال معكمي بالزام البي كيام اسكا نومعترض ف احتراض كياكداس كامطلب تويدي كتعمار بدندي فيمن وليل كاند بونا كحتى وليل نهيس مالانكدام الُومند بن المتُروز ذ<u>ا ت</u>ربس ، وتكرمند شكام الإرسيدايدا كلي قرل مروي بسيركراً نهول سنة اكسس

مِنْمُ سَجَارى كيا ہو اس يہے اسس مِن مُنهيں گويا امام صاحب نے دليل نہ ہونے كوايك دليل مانا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل قیاس بیچا ہتا ہے کہ عنبر پینج مُس نہ ہوکیو کہ عنبرایک نُوشبوب جرسمندرى جماك ميں بيدا موتى ب اورخمس مالغنيمت كابانچوال مصتهب جي افواجم سلمين حكومت كح خزاف مين حي حراتى ب اورمال غنيمت اس كهت بين جوكفّار بإشككشي كرك عاسل كياجات راسي ليع جواموال كفارسي فشكركمثي سي بغير ملج سع عال بوجائين ان یں غنیمت جاری نہیں ہوتی ، وہ مکمل طور رپر براہ راست سرکاری خزانے میں چلے جاتے ہیں چانکہ سندريه بالكركش نهين كي جاتى اس ليدول سد مليف والدمال من جديد عنبر بيخمن بهين جونا جاہیے۔ بیقیاس ہے جوخو دایک شرعی دلیل ہے جونکہ اس دلیل سے خلاف اس سے قوی تر دلیل يعنى حديث يا اتْرِصِحاب موجود نهين جوائد قريْسك، اس يسيقياس رِعِمل ضرورى بهدية واسس منے کا بلاولیاعمل والع معاملہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ قیاس سیدنا امم اعظم بنی اللہ عند سے پول مروی ہے کدام محکر رضی اللہ عند نے آپ سے عنبر بین خمس نہ ہونے کا مبلب او مجیا تو اس نے فرایا می پیلی کی طرح ہے جیسے مجھلی میں اسس لینچمس نہیں کہ وہ یانی کی پیدا وارہے اس طرح عنبر مِن هِمْ سنبين عِلْمِيتَ كريمِي بإني بي كي بداوارت - فَلِنْهِ دُرُّهُ وطاب الله شَراهُ وجَعَلَ اعلى دَرَجاتِ الفردوسِ مَثُواهُ بجاهِ نبيّه الكربير ومصطفاه صَلَّى الله عليه وَعَلَىٰ الِم وصحبه الذين اتبعوا هُلاء الحديثة تم الحديثة قريبًا تبن ماه كي محنتِ شاقر سع بعد آج ٢٧ جادي الاقل ججري ١٢١٧ ٥ بمطابق ٢٣- اكتورس 1990م بروز بيروارير كتاب يايتكيل كويبني . وقت سحر قربب ب درات كالجهيلابهرب والتسعمقدس كمرنهرى جامع مسجد (احبيل الكليند) مين يرآخرى الفاظ سيرو قرطاس كيے ما يہے ہيں ۔ وُعاہد كرامتْدربُ العزّت سيدكاتنات باعثِ تكوينِ شش جہات ام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علی آلہ واصحابہ وسلم کے صدقہ حبیلہ سے بیہ عنت و کاوسش مبول فرملتے اور علوم اسلام سیب مدرسین وطلباء اس سے رسیتے

وقت تك استفاده كرت ربي اورمُصنّف ، شارج اورمترم كين بي دُعا فيرك ك الإنت الله مُح من الله من







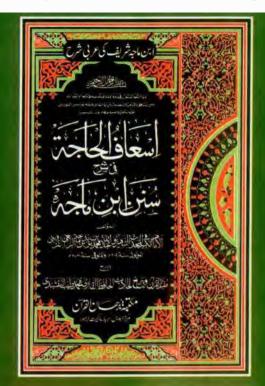













